المالي المالي المالية ESON BERGER ويقية القطع بالافضالية

الطَرِنَقَةُ الْحُمَّدِيَةَ في حقيقة القطع بالافضلية

المعالية الم كَاصِيْنِ عَلَيْهِ إِرا مِيمَالًا إِلَيْهِمَ الْكِ الْمُواكِمُ الْمُؤْكِمُ اً رائع المعلَّانِ عَلَى الْحَالَةِ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالْقِ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالْةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالِقِ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالِقُ عَلَى الْحَالْحُلْمُ عَلَى الْحَالِقُ ع كَابَارُكُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ عُلَيْ إِلَى أَلِيمُ اِنْكُ لَوْلِكِ الْمُولِيَّةِ الْمُؤْلِقِ الْمِلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْلِقِيلِقِلِي الْمُؤْلِقِ الْمِلْلِقِلِقِلِقِلِقِلِي الْمِلْلِقِلْمِلْلِقِلِي الْمِلْلِقِلِيل

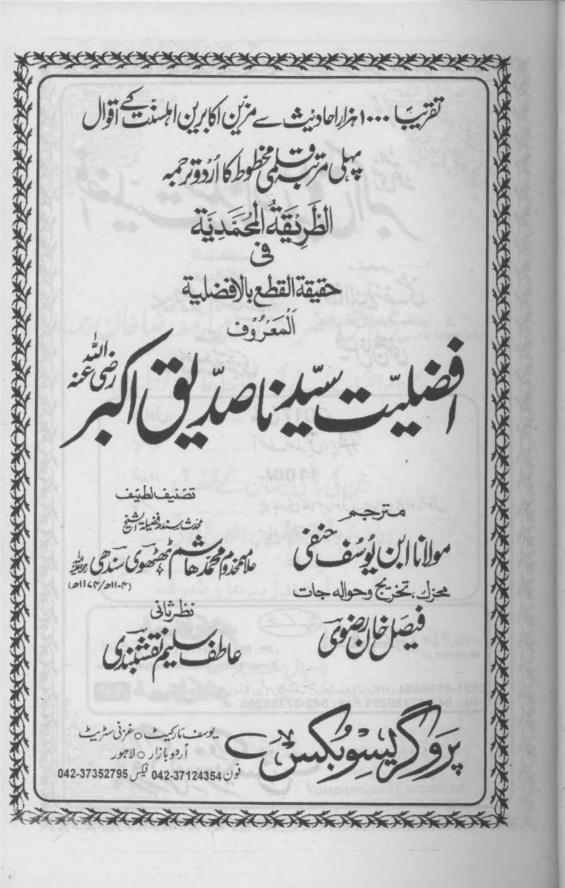



مترجم مولانا الن أيسُف عن عنال بخرج وحواله جات فيصَا خارض وي سیماهیی بین ندفیایی مالئورها مجموی سری وید نظرتانی نظرتانی

| الرچ 2017و                     | باراول |
|--------------------------------|--------|
| آصف صدیق، پرنظرز               | پنترد  |
| 1100/-                         | تعداد  |
| چوبدری غلام رسول میاں جوادرسول | ناشر   |
| ميان شنرادر سول                |        |
| <u>~</u> v/=                   | قيت    |
|                                |        |

ا الله المورد ا



Ph: 051-2254111 إاد Ph: 051-2254111 فيصل مجد اسلام آباد E-mail: millat\_publication@yahoo.com

دوكان نمبر 5- مكيستشر فيواردوباز ارلامور 0321-4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200





يومن مرين مزين اردوبازار ٥ لامور فون 042-37124354 يكي 042-37352795 يكي 042-37352795



## محدث بریلی اعلی حضرت امام احمدرضاخان رحمدالله کے نام انتباب کرنے کی سعادت عاصل کرتا ہے۔

جن کی باطنی فیضان کے تصدق بندہ ناچیز کو دقیق نکات پر اطلاع ہوتی ہے۔ گرقبول افتد زہے عزوشرف





## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

#### فهرست

| صفحه     | عنوان المراجع عنوان المراجع عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | دبياچه ـــــدفيصل فان رضوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25       | اعلى حضرت محدث بريلوي عنية كى كتاب "مطلع القمرين في ابانة مبتقة العمرين" كوجعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 558      | اوران کی طرف منسوب یا محرف قرار دینے کی جیارت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29       | مديث ابو بكروعمر خير الاولين والاخرين كي مند كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32       | متن في محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33       | اعلیٰ حضرت کے دعویٰ پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35       | جواب المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة المعا |
| 38       | عب محقق احمد بن محد الصديق الغماري كوتفضيليد في المنت كاايك جيد عالم بناكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1050     | پیش کیا ہے۔ یہ احمد الغماری 'ایل سنت میں سے نہیں ہے۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39       | احمدالغماري كاصحابه كرام پرطعن تشنيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 561-40   | احمد الغماري كاعلماء الم سنت ومجتهدين پرطعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 971-59   | مخدوم محمد باشم شخصوی کی خدماتعبدالعزیز نهر یو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99       | قلمی مخطوط کے عکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105      | مقدمه از مصنف ـــــ علام فندوم محمد باشم محموى مناتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2651-129 | باباق (مرويات حضرت على والنيمة في تفضيل سيد ناابو بكر شيخين ، خلفاء ثلاثه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5131-267 | باب دوم (مرويات سحابه كرام و الل بيت عظام والثين في تفضيل سيدنا الو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alipsaye | الجرشيخين، خلفاء ثلاثه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 515      | بابدوه اعتراضات تفضيليه مع جوابات باشميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 517      | اعتراض_آپ کی مذکورکثیر حدیثیں موقون ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالانضلية كالمالية كالمالي

| 517 | -با۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 519 | اعتراض علماء کے قول کے مطابق اس تعداد پر صدتو اور کو نہیں پہنچتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 519 | عنوان عنواب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 521 | اعتراض _اعادیث وآثار کی اسناد سیح نہیں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 522 | تين جوابات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 523 | اعتراض ۔ مدیث پرموضوع ہونے کا حکم ہوت تو پیاحکام وغیر کھی شے میں ججت ہی<br>مذر ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 524 | جواب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524 | اعتراض ۔ وہ حدیثیں اور آثار جو سیدناعلی رضی اللہ عند کی فضیلت میں وار دہیں ۔ وہ آپ<br>کی مذکورہ روایتوں کے معارض ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 527 | جواب۔ ۔ اور مال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 528 | اجمالي جواب كي ٢ قسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 530 | تقصيلي جواب_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 530 | اعتراض رمول الله طالية المراضية المراضي الله عند الله عند الله الله المراضي الله عند الله عند الله عند الله على الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 531 | جواب _ بير مديث خلفائے ثلثه پر حضرت على ضى الله عنه كى افضليت كلى كو ثابت نہيں<br>كرتى _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 531 | ا برابات . المابات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

|           | 1/2 4(1/5/11/2 9/1 / 5 2/0/2 052/2/1 / 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 543       | اعتراض _اعتبارهموم لفظ كاموتا بي خصوص مبب كانهيں موتا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 544       | اوجوہات سے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 555       | اعتراض حضرت ابوبكر كى تثبيه حضرت ابراجيم وعيسى عليهما السلام كے ساتھ بندگان خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Add     | پرمهر بان اوررقیق القلب ہونے میں (تواس سے افضلیت کیسے ثابت ہوئی)۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 556       | المجاب المسلم والمنافظة المائك المنافظة المنافظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 556       | اعتراض مامام الوصنيفه رحمة الله كيز ديك لفظ "مثل" اور كاف تشبيه عموم كو ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المالالية | Subjected - Jesus - Je |
| 558       | سنوع ہے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 559       | نوع ٹانی کے سوجوہات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 561       | نوع ثالث المن المناسلة المناسل |
| 564       | اعتراض _ایام تبوک میں مدینه پرخلیفه بننا سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 566       | ۵ جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 571       | اعتراض عزوه فيبر كے موقع بررمول الله كاليات كاية فرمانا" كوعنقريب الله تعالى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HERLER    | شخص کے ہاتھ پر فتح دے گاجوالدع وجل اوراس کے رسول عاللہ اوراس سے حبت كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63042     | اورالله ورسول اس سے مجت كرتے ييس" سے افضليت پرائتدلال ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 571       | ابراب المستخدم المستولية ا |
| 574       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SILERE    | على مولائے" سے افضلیت پر اشدلال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 575       | الت جوایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

| 578      | اعتراض مين الله من جناب على رضى الله عندسے فرمايا" آپ مير سے بھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | میں" سے افغلیت پر استدلال ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 578      | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 579      | اعتراض _" ایک دفعہ صورعلیہ السلام کے پاس بھنے ہوئے پر ندے کا گوشت لایا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A1-322   | تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دُعا کی۔اے اللہ! اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | شخص کومیرے پاس بھیج کہ وہ میرے ساتھ اسے کھائے تب حضرت علی آگئے اور حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | علیدالسلام کے ساتھ اسے تناول کیا" سے استدلال ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 582      | اس کے فوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 587      | حضرت علی ضی الله عنه کی شان میں مذکورہ احادیث کے علاوہ کچھے اور احادیث لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | خیر کے ساتھ بھی وارد ہوئی میں اورلفظ تخیر 'کے افضل انتفضیل ہونے میں کوئی شک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | الماد |
| 590      | اجمالي جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 590      | تقضيلي جواب المستعمل |
| 592      | اعتراض _ا گرمیس پر کہا جائے کہ آپ نے اپنی دونوں قیموں میں جتنی بھی روایتیں ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | كى ين وه سب كى سب يا تولفظ افضل سے داردين يا فقط خير سے يا پھرديگر اور الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 314      | سے اور یہ مارے کے مارے الفاظ مطلق میں عام نہیں میں لہذا اہلمنت و جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19210 28 | کے دعوی عمومیت پر تو کوئی دلیل نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 593      | جواب المنت كادعوى افضليت مطلقه عى كام عامد كانهيس م ييونكه احاديث ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعالم  | مذكورالفاظ مطلقه بي بين عامة نبين بين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 594      | جواب مطلق اسپنے فر د کامل کی طرف۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| WARRIAN S                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الرية الحرية في هية الفعلية كالمالية                                                 |
| جواب علماء میں سے تھی کے درمیان بھی اکثریت ٹواب والے معنی میں کوئی اختلات            |
| نیں اوران کا کوئی بھی قائل نہیں کرحضرت ابوبکر جناب علی سے ہر برفضلیت میں             |
| افسل بيں۔ ۔                                                                          |
| اعتراض _احادیث میں لفظ 'ثم" اپنے مدلول کے معطوف علیہ سے قریب ہونے                    |
| کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب صدیق پر             |
| بلندم تبه ہونے کے معنی کومقید ہو۔                                                    |
| ال كافر جواب                                                                         |
| جاب الرجم تزل اختیار کتے ہوئے یہ فرض کرلیں کہ بیال اوٹی سے اعلیٰ کی طرف              |
| رتى بو بيرونى شك نبيس كدهديث كامعنى يه موكا كه جناب ابو بحركا مرتبه حضرت ممر         |
| اور صفرت عثمان سے بھی تم ہے اور بید دونوں ان سے زیاد وافضل ہیں                       |
| اعتراض مصرت ابن عمر نے خلفائے ثلثہ کی افغلیت والی اعادیث روایت کیں                   |
| بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا خلفائے ٹلشہ کے بعد دیگر اصحاب              |
| رمول کے حوالے سے افغلیت بیان مذکی جائے ۔آپ نے فرمایا علی تو احلبیت میں               |
| ے بی ملی کو دیگر صحاب پر قتیاس مذکیا جائے۔                                           |
| اعتراض حضرت ابن عمر نے صراحت کر دی ہے کہ فضائل میں جناب کلی کو دیگر تمام             |
| محابہ پر قیاس بر کیا جائے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیل حضور علیہ السلام کے |
| ورجاوراوابيس يال                                                                     |
| ال کے 23 جوابات                                                                      |
|                                                                                      |

# العريقة المحمية في حقيقة القلع بالافتعلية

| /    | (% ( (LKL) U) ) / & BO 1 / CON 1 / 1/2                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 614  | آیت مذکوره والذین امنواو تبعتهم رائ " کے ماقه ملانامعنی افسلیت کی                         |
| 8 5  | بناپر ہے جیسا کہ مخالف کو بھی وہم ہوا ہے تو پھر اس اثر کی روشنی میں معنی یہ ہو گا کہ ہروہ |
|      | شخص جورمول الله کا الله کا فاریت میں سے ہے خواہ فاسق ، دائمی شرابی زنا کا مرتکب           |
|      | اورتمام گناہوں کا بی رسیا کیول نہ ہووہ خلفائے تلشہ رضی المدعنصم سے بھی افضل ہے۔           |
|      | حالانکہ یہ قول باطل اجماع ،سریج نصوص اور بداھت مقل کے خلاف ہے۔                            |
| 616  | حضرت میدنا موی وحضرت میدئیسی اور انبیائے کرام علیمم السلام کی غیر نبی ذریت                |
| -15  | خلفائے اربعہ سے افضل ہو گی حالا نکہ بیا جماع اور صریح احادیث کے خلاف ہے۔                  |
| 616  | ای تقریر پرتمام موکن فضیلت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے ہو جائیں            |
| 10.5 | گے اور رتبہ کے لخاظ سے خلفائے اربعہ کے مماوی قرار پائیں گے کیونکہ یہ سب                   |
| - 0  | ذریت جناب آدم یل اورایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔                              |
| 618  | علامدائن جرم كى رحمة الله نے فرمایا پیال معیت سے مراد حضور علیدالسلام كے ساتھ رہنا        |
|      | نہیں بلکہ بیاس جہت سے ہے کدوہاں پروے اٹھادیے جائیں گے۔                                    |
| 619  | حضور علیدالسلام کی تمام از واج مطهرات کے روز قیامت حضور علیدالسلام کے ساتھ آپ             |
| 1    | ی کے درجے میں ہونے میں کیا شک ہے لیکن اس کے باوجو دیدامر خلفائے تعش                       |
|      | رضی النّه عنصب اور حضرت علی (خی النّه عنصب) پران کی افغیلیت کومتکز م نہیں ۔               |
| 626  | حضرت عثمان اپنی دونول ہواول کے ساتھ ہول اور وہ دونول حضور کا اللہ کے                      |
|      | ساتھ،آپ کے درج میں ہول اور ابو العاص اپنی المیدسیدہ زینب کے ساتھ                          |
|      | ہول اور و , حضور تالیا ہے ساتھ آپ کے درج میں ہول ۔ پھراس سے یہ بھی لازم                   |
|      | آئے گاکہ یہ دونوں افضلیت میں حضرت علی کیمثل ہوں اور پھر شیخین سے بھی افضل                 |
|      | Ust                                                                                       |

| 13      | الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالانتعلية                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 627     | علم اصول میں یہ بات مے شدہ ہے کہ جب ایک زمانہ کے مجتمد بن کے کئی منظے میں      |
|         | دوق ل منقول ہوں تو ان کے بعد والوں کے لیے قولِ ثالث (تیسرا قول یا کوئی اور     |
|         | قل) كرنا جائز أبيس بتاكريه بهلے مع جود اجماع كے خلاف د ہو۔                     |
| 626     | اگر بالفرش پیااژ سمج ہوتو بھراس بات پر بھی دلیل ہو گئ کہ صفرت عثمان اپنی دونوں |
| 100.000 | يول كے ساتھ ہول اور وہ دونول حضور كاللي اللہ كے ساتھ، آپ كے درجے ميں ہول       |
| -0_4    | ادرابوالعاس اپنی ابلیریده زینب کے ساتھ ہوں اور و حضور کی ای کے ساتھ آپ کے      |
|         | - しかでし                                                                         |
| 630     | امتراض ماجماع توامين اشكال اس ليے مين كه مافظ ابن عبد البرسے الاستيعاب         |
| 1-1     | یں فرمایا ہے کہ اسلاف کا اس حوالے سے اختلاف رہا کہ حضرت ابو بحر زیادہ افضل     |
| 79      | پھر يا صنرت على أ ـ                                                            |
| 633     | جواب ماقط ابن عبدالبر في يدجو اختلاف سحابه والاقول كياب يد بالكل غلط           |
|         | بان (این عبدالبر) کودیم ہواہ                                                   |
| 634     | عافظ ابن عبدالبر كاقول مذكور معتمد ومعتبر نبيل _                               |
| 636     | الفليت مطلقة كے متله ميں رائے اور اجتماد كوكوئي وفل نہيں ہے بلكداس معاصلے كا   |
|         | داردمدار نی تحرر م نی کافیار سے مروی نصوص پر ہے۔                               |
| 640     | صرت مولا سے کا نات حضرت علی کوم افدو جمد الکریم مین کریمین سے افضل ہیں۔        |
| 640     | صرت ملي برشخين اورخلفاء ثلاثه كے افسليت كوواضح كرنے والى كثيرا عاديث متواتره   |
| -14     | اوررويات نقل كيس ين ووافضل الناس اور افضل الامته كالفاظ سوارو                  |
|         | یں ۔اوریدالفاظ عام یں لبذایہ ساری کی ساری احادیث مجی اس پر دلیل ہو تیل کہ      |
|         | ظفاء ثلاثة حين كريمين سے افضل بيں _                                            |

| 14  | الرية الحدية في هية القطع بالافعلية كالمالية                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 643 | شیخ عبدالحق محدث و بلوی نے بھی اپنی شرح مشکوۃ میں مدیث مذکور کی شرح میں          |
|     | ذ كرفر مايا كريمين أفضل توعام الل جنت سے بيل ليكن انبياء يسم السلام وظفائے       |
|     | اربعة اس مے منشیٰ میں۔                                                           |
| 644 | اعتراض في عبدالحق عدث والوي في ابني كتاب محميل الايمان ميس علم الدين             |
|     | علامه عراقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ  |
|     | ميده فاطمة أوران كي بهائي حضرت ابراهيم بإرول خلفاء عاضل بيل _                    |
| 644 | اعتراض امامهالك تصنفول بكهاكة پ فرماياكه من مصطفى كريم عليه                      |
|     | السلام کے جاگر پارول پرکسی کو فضیلت نہیں دیتا۔                                   |
| 645 | جواب _ بیبال ایک خاص وجد کے سبب افضلیت ہے اور اگر کسی اور وجد سے                 |
|     | مفضولیت ہوگی تویداس کے منافی نہیں۔ چونکہ مذکورہ فضائل میں کثرت ثواب اور          |
|     | الل اسلام کو تفع کے پہنچانے کامعنی نہیں ہے بلکہ یہ نسی شرف اور ذاتی جو ہرکہ عظمت |
|     | -Ut = 2195                                                                       |
| 645 | علامه عبد الرؤف مناوى بين في في الموذج اللبيب كي شرح مين اى اعتراض كا            |
|     | جواب ویا ہے۔ فرماتے میں : علم الدین عراقی عضافیہ کاپیرول پندیدہ نہیں ہے۔         |
| 647 | مصنف فرماتے ہیں ان سب علماء کے جواب کا خلاصہ بینکلا کہ خلفاء اربعہ سیدہ فاطمہ    |
|     | اوران کے بھائی صرت ابراھیم اوران کے بیٹے حینن کریمین سے ضلیت کلی کے              |
|     | بالقراضل بين _                                                                   |
| 649 | حضرت امام حن مضرت امام حين سي افضل بين -                                         |

#### ديباچه

ازقلم: فيصل خان رضوي

امت صلمه ہر دور میں تھی نہ کی نہ وال وافتراق کا شکار رہی ہے مگر ہر دور میں علماء تق فے الی آز مانشوں کا نہ صرف ڈٹ کرمقابلہ کیا بلکہ مسلک بی اہل سنت و جماعت کے علم کو اونچار کھنے میں تو نی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ چاروں ائم اہل سنت پرجس قسم کی تکالیف آئیں یہ کی اہل علم پر تخفی نہ ہوگا۔ مگر قربان جاسیے ان نفوس قد سیہ پر کہ ان کے پایہ استقلال میس ذرا بھر کمی نہ آئی اور پھر ہندومتان میں جس طرح امام اہل سنت مجدود وین وصلت اعلیٰ حضرت الثاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی جینئی سنت محدود کی نظیر نہیں ملتی ۔ جب اس قسم کے علمی انحطاط کا وقت آتے تو ہمیں اپنے اسلاف کی جمت اور استقلال کو اپنی مشعل راہ بنانا چاہیے۔

افضلیت حضرت سیدناابو بخرصد یق وانینیز الل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد میں سے ایک ایم عقیدہ ہے۔ جس پرنام نہاد سنی (تفضیلی) حضرات کے کئی بھی مسلمہ شخصیت نے سرمو انحرات نہ عیالیکن گذشتہ چند سالوں سے مسئلہ افضلیت شخین جو کہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے پر اعبر افضائی گذشتہ چند سالوں سے مسئلہ افضلیت شخیان جو کہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ کو مشکوک بنانے کی بھر پورگومشش کی گئی ہے جس سے عوام و مواس میں اشویش کی کہر کو رائی اجماعی عقیدہ کو مشکوک بنانے کی بھر پورگومشش کی گئی ہے جس سے عوام و مواس میں اشویش کی کہر کاد وڑ ناایک فطری امر تھا۔

دور حاضرین اس مملکت خدادادین قریباً عرصه ۴ سال قبل سے شروع ہونے والا نہایت خطریاک فتر تفضیلیت ہے۔ راقم نے حتی المقدور کو کششش کی کداس مئلہ (تفضیل) کاعلماء المی سنت و جماعت مل بدیئھ کرکوئی علی تکالیس کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مئلہ کی وجہ سے ہم مزید دھڑے بندیوں میں تقیم ہوجائیں۔

راقم نے اس مئلہ پر مع مختا ہیں رقم کیں اور تفضیلیوں کے تمام موالات کا پرمغز جواب دیا۔

مناتفسيل پرراقم كى تخابول مين:

زبدة التحقيق كي متدل احاديث كالحقيقي وتنقيدي جائزة

· مئلهافنلیت پراجماع امت'

"نباية الدليل"

شامل میں \_ جوکہ عرب کے مشہور تقضیلی عالم شیخ سعید ممدوح کی متاب نمایۃ التجیل "کاجواب ہے۔

تفضیلی حضرات نے دلائل اور اجماع امت کوتملیم کرنے کی بجائے کچھ نام نہاد قلم کاروں سے اس اجماعی سے اس مسئلہ پرقلم الحموایا \_ان قلم کاروں نے مسئلہ صفا میں اسے بی پیش کردہ دلائل سے اس اجماعی مسئلہ کو متنازیہ بنادیا \_ان لوگوں میں شخ محمود معید ممدوح اور عرب عالم "احمد بن صدیل الغماری" کے نام بر فہرست ہیں ۔

زیاد ہ اپنے کی بات یہ ہے کہ منلہ افضلیت کو آڈ بنا کرسحابہ کرام پر بعن طعن اور عامیانہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں تفضیلیہ حضرات اکثر الیے ممائل کو متنازیہ بنانے ہیں مصر دف عمل رہتے ہیں جن پر المی اسلام کا اجماع ہے۔ بہر عال المی سفت کا نتج اور عقیدہ سب پر واضح ہے جس کی مخالفت صرف ایک ثاذ کو سنسٹن کے علاوہ کیا چیٹیت ہو سکتی ہے۔

قارئین کرام! پیلوگ حضرت مولاعلی کرم اند و جہدالگریم کے فضائل کی آڈی میں سیدنا حضرت امیر معاویہ جی ٹیڈ پرلعن طعن اس لیے کرتے ٹیل کدا گرکوئی شخص حضرت امیر معاویہ برخاتیٰڈ کا دفاع کرنے کی کوششش کرے گا اور خصائص علی رضی اللہ عند پر اعتراض کرے گا تو پیلوگ جواب دیں گے کہ دیکھویشخص ناصی ہے اس کو صفرت علی جی ٹیٹیڈ سے بعض وعداوت ہے اس لیے تو اعتراض کریاہے۔

امجی یہ قصہ تمام نہ ہوا تھا کہ ای سلمدگی ایک اور ایک مختاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی حن اس تھا کہ یہ تجاب علی المبلنت کی نظر میں آنے کے بعد علماء کرام میں تشویش کی اہر پیدا کر دی گی لیکن

## والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المحديد في حقيقة القطع بالافضلية

معاملات بڑیکس رہے نیز پرکہ جیسے ہی مختاب کا مطالعہ شروع محیا تو بجب جیرا پنگی کا عالم تھا کہ اس مختاب میں مجمی و کمیل ناموس صحابہ والل بیت جناب شخ الحدیث علامہ بیرسائیس غلام رمول قاسمی صاحب بھڑ کی مختاب نفر ب حیدری کار ذکر تے جو ئے اعلی حضرت محدث بریلوی نہیں ہے بہ نبایت موقیا نداعتر اضات کے گئے ۔

علاوہ ازیں امام اشعری ،امام باقلانی پینیز جیسے اکابرین اُمت پر بھی کچیز اُچھالاگیا۔ اس عمّاب میں اہل سنت کے دیگرا کابرین کو ڈیکے چھپے لہجہ میں اپ طعن و تشنیع اور دلی خبات کا نشانہ بنایا گیاد رکسی مجی شخصیت کو معاف نہیں کیا گیا۔

سحابہ کرام کی تنقیص و تنقید کرنے والول سے یہ بات بعید نتھی کدا کابرین المی سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت محدث بریلوی عیب کی ذات پر تنقیدات یہ کریں۔

قاریکن کرام! اگر ہم اس خود ماختہ اصول پر عمل پیرا ہو گئے کہ بنی کریم بین ہوتہ کے قول کے علاوہ ب سے اختلات ممکن ہے قول کے علاوہ ب سے اختلات ممکن ہے قو پھر دہریت اور لامذ جمیت کا دور دورہ شروع ہوجائے گا گل کوئی بھی اس بات کو لے کراپنی بات کو حق ثابت کرے گا اور محد شین اور اکابرین پر کیچڑا چھا لئا اپنا فرض اولین سمجھے گا

تفضیلیہ حضرات سے تقاضہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اصول انتابی پہند ہے تو پھر جاوید احمد فامدی مرز فلام احمد پرویز کے عقائد ونظریات پر انتابرہم کیوں جوتے بیں؟ وہ بھی تو یہ بی راگ اللہ پتے رہے میں کہ بنی کریم ہے جانب واللا یہ لوگ ہے۔ میں کہ بنی کریم ہے ہے فر مان کے سامنے کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں جناب واللا یہ لوگ تو پھر بھی عصر حاضرا ور ماضی قریب کے لوگ بیں بنوارج نے کیا قصور کیا تھا؟ جو کہتے تھے الحد کھ ملله حکمت میں انتہ کا'

مئندانسلیت شخین کرمین ُ انتہا کی اہم نوعیت کا حامل ہے۔ اس منعن میں جب تک اس مئلہ کا جائز ، ہر جہت و زاویہ سے مذلیا جائے تو اس مئلہ کی بعض چچید گیاں بلحصنا ایک مشکل کام ہے ۔لہذا اس الطریقة المحدیة فی حقیقة العلع بالافعنلیة کی الکی المحدیق فی حقیقة العلع بالافعنلیة مند کی حمالی سے متعلق ہونا انتظامی صفرات کو خاطر خواد منائج مہیا کرنے میں مفیدر ہاہے۔

تحی بھی شخص کو گمراہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے خص پراس کا عقیرہ مشکوک کر دیں اور اسے شکوک وشہات میں ڈال دیں کے ونکہ جب انسان شک میں پڑ جاتا ہے تو بھراسے ا پنی طرف را غب کرنا آسان ہوما تا ہے مسئلہ افضلیت کے بارے میں تفضیلی حضرات طرح طرح کے موالات اُٹھا کرآپ کو موجنے پرمجبور کر دیں گے اور پھرآپ کے لیئے ان کاموقت مانیا آسان ہو جائے گالبنداالیی صورتحال میں آپ سرف اور صرف اکابرین اور جمہور امت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ ہماری مقل وفراست سے کہیں زیادہ فہم ہمارے اکابرین کا تھااوروہ اس مئلہ کوا چھی طرح جانبے تھے۔ ہمارے عقیدے کے امام مجدد دین وملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان نوراللہ مرقدہ " کے عقیدے پری اپناموقف مضبوط رکھیں اور کھی شک وشہیں بیٹلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہوراُمت کے عقیدے پر رہنے سے انبان خطا ہے نج جاتا ہے۔اگر آج کل کا کوئی مولوی با عالم یہ محے کہ اُس کے پاس کثیر کتابیں اور مطالعہ ہے لبندا اُس کا موقف ورست ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ مطالعہ کے علاوہ ایک اہم چیز ہے اوروہ ہے فہم وفرات برس عالم کافہم وفرات سیجیج نہ *هوتو ای کامطالعه اسے کوئی نفع نہیں ویتا بلکہ وہ خودتو گمراہ ہوتا ہی ہے مگر ساتھ ساتھ وہ دوسرول کو بھی* گمراہ کر دیتا ہے ۔لہٰذاا سے بزرگوں کے عقیدوں پریقین کریں اور نام نہاد کتین میں اپنے آپ کو شك كى واد يول ميں بھٹكنے سے بچائيں۔

لہذا مبائل اعتقادیہ ہے متعلق ہونے کی وجہ بوام وقواص کے لیے یہ متدایک اہم نوعیت کا عامل ہے ۔ اس سے قبل کداس ممتلہ پر اپنی معروضات قلمبند کروں چندا ہم اصول وضوابلہ پیش کرنا فائدہ سے فالی نہ ہوگا۔ ممتد اضلیت میں الجھنے سے فیکنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ مندرجہ ذیل اصولوں کو اپنے بیش نظر رکھا جائے وگرند تضیلی حضرات آپ کو تشویش کی گھری کھائی میں گرا کرمزے سے آپ کا عقیدہ

فراب کردیل کے۔

ا- محابہ کرام میں خاص خاص خوبیاں موجو دتھیں بھی میں کوئی خاص خوبی ہے جوکسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی تو کسی میں کوئی اور خاص خوبی ہے لئہذا ہر صحابی میں کسی رکسی جہت میں منفر دخو بی پائی جاتی ہے یہ گراس جزئی فضیلت سے کسی کومطلقاً افضل نہیں کہا جاتا۔

۳- کسی صحابی میں ایک فضیلت ہے تو دوسرے صحابی میں دوسری فضیلت مگریاد رہے کہ بعض فضیلت مگریاد رہے کہ بعض فضیلت یاں درجہ قبول ومقام پالیتی میں کہ وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے نزد کی ہزارول نیکیوں پر فالب آتی ہے مثلاً ایک لمحہ جہاد میں حصہ لینا ہزارول دن کی عبادت اورایک رات جہادیں گزار ناہزاروں دنوں کے عبادت اورایک رات جہادیں گزار ناہزاروں دنوں کے دول کے دونرے مرتب کے مامل میں مضرت ممرُّ کے دول کے دول اور دات عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے۔"

۳- جب انسان مقام ولایت تک پہنچتا ہے تو سب اولیاءاس مقام پر برابر ہوتے ہیں مگر جب انسان مرتبہ فنائی اللہ سے آگے بڑھتا تو وہ میر فی اللہ کے مقام پر آتا ہے جب ماموی اللہ آئکھوں سے گر جاتا ہے۔ اسی سیرٹی اللہ کے مقام پر قرب خدا ( یعنی اللہ سے زویک ہونا) معلوم ہوتا ہے۔ جس کی سیر
ٹی اللہ زیادہ ہوگی اسی شخص کو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ پھر بعض بڑھتے ہوئے سیرمن اللہ کے درجے
پر پہنچتے ہیں اور سلسلہ بیعت روائ پاتا ہے۔ یہ ایک الگ فضیلت ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ
ان کی سیرٹی اللہ اگلوں سے ( یعنی سیرمن اللہ ) بڑھ جائے۔ دیکھیے جیسے مولا علی سے خطفائے کرام میں
امام حین اور خواجر من بصری کو مرتبہ ارشاد و فرقہ خلافت ملا اور حضرت امام حن سے کوئی سلسلہ بیعت یہ
ملا ۔ حالا تکہ امام حن گا درجہ اور قرب الہی حضرت خواجہ من بصری سے بالیقین اعلی اور افضل ہے۔ اور
اعادیث میں بھی امام حن گا درجہ امام حین شے افعل منقول ہے۔

- شجاعت بخادت اورمعامر قبی بھی مدارا نفتیت نہیں ہیں۔ ان فضائل میں تو غیر مسلم بھی اللہ اسلام کے ساتھ شریک ہیں ۔ حکومت اور معاملہ بھی ہیں حکومت کسری مشہور تجاعت رہتم پہلوان کی مشہور ہے اور بھر صحابہ کرام میں ایسے فضائل کی وجہ سے تقابل مشہور ہے اور بھر صحابہ کرام میں ایسے فضائل کی وجہ سے تقابل کرناان کی شان میں گتا فی ہے۔ لہذا جب کسی تفضیلی کو ان امور کی وجہ سے بڑک مارتے دیکھیں تو فور آ ویں روک دیں ۔ کیونکہ ان مندر جہ بالا امور میں افضلیت کا دارومدار رکھنا فلا ہے۔ ہاں جزئی فضیلت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳- نبی سے رشۃ داری عظیم سعادت ہے مگریہ باتیں امور خارجہ ہیں ندکر محاس ذاتیہ یعنی (ذاتی فضائل) لہذائی نبی کے الی وعیال کی برائی سے نبی کی ذات پرکوئی حرف آتا ہے اور مذی نبی کے رشۃ دار کی اچھائی اور مرتبہ سے نبی کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شخین کر میمن ٹی برحضرت عثمان ٹی کوئی نے افضل نبیس کہا مالا نکہ شخین کی بیبیاں خاندان نبوت سے تھیں اور حضرت عثمان غنی ٹے کہ نکاح میں ربول الڈیکٹ نبیس کہا مالا نکہ شخیاں گئیں لہذا ہوی اور اولاد میں باہم تقابل اور مواز نہ کر کے تفضیل کے مسئلہ پر دلیل بنانا بالکل ایسا ہے جیسے تصویر پر سبنے بادلوں سے بہار ما نگنا۔ یہ یاو رہے کہ جہاں تفضیل دوسرے دلائل سے ثابت ہو وہاں تائید میں یہا ہور چیش کر سکتے ہیں۔ مگر ان باتوں کو مستقل تفضیل دوسرے دلائل سے ثابت ہو وہاں تائید میں یہا ہور چیش کر سکتے ہیں۔ مگر ان باتوں کو مستقل

والعربية المحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية في المحديد في حديد المعالمة المحديد في المفعلية المحديد في المفعلية المحديد المعالمة المحديد المحديد

دلیل بناناظ ہے مشلا حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا کافر تھے مگر ان کی وجہ سے حضرت نوح کے فضل میں کوئی تھی نبیس آتی ۔ای طرح حضرت بعقوب کی بیویاں اور پیٹے میا کھین موثین تھے اس سے ان کا

مرتبه صفرت نوع پر کھیے بڑھ منکتا ہے۔ (ملخصا مطلع القمرین لاامام احمد رضا خان بریلوی )

2- شروع میں مئل تفضیل میں ۴ مذہب تھے۔المی سنت صرات شیخین کو تمام صحابہ سے ۴ مائے تھے اور تفضیلیہ مولا علی محل فضل مانے تھے۔ مگر زماع کے ساتھ ساتھ ان ۲ مذہب سے ۴ مذاہب ہو گئے۔المی سنت میں بعض لوگوں نے من کل الوجو و شیخین کی افضلیت کا دعویٰ کیا اور تفضیلیوں مذاہب ہو گئے۔المی سنت میں بعض لوگوں نے من کل الوجو و شیخین کی افضلیت کا دعویٰ کیا اور تفضیلیوں میں سے بعض نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم المی سنت کی تر تیب مانے میں کہ سب سے افضل صدیات انجیر ہی میں یہ مگر دلی سے ساتھ میں ایک و جہ سے کہ انہوں نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کہ لوگ انہیں المی سنت کہیں کو کی تفضیلیہ مذہب اور مؤقف تفضیلیہ والا تی اپنا نے رکھیں۔ یاد رہے کہ المی منت ہرگز کئی ایک خاص جہت یا خاص خصوصیت کی وجہ سے افسلیت صدین شرکے قائل بیں بلکہ وہ تو صدیات انجر شرکے افسلیت مطلقہ کے قائل میں ۔ جب مطلق افسلی میں ۔ جب مطلق افسلی کہا جائے تو اس سے مراد صدیات انجر شرکی افسلیت مطلقہ کے قائل میں ۔ جب مطلق (بغیر می قدر کے ) افسل کہا جائے تو اس سے مراد صدیات انجر شرکی ہوں گے۔

٨- يديادر م كركنى كوافعل ثابت كرنے كے دوطريقے يل:

(i) نصوص شرعیہ میں یا کھا ہو کہ فلال ا کرم وافغل ہے، اور پیر طریقہ بہتر ہے۔ کیونکرنف مدیث اور روایات میں آنے کے بعد کمی کوچون و چرال کی ہمت نہیں ہوتی۔

(ii) دوسراطریقه احتدلال اوراستنباط اور تالیف مقدمات کا ہے۔

ان دونول طریقول سے افضلیت حضرت صدیان احبر اور حضرت عمر کی بی البت موتی ہے۔

4- یہ یادر ہے کہ شخین کی تفضیل صرف اس بات میں نہیں ہے کہ اسلام اور سلین کو ان سے زیادہ انفع پہنچا۔ اختلاف فضل جزی میں نہیں بلکہ فضل کلی میں ہے۔ مطلق طور پر بغیر کھی قید کے جب بھی افضلیت کا اطلاق ہوگا تو وہ شخین کریمین پر ہوگا۔

24 > الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحدية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة المحديثة المحدي الماء یه یادر ہے کہ اکثر تفضیلی پیجی کہتے میں کہ خلفاءار بعدسب سے اہل فضیلت وعالی مرتبت تھے۔ ہمیں نہیں جائے کہ ہم محی ایک کو دوسرے پرتفنیل دیں۔ ہم کیا جانیں کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ نیز ماسوائے خلفائے را ثدین بعض صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ لینے کے بعد سوال یہ کیا جانتا ہے ان میں افضل کو ان ہے؟ اور مفضول کو ان؟ جواباً تحض ا تنای عرض کر دینا کافی ہے کہ غیر منصوض کو منصوض پر فیاس کرنا کسی بھی طرح قابل متاکش تو عرض یہ ہے کہ نصوص کے ملاوہ اکابرالل سنت نے تینجین کی تفضیل کا حکم دیا ہے تو ان کی پیروی سے آپ کوکو ان کی چیز روکتی ہے ۔ اورکو کی یہ بچے کہ میں ان کی بات نہیں مانتا تو عرض یہ ہے کہ پھر جناب آپ اُن کی کوئی بھی ہات بنمانیں مرون متلافضیل میں آپ کوتکیف کیوں ہوتی ہے۔ ١٥- اگر کو ئي بحيرکه کچيوسحاليفنسيل على کے بھي قائل تھے ۔ عرض پہ ہے کہ اول تو کسی صحابی سے مطلقاً حضرت علی کی افضلیت منقول نہیں ہے ۔ کچھا قوال جومنقول میں و فضل جزنی کو ثابت کرتے ہیں۔ فضل جزئی میں جمیں کوئی کام نہیں ہے۔ دوم اگر برسیل تنزل مان بھی لیں تو اجماع صحابہ کے بعدان صحابہ کرام کے اقرال کی حیثیت اختا فی نہیں رہتی لبنداا سے اقرال ہمارے موقف کے لیئے چندال مضر نبیں \_کیونکہالیے اقوال شاذ ،نادر،مرجوح ضعیف میں اوراجماع میں خلل انداز نہیں ہوتے ہیں \_ ا گرایسے ثاذ و نادر پریقین کرنا ہے تو پھر تو ٹی ایسا مئلہ شریعت کا تم بی روجا تا ہے جس میں ایسے اقوال م جو حداور شاذ خلیں ۔ پھرتو جناب آپ کوتقریباً ۲ نتہائی متلوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے ۔

حتی کد قادیانی مجھا اس قسم کے اقوال ختم نبوت اور حیات کیج کے خلاف اٹھائے بھرتے ہیں۔ان کا سمیا کرو گئے ؟ اور یہ بھی یادر ہے کہ ایسے اقوال جن میں مولی علی مرتفی کے تفضیل بیان کی ان سے تفضیل جزی ثابت ہوتی ہے مذکہ افضلیت مطلقہ۔

#### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

راقم قارئین کی تو جدد و بارہ معترضین کی طرف مبذول کراتا ہے معترضین کی تحریہ کے مطالعہ اور کا انظریش بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی تحریر کا مقعد حجب سیدنا علی کرم الندو جہدالگر بیم سے زیادہ طعن معلیہ کرام النہ و جہدالگر بیم سے کہ ایل مقعد حجب سیدنا علی کرم الندو جہدالگر بیم سے دیادہ طعن بیں؟ معلیہ کرام ایسی تحریر کی اشاعت پر کیوں خاموش بیں؟ اور جمارے مشائح نے کیوں لب کشائی سے گریز کیا ہوا ہے؟ النہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے میگر جو بھی ہو، اللہ سنت کے جد علماء کرام کواس قسم کی تحریر و کتاب کا تحقی سے نوش لینا چاہیے تھالیکن ایرامکن مذہوا۔ اللہ سنت کے جد علماء کرام کواس قسم کی تحریر و کتاب کا تحقی سے نوش لینا چاہیے تھالیکن ایرامکن مذہوا۔ ایسی تحریر و تصانیف میں شیخیں کر میمین بی انتخاب کو فی کا ظرفیس رکھا محیا۔ درج الیس طوریس بیندا عمر اضات کی حقیقت تفصیل سے اپنے قاریکوں کو مطلع کرتا ہے۔

#### معرض کی محدث بریلوی مختالت پر جهارت:

ایک نام نہاد محقق نے امام احمد رضاحتنی پر ایک ظلم کے بخت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے ایک نام نہاد محقق نے امام احمد رضاحتنی پر ایک ظلم کے بخت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نہیں کو جعلی اور ان کی طرف منسوب یا محرف قرار دیا ہے۔ اور مؤلف موصوف نے اپنی عالمانہ قابلیت و کھاتے ہوئے اس پر دو شوت بیش کرنے کی مختشش کی ہے۔

آیک اعتراض مند پر ہے جبکد دوسرے اعتراض کاتعلق متن اوراسکے تضادے ہے۔ملاحظہ کریں۔ ویت ویت واقع کی ا

اعتراف اول نه المهر و عمر خير الاولين و الاخرين و خير اهل السهاء و خير اهل السهاء و خير اهل السهاء و خير اهل الارض الا النبين و المهرسلين يعنی ابو بحر اور عمرالگول اور پچملول سے افضل بي آسمانوں سے بحی افضل بي اورزين والول سے بحی افضل بي سوائے نيول اوررسولول کے ) يہ موضوع اور جعلى حديث اس تراب بيں بحی درج ہے جو آج کل مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين کے نام سے شائع کی جو اس پر بطور مصنف امام احمدرضا حتی کانام ہے۔

اعتراف دوم: مصنف موصوف لکھتے ہیں!ای کیے میں توسیم متا ہول کہ بعد کے کسی شخص نے مخصوص متعدد کی محتا ہول کہ بعد کے کسی شخص نے مخصوص متعدد کی خاطریہ گھنا ڈنی کاروائی کی ہے اور ایسا ظلم ہر دور میں ہوس پرست ہر مقبول ومشہور

## والطريقة المحديث في فقيقة القلع بالافضلية كالمالية المحديث في الفلية كالمالية المحديث في المالية المالية المالية المالية المحديث في المالية المال

شخصیت کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ پوری کتابیں لکھ کران کی طرف منسوب کردیں یا پھرین پرندمواد ان کی تصنیف میں گھیٹر دیا، جیسا کہ اہل مطالعہ پر مخفی نہیں ۔

جواب اول : موسوف کالیکھنا کداس مدیث کومطلع القمرین میں نقل کرنے سے پیٹابت ہوتا ہے کہ
پیٹنا ب اعلیٰ حضرت کی طرف منموب ہے یا پھراس کتاب کی تحقیق کرنے والوں نے اس کتاب میں
تخریف کی ہے (جس پرمصنف نے تھی ٹرکالفظ کھا ہے)۔

ابوبكروعمر خيرالاولين و الاخرين وخير اهل السماء وخير اهل الارض الاالنبين و المرسلين.

( یعنی ابو بخر اور عمر اگلول اور پیچیلول سے افضل میں . آسمانول سے بھی افضل میں اور زمین والول سے بھی افضل میں سوائے نبیول اور رسولول کے ۔ )

یدردایت فادی رضویه لامام احمدرضا بلد ۲۹ یک دومقامات پرموجود ہے۔ایک مملد ۱۱۱ کے بخت بلد ۲۹ میں ۱۲۹ میں ۱۲۹ میل و جمع خیر الاولین و الاخرین اوالی روایت نقل کرنے سے مطلع القمرین کا اعلی حضرت کی طرف منموب ہونا ثابت ہوتا ہے تو پیمرائی مدین کا فادی رضویہ میل موجود ہونے کی و جہ سے مصنف موصوف کے کلید کے مطابق فادی رضویہ کی جلد ۲۹ بھی اعلی حضرت کی طرف منموب ہونا ثابت ہوا سالانکہ ہر عام و خاص اور اغیار تک کو معلوم ہے کہ فادی رضویہ کی کو ایک مصنف کے اگر دل میں بغض الی سنت مذہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ فادی رضویہ کی ہزیت ما شخصائی پڑتی۔

اگرہ وصوف نے مطالعہ بحیا ہوتا توانکو یہ عامیانہ بات در کرنی پڑتی موصوف کا ذاتی مطالعہ تو کتب اغیارے آگے پڑھتا نہیں ہے اور موصوف چلے ہیں اگلی حضرت کی کتابوں پراعتراض کرنے۔ ساحب کو یہ معلوم نہیں گدخو داگل حضرت محدث پر بلوی میں یہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین کا ذکر اسپ فنادی رضویہ میں ۸ مقامات پر کیا ہے جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ مطلع القمرین اعلی حضرت

### والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

گی تصنیف ہے اور اس مختاب کے دیگر استدلال بھی اگلی حضرت کی مختابوں میں موجود ٹیں ۔ تو تاہت ہوا گرائی اس میں محی قسم کی تحریف اور گؤیڑ نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ موجود و نہخہ نامنگل ہے اگر مکل ہوتا تو فقاوی رضویہ کی موجود و ۴ ببلدول کے برابر مختاب ہوتی ۔ النہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اس مختاب کا محکل مختوبی سے دستیاب ہوجائے تا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے طبی ممندرسے چندموتی چن سکیں ۔ (آیمین) مختوبی سے دستیاب ہوجائے تا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے طبی ممندرسے چندموتی چن سکیں ۔ (آیمین) مختاب موجود و معترض موجود نے علامہ ذہبی مجبوبی کی مختاب میزان الاعتدل جا سے اس الا "اور حافظ این تجر بہیں ہو کہ ان المان المیزان ج ۲ میں ۱۲۷ "سے موضوع ہونا نقل محیا ہے ۔ اب اس پرموجود ف سے چندموالات کرنے کی جہارت کرنا میراجق ہے ہوکہ الزامی نوعیت کے بیاب اس پرموجود ف سے چندموالات کرنے کی جہارت کرنا میراجق ہے ہوکہ الزامی نوعیت کے بیاب اس پرموجود ف سے چندموالات کرنے کی جہارت کرنا میراجق ہے ہوکہ الزامی نوعیت کے

نصبر المرسی آپ کے نز دیک مافذ ذبی اور مافذ ابن تجربین کامدیث پر جمکم جحت ہے؟ اور اگر جحت ہے؟ تو بھر آپ نے متعدد روایات خصوصاً علی سیدالعرب پر علامہ ذبی اور مافظ بن جحر کا حکم کے بارے میں کیا خیال ہے ا؟ اور اگران دونوں اصحاب کے حکم جحت نہیں میں تو ہمارے خلاف کیوں بیٹی کیا؟ جواب آپ کے ذمے ہے۔

نعبو المور علية التبجيل "مترجم كے ص ٢٣٣ پر محمود معيد ممدوح نے اعتراض كيا تھا كة على سيده العوب" والى مديث ميں عمر بن الحن الرجى پر كذاب كى جرح علامہ ذہبى بُرِيسيّة سے پہلے كى ميں العوب "والى مديث ميں عمر بن الحن الرجى پر كذاب كى جرح علامہ ذہبى بُرِيسيّة سے پہلے كى فرنسين كى؟

شیخ محمود معید ممدوح کی اس بات سے معترضین متفق پین؟ اگر نہیں تو تر دید کریں وگرمنہ صدوح کے استدالال پر میرایدالزامی موال ہے کہ علامہ ذبھی فیسیاء نے اس مدیث کے رادی جبروان بن واقد کو گذاب کہا؟ اگر آپ گذاب کہا؟ اگر آپ گذاب کہا؟ اگر آپ کا استدلال علی میدالع ب کے بارے پیل میں سے پہلے جبروان بن واقد کو کس نے گذاب کہا؟ اگر آپ کا استدلال علی میدالع ب کے بارے پیل میں جبح ہے تو بھر بیا شدالال ابو بکر و ممرخیر الاولین کی روایت پر کیمول نہیں؟

مزید تیجین بیک طامه ذبی نے تواس رادی کو اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء ۱۰۸۹" پر "لیس بنفه "کتھا ہے ۔ پیمراس روایت کو موضوع آپ کیول مانے ٹیں؟ علامہ ذبی کی کس دلیل کے تحت اس روایت کو آپ موضوع مانے پر راضی جوئے؟ اگر جواب یہ ہے کہ الخسول نے اس کے متن کی وجہ سے اس کو موضوع قر اردیا ہے تو پیمرآپ یہ بات مان لیس کہ محدثین کا مدیث کو موضوع کہنا صرف مند کی وجہ سے نہیں بلکہ قن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور دیگر علتوں کی وجہ سے بھی ۔

نصبر ۲- اگر کی مختاب شما ابو به کو و عمر خیر الاولین و الاخرین و خیر اهل السهاء و خیر اهل السهاء و خیر اهل الارض الا النبدین و المهرسلین (یعنی ابو بخر اور عمراگلول اور پیملول سے افضل بین آسمانول سے بھی افضل بین سواتے نبیول اور پر سولول کے ) کی مدیث آمانول سے بھی افضل بین سواتے نبیول اور پر سولول کے ) کی مدیث آمائی حضرت محدث بریلوی مدیث آمائی حضرت محدث بریلوی مدیث آمائی حضرت محدث بریلوی میں مدیث بین محتابول میں درج ہے اتناء عزاض ہور با ہے تو پھر بیدمدیث جن مختابول میں درج ہے اس کے بارے بیل کی کیادائے ہے؟ بیدمدیث درج ذیل مختابول میں موجود ہے:

الموتلف و المختلف ج سل م ١٠٠ بتاريخ دمثق ج ٣٣ ص ١٩٥ مجض الصواب ص ٢٣٥. تاريخ بغداد ٢١٥ ك: بمنز العمال ٣٢٩٣٥: الصوئق المحرقة عن ٢١٩. لوامع الانوارج ٢ ص ٣٢٢، الفقح الجير ١٠٥: مامع الاعاديث ٢٢٣: جمع الجومع ليوطي ٢٣٠.

بلکہ ملامہ مافظ جلال اللہ بن السیوطی بینے نے اپنی کتاب الروش الانتقاص ۸ سیراس مدیث کو اپنے دلائل میں درج نمیا ہے ۔ اگر بمت ہے تو حافظ سیوٹی خطیب بغدادی ، حافظ این عما کر، اور امام دادظنی میں پر بھی الزام لگا دیں ۔ حالا نکہ معترضین خودعلامہ سیوطی سے صدیث کی تحسین اور سیحیے نقل کرتے ۔ بین اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔

نصبو ۱۰ اگر موضوع روایت نقل کرنے پرمسنت موصوف استینے پیٹے پایمی تو پھر مخالفین کی اپنی پیش کر دوروایت میں اکثریت موضوع روایات بیں جن کاموصوف کو یقیناً علم ہو گااس پر خاموشی کیول؟اگر

#### ر الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافسلیة کی الدر الرعلم تحاتو خیانت لازم آئی اورا گرعلم تحاتو خیانت لازم آئی۔ ان روایات کے موضوع ہونے کاعلم نہیں تحاتو کم کمی لازم آئی اورا گرعلم تحاتو خیانت لازم آئی۔ ہماری اس الزامی گفتگو سے یقیناً موصوف کو اپنے اعتراضات پر نظر ثانی کرنے کا موچنا چاہئے۔اس کے بعد ہم اس اعتراض کے تحقیق پیلو کی طرف اپنے قارئین کومتو و کرتے ہیں۔

مديث ابو بكروعمرخير الاولين والاخرين كي مند كي تقيق:

ا جمیں یقین ہے گرطامہ ذبی اور حافظ ابن جمریت پر سے اس مدیث پر جمکم پوری دیانت داری سے نگایا ہوگا استحقیق طلب امریہ ہے کہ اعلی حضرت محدث بر یلوی میستان نے اس مدیث کو کیمول نقل میں ان الاقوال سے الا اس ۵۹۰ رقم الحدیث میں الاقوال سے الا اس ۵۹۰ رقم الحدیث میں ۱۹۳۵ سے نقل کمیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اعلی حضرت محدث بر یلوی میں ہے اس مدیث کو نقل میں استحال مات (رمز) مدیث کی کمتا اول کے بارے پیل کھی بیس جو کہ علام متنی میں اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی میں اس مدیث کو نقل کے بارے بیل کھی بیس جو کہ علام متنی میں اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی میں اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی کے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی کے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی کے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی کے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی کے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے علام متنی کی استحمال کیا ہے جبکہ المستحمال کی میں استحمال کیے بین ۔

تھااس کے اعلیحضرت محدث یر یلوی بھت پر اعتراض کرنے سے پہلے تمام پہلووں کامطالعہ کرلیا ہوتا توموصوف قاری صاحب محدث پر یلوی بھتاہ گی ذات پر ایسے اعتراضات مذکرتے

۲۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کنز العمال 'سے روایت نقل کرنے کااس کے موضوع ہونے رہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ کنز العمال پر ہندوستان کے علماء کااعتماد اس لئے تھا کہ خود کنز العمال کے مقدمہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ الفول نے یہ کتاب علامہ بیوطی کی کتاب جمع الجوامع ''اور'' جامع الکیمر'' وغیر و کتابوں سے اخذ اور اختصار کیا ہے علامہ شنخ عبدالحق محدث دہلوی بیسانہ اس بارے میں لکھتے ہیں!

"جامع صغیراورجمع الجوامع علامہ جلال الدین سیوطی بُریستایہ جن بین احادیث کو حروف بھی کی ترتیب پر جمع سخیراورجمع الجوامع علامہ جلال الدین سیوطی بُریستایہ جن بین احادیث کو حروف بھی کی ترتیب پر مرتب کیا دعویٰ کیا تھا، شخ متقی بہیستایہ نے جویب کی اور الجیل فقتی الواب کی ترتیب پر مرتب کیا حقیقت یہ ہے کہ الن کتابول کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کام کیا ہے۔ اور کیسے مقیقت یہ ہے کہ الن کتابول کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کام کیا ہے۔ اور کیسے تعد فات (اضافے) کئے میں مجرد وبارہ اس میں انتخاب کرکے مکر رحدیثوں کو الگ کیا اورو، (منتخب کنزالعمال) بھی ایک مہذب ومنقع کتاب ہے'۔

(اخبارالاخيار ٤٥٧\_٢٥٨ طبع مجتباتي ديل)

سا جب یہ بات پایہ بڑوت کو بہنج گئی کہ علام متقی ہیں۔ کی کتاب علام میعولی بیسید کی مختلف کتابوں کا مجمومہ سے اور خلامہ میعولی بیسید کی تحقیق لازی ہے کہ علامہ سیوٹی کی کتابوں میں درج روایات کے بارے بیں علماء کرام کی کیارائے تھی؟
علامہ شیخ عبدالروف مناوی بیسید دیاجیہ جمع الجوامع" سے نقل کرتے ہیں!

" ظامر سیوٹی ایک ایسے طریقے پر گامزن رہے ہیں جس سے مدیث کے بیجے جن اور ضعیف جونے کا پنترلگ عاتا ہے ۔ اور و واس طرح کدا گروہ بخاری جملم ابن ماجہ بمتدرک عالم،

#### الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالانضلية كالتي الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالانضلية كالتي المحالية المحالية

مختار ضیا والمقدی کی طرف کمی مدیث کی نمیت کریں توان پانچ مختابول میں جومدیثی میں مصحیح میں انہذاان کی طرف نمیت کرتاان کے صحت کا اطان ہے بجز ممتدرک کی وہ مدیثی جن پر گرفت ہو گئی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور جس کی نمیت مقبلی والن مدی خطیب والین مما کر پیکیم ترمذی متاریخ ما کم اور ممند الفردوس ویلی کی طرف ہے وہ ضعیف میں ۔ (ویبا پیہ جمع الجوامع للمناوی)

تخت درج کیا ہے اوراس سے قبل متعدد آیات اور ۹روایات سے استدلال پیش کیا ہے لہذا پیشور مچانا کہ دیکھوموضوع روایت نقل کر دی بموضوع روایت لکھے دی اس شور سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہو

گاتجتیق کے میدان میں دلائل کی اہمیت ہوتی ہے مندکہ پروہ پیگنڈہ کی۔

ای مدیث کا ثابداور طرق الدیلی ۱۷۸۳: پر بھی ابو بکو و عمر خیبر اهل السهاء والادض "کی صورت میں بھی موجود ہے۔اور اس ثابہ کا ذکر خود امام سیوٹی بیسی نے اپنی مخاب جمع الجوامع ۲۲۹: "پرکیا ہے۔

من كي تحقيق

اس مدیث کے متن پر جناب معرض نے چنداعتر اضات کیے ہیں۔

اعتراض: موصوف دليل دية ين!

میرے اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فود اس مختاب میں اس طریت کے مطابق جو برعکس موقف موجود ہے وہ اس طرح کہ اس (جعلی وموضوع) مدیث کے مطابق جو افضلیت کی ترتیب بنتی ہے اس کے مطابق سیدنا ابو بکر دعمر انتیاء کرام میتی کے علاوہ تمام اہل آسمان وزیین سے افضل قرار پاتے ہیں اور ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں۔

جواب:

۔ موصوف کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب تھیا آپ نے بدا ہت عقلی اوراستشنا م کے الفاظ بھم نے یا پڑھے میں؟ اگرآپ بڑھ لیتے تو ایسااعتر اض کرنے کی نوبت میں خاتی ۔

سیدنا کلی کرم اندو جہرانگریم کے سیدالعرب ہونے کے بارے میں مخالفین نے کھا ہے کہ استعلام ہوا کی جو بھی عرب ہے بلا استشناء میدنا علی رضی الله عنداس کے سید بیں اور جب عرب کے مید بیں اور جب عرب کے مید بیں اور جب عرب کے مید بیں البتہ انبیاء کرام عیہم الملام اس سے معتشیٰ م

-"

اى مقام پرجب انبياء كرام كى استشناء ثابت ہے تو پھرا كل صفرت كى پيش كرده ابو بكرو عمر خير الاولين و الاخرين و خير اهل السماء و خير اهل الارض الا النبين و المسرسلين بيس ملائكر مقربين كے استشناء بيس كون ساعقى استخالد آؤے آيا ہوا ہے۔ المسرسلين بيس ملائكر مقربين كے استشناء بيس كون ساعقى استخالد أن كابوں بيس بيد درج ہے كہ عام انسان (غير نبی) عام فرشتوں سے افضل ہے اور عام انسان سے مقربين يا خاص فرشتے افضل ہيں۔

اعلیٰ حضرت کے دعویٰ پراعتراض: موصون دوسری دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں!

"میرے اس خیال کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ فود اس کتاب میں ای حدیث کے مطاباق جو برخکس موقت موجود ہے وہ اس طرح کہ اس (جعلی وموضوع) مدیث کے مطاباق جو افضلیت کی ترتیب بنتی ہے اس کے مطاباق سیدناالو بکر وغمرانعیاء کرام مسیم السلام کے علاوہ تمام الل آسمان وز مین سے افضل قرار پاتے ہیں اور ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں لیکن دوسرے مقامات پر اس حدیث کے برعکس یول مرقوم ہے : مسلم تفقیدہ المل منت میں یول منتظم ہوا (ترتیب پایا) ہے کہ افضل العالمین واکرم المخلوقین محمد رسول میں ہوئی میں اور النہ وسل میں بھر ہتیہ محابہ کرام مسلم العالمین میں بھر انہیاء ما ابقین ، بھر ملائلہ مقربین بھر تینین بھر ہتیہ صحابہ کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم الجمعین ۔

(مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين ص ١٣٣)

دوسر عمقام پر يول مرقوم ب:

عویز واجمیں حکم ہے کہ ہر ذی فنسل کو اس کافنسل دیں جب ہم نے مرتبہ حضرت مولی بڑھنے کا بعد ان تین حضرات کے تمام صحابہ کرام و ہ اہل بیت عظام و کافٹ مخلوق الیٰ جن وبشر وملائکہ

#### الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديثة المحدية في هيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديثة المحديثة في المحديثة المحديثة في المحديثة المحدي

ے زیاد و جانا توان کا مرتبہ عنداندایسا ہی تھا پھرتو بین کیا ہوئی؟ تو بین تو عیاذ باللہ جب ہوتی کہان بینوں حضرات کے سوااور کسی کو حضرت مولیٰ سے افضل بتاتے ۔

(مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين ص ١٣٢)

ان میں سے اول الذكر افتباس میں شیخین كريمين بني افتار بر ملا مكه مقربین كی افضلیت كاذكر ہادر ية تيب مذكور و بالاموضوع حديث كے خلاف ہے اگر امام احمد رضاحتی كے نز ديك موضوع روايت واقعی فرمان نبوی تا توان سے كيو محرية تصور كيا جاسكتا ہے كدو و فرمان نبوی تا توان سے كيو محرية تصور كيا جاسكتا ہے كدو و فرمان نبوی تا توان سے كيو محرية تصور كيا جاسكتا ہے كدو و فرمان نبوی تا توان ہے كو تو تول مان نبوی تا توان ہے كيو محرية توان كرتے ؟

دوسرااقتباس منصرف یدکد مذکورہ بالا حدیث کے خلاف ہے بلکہ وہ پہلے اقتباس کے بھی خلاف ہے اللہ اور دوسرے اقتباس میں خلاف ہے اس لیے کہ پہلے اقتباس میں ملائکہ شخین کریمین پر مقدم بیل اور دوسرے اقتباس میں ملائکہ شخین کریمین سے افضل قرار ملائکہ شخین کریمین سے افضل قرار پائے بین حالانکہ یہ بات مطلع القمرین کے مقصد کے بھی خلاف ہے مفدارا غور کیجھے! کیاا لیے ذبین وقیم مصنف سے اس قسم کے نبیان اور اس نبیان کے باعث استے بڑے تضادات کی توقع کی جاسمتی ہے؟"

جواب: موصوف اگرایسے بھونڈے اعتراضات نہ کرتے تو بہتر بہوتا عرض یہ ہے کہ پہلے دونوں اقتباس کے متعلقدالفاظ کو ایک مرتبہ غورسے پڑھیل ۔

اقتباس منصبر انه افضل العالمين و اكرم المخلوقين محمد رمول رب العالمين بين على المالي <u>ميم انبياء</u> ما بقين . پيرملائكم تقربين پيرشخين پيرختنين پيربقيه صحابه كرام صوات الله وملا مهيم اجمعين -

اقت باس نمبر ۱: ہم نے مرتبہ حضرت مولی رضی اللہ تعالیٰ عند کا بعد ال تین حضرات کے تمام صحابہ کرام وائل ہیت عظام و کافی مخلوق الہیٰ جن و بشر و ملائکہ سے زیادہ جانا۔

میں قارئین کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اعلیٰ صرت نے جب اقتباس نمبر ایس ملائکہ مقربین کی تخصیص کر

دی تود وسرے اقتباس میں تو صرف ملائکہ کھا ہے اور اعلیٰ حضرت کا پہلے اقتباس میں ملائکہ مقربین کی استشناء سے یہ بات واضح ہوگئی کہ دوسرے اقتباس میں ملائکہ سے مراد مرس یا مقرب ملائکہ نہیں بلکہ عام ملائکہ مراد میں ۔

مزید یک اگل حضرت نے افتہاں نمبر اکے آگے تشریح کرتے ہوئے کچھ یوں وضاحت کی ہے!

"اور پرظاہر کے سلمار واحدہ میں مافیہ التفاضل، یعنی وہ امرجی میں کئی بیٹی کے اعتبار ہے

سلمارم تب ہواایک ہی ہوگا ، اور وہ افراد جن کی زیادتی اپنے ماتحت یہ وہ وسرے اعتبار

سے ہوگی ، اس سلمار کی ترتیب میں نہیں آسکتے ، بلکہ وہ دوسلے ہوجائیں گے ، مثلا سلماروشی

میں آفاب سب سے افضل ہے ، پھر ماہتاب ، پھر نجوم ، پھر پراغ ۔ اور سلمار جرح وقتل میں

فمیر سب سے اکمل ہے ، پھر چھری ، پھر چاق ۔ اب اگر کوئی کہنے والا یوں کے کہ افضل

آفاب ہے پھر ماہتاب ، پھر چاقو یاافضل تلوار ہے ، پھر چھری ، پھر پراغ ۔ تو یہ کلام اس کا

کلام مجانین میں داخل ہوگا کہ اس نے ایک ہی سلمار میں مافیہ التفاضل کو بدل دیا ۔ پس

بالغرورد و ، امریہاں بھی ایک ہی ہوگا ، اورجی بات میں رمول الفہ تا پیائی تقیام انہیا و ، اور بھی انہیا و مقر بین کو شخیل پرزیادتی مائی گئی ہے بعینہ ای امریش شیخیل کو

انہیاء کو تمام ملائک ، اور ملائکہ مقر بین کو شخیل پرزیادتی مائی گئی ہے بعینہ ای امریش شیخیل کو

جناب عثمان و حضرت مرتضوی پر " ۔ (مطلع القرین)

شاید ماد ولوح عوام کویید دصو کادینے کی کو مشتش کریں کہ کہاں فرشنے اور کہاں صحابہ کرام لیندا مناسب ہوگا کہ عقائد کی کتب سے اس عقید ہ کو بھی بیان کیا جائے تا کہ عوام الناس کو اطمینان قلب حاصل ہو۔

شخ مبدالحق محدث د يلوي ميت للصقي يل:

"خواص بشر (انبیاء ورس) خواص ملائکہ ہے افضل ہیں۔۔۔ادرعوام بشر (غیر انبیاء یعنی اولیاءاللہ اور القیاء) عام فرشتوں ہے افضل ہیں خواص ملائکہ عوام بشرے افضل ہیں۔اس مئليس ساري أمت كااجماع إورتهي كومجال اختلات أبيس ي

( يحكميل الايمان ص ١٨١متر جم بمكتبه نبوييه لا مهور )

اس تحقیق سے یہ بات واضح ہوگی کہ موصوف کے تمام اعتراضات باطل ومردود بیں دراصل مخالفین کو اگلی حضرت کی کتاب مطلع القمرین سے مخت تکلیف پہنچی ہے اس لیے کئی رکھی طریقہ سے اس کتاب کو مشکوک کرنے کے لیے الیے ہتھ کنڈے موام الناس کے سامنے پیش کر کے اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اعلیٰ حضرت میں ہے ۔

اعتراض: ایک ماحب اعراض کے ہوئے کتے یں:

'' دوسری موضوع صدیث: اگرآپ غور فر مائیں تو پول معلوم ہوتا ہے کہ مذکور پہلی موضوع صدیث کی کو کھ سے حب ذیل دوسری موضوع صدیث نکا کی گئی۔۔۔یعنی ابو بحر ' زیاد ، نماز ول اور روز ول کی وجہ سے تم لوگ سے آگے نہیں نکلا بلکہ اس راز کی وجہ سے آگے نکل گیا ہے جو اس کے سینے میں سجا دیا گیا ہے۔۔۔یکن افسوس کہ روایت نبوی ٹاٹیائی نہیں بلکہ ایک غیر نبی شخص بکر بن عبداللہ المزنی کا قول ہے۔۔۔

**جواب**: ۔ عرض یہ ہے کہ ایسی موقوف ومقطوع روایات جن میں عقل وقیاس کاعمل دخل نہ ہو مرفوع حکمی میں شمار ہوتی ہے ۔ کہا قال الشبیخ المحقق

اعتراض تو یہ بونا چاہیے بھا کہ یہ صدیث مرفوع نہیں بلکہ مقطوع ہے۔ افعیں ایک تابعی بحر بن عبداللہ المزنی کو غیر بنی جیسے عامیانہ الفاظ نہ استعمال کرتے ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ غیر بنی تھے مگر تابعی بھی کھا جا سکتا تھا۔ اگر اصول صدیث کی ابتدائی کتاب جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کو دیکھ لیتے تو اس روایت کو موضوع لکھنے کی بجائے اس کو مرفوع کہنے پر اعتراضات کرتے مگر ایک تابعی کے قول کو موضوع قرار دینا کہا تھی کے بوائر کتا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ تابعی کبیر بحر بن عبداللہ المزنی کے اس قول کی سد موضوع قرار دینا کہا تھی کے بوائر کو من گھڑت اور جھوٹ کو کہتے ہیں۔ حالا نکہ ایک طابع لم کو بھی معلوم جھوٹی نہیں بلکہ حن ہے۔ اور موضوع تو من گھڑت اور جھوٹ کو کہتے ہیں۔ حالا نکہ ایک طابع لم کو بھی معلوم

37 کی کی کی الطریقة المجمدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی طرف کردی جائے تو محدثین ان اقوال کی وضاحت موتا ہے کہ اگر کئی قول کی نبیت بنی کریم تائی آئی کی طرف کردی جائے تو محدثین ان اقوال کی وضاحت کردیتے ہیں کہ بید صدیث موقوت (صحابی کا قول) یا صدیث مقطوع (تابعی کا قول) ہے۔
اس مندرجہ بالانتحقیق سے بیدواضح ہوگیا کہ اعلی حضرت رحمہ النه علیہ کی کتاب مطلع القمرین پرا متراض فضول اور تحقیق کے میدان میں کوئی حیثیت نہیں۔

تفسیلیہ عرب کے چند تفسیلی علماء کی کتابوں کا تر جمہ کرانے کی کوشش بھی کی۔ان میں سے احمد الغماری اور محمد وح کو اہل احمد الغماری اور محمد وح کو اہل سنت میں شمار کیا جو کہ حقیقت کے برعمل ہے اور تحقیق کے میدان میں ایسی ہاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے عقائد اہل سنت کے خلاف اور برعمکس ہیں۔

تحقیق کامعیاریہ بونا چاہیے کہ جوبات تی ہواس کو بیان کیا جائے ندکہ دوسرے موقف کو بیان کیا ۔
جائے لبندا جس بات کا علم ہواس کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے تاکدار باب اہل علم کے علاوہ عوام الناس بھی اس سے استفادہ کرسکیں عرب محقق احمد بن صدیات الغماری کے بارے میں تحقیق پیش خدمت ہے۔ اس سلمہ بیس حققیت کو آٹھار کیا گیا ہے اگراس بابت کو تی اعتراض ہوتو مطلع کریں تاکہ تو بہ کرے اپنی اصلاح کی جاسکے۔

### عرب محقق احد بن محمد الصير يق الغماري

عرب محقق احمد بن محمد الصديق الغمارى وتقضيلى حضرات نے ائل سنت كا ايك جيد عالم بنا كر پيش كيا ہے۔ بيس نے متعدد باركئ علماء كو اس بات سے آگاه كيا تھا كہ يہ ''احمد الغمارى'' اہل سنت بيس سے نہيں ہواس ہے، اور حنفيوں كا توسخت دشمن ہے جلكہ احناف كا بى نہيں اكابرين ائل سنت كے بارے بيس جو اس نے لكھا ہے وہ پڑھ كر دل خون كے آنبورونے لگتا ہے۔

ابتداء میں جب علما مرکوش محمود سعید ممدوح اور احمد الغماری کے عقائد کا علم مذتھا تو لاعلی میں اس کی چند مختابوں کا تر جمدائل سنت کی طرف سے پیش کیا محیا مگر اب جب اسکے کا عقائد کا پر دہ چاک ہوچکا ہے تو اس کو ائل سنت میں شمار کر نابڑی بنصیبی اور ظام عظیم ہے۔

غماری صاحب کے عقائد کا جائز و قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے تا کہ انھیں معلوم ہو سکے کہ وہ صحابہ کرام اور جمہور اہل سنت کے بارے میں کیا موقف رکھتے تھے۔

## العرية الحمدية في حمية العلم بالفعلية كالمالية العرية الحمدية في حمية العلم بالفعلية كالمالية العربية العملية العملية

#### حضرت اميرمعاويه والفاز

مع العمارى اپنى كتاب البحرالمين ص ٣٨ پر صحافي رمول كالليزيج حضرت امير معاويه رفالتنز كے بارے میں لکھتے ہیں:

الطاغية معاويه قبحه الله ولعنه- يعنى ظالم معاديه الله في طرف سال بربراني اورلعنت جو

حضرتسمرةبنجندبرالفي

احمدالغماري اين كتاب الجوية العطارج ٢٥٥ ٢٤٩ يرتفق ين:

و کأن مع شدید العداوة لعلی علیه السلام و آل بیته الکوام-یعنی ان کی حضرت علی اورانل بیت اطهار سے مخت عداوت تھی۔ اورا پنے ایک رسالہ جو انھوں نے الفقیہ محمد الفلاح کی طرف لکھااس میں رقم طراز میں۔ کافر مذافق ۔ یعنی پیکفراورمنافق تھے۔

ا بني نتاب الجونة العطارج ، اص ٢٠ ير لكهت بيل -

وسفك دماء كثيرة ظلماً عداوناً-اوربهت مارول كاخون ظلم اوردهمني مين بهايا-اوراى سفحه پرايك مديث تحمى ميم أن سهرة بن جندب في النار - يعنى حضرت سمرة بن جندب آگ يې ميم يه جبكماس مديث كوعلامه ذبهي ويون يراعلام النبلاء ج ١٨٣ ص ١٨٨ پرموضوع الحماع -

#### حضرتابوهريرة

احمدالغماري اپني كتاب البرحان الحلي ص ٦٢ پر لكھتے ہيں۔

ائن عربى منقل كرتے بوئے لكھتے أيل : فكان فيه ناقلامن غير ذوق ولكنه علم لكونه سمعه من النبي الله قال احمد الغماري أي بخلاف على عليه السلام فأنه كأن حاملا له عن ذوق فلذلك كأن امام العارفين و مرجعهم دون غير-

# العريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعلية كالمالية المحدية في حقيقة العلم بالافعلية

یعنی حضرت علی کے مخالف تھے اور یہ خصدان کی طبیعت میں تھا۔ اس بات پرائکے ٹاگردشنی الوجیز وتعلیقاً لکھتے ہیں!

تأمل سوء ادب هذا المنحرف مع ابي هريرة و موافقة المولف الذواق له-يعنى يدادب كے علاف ب اور يد ضرت ابو حريرة رفي في اسلام ان ب اوراس كي طرح كي ديگر باتيں مؤلف كي طبيعت بيس بيں۔

#### امامشعبي

احمد بن السديان الغماري صاحب اسي بهائي كي تناب الباحث ١٦ رتعليقا لكھتے يور

وهذا يوجب طعنا في شعبي وفي دينه ويثبت وقوعه في اعراض الإبرياء بضرب من التدليس-

اور یہ بات امام تعبی اور ایکے دین میں طعن کو لازم کرتی ہے۔اور جن چیزوں سے پچنا چائیے ان میں اس کاوقوع ثابت ہوتا ہے۔

#### حضرت ابن ابى ملكيه واللا

ا بنی کتاب جونة العطار، ج۲ ص ۲۲۷ پر ابو الفرض الاصبهانی کی کتاب الاغانی سے تابعی کبیر ثقه جلیل حضرت ابن ابی ملکیه میسید پراعتراض اور طعن کیا ہے۔

#### اماممالك

جونة العطار، ج ٢ص ٢٢٧ يرامام المنت امام ما لك رَالْتَيْ كَ بارك مِن الْحَقّ بن :

حکایۃ فیما انه کان مغنیا و کان یتبع المغنین-ان کے بارے میں یرروایت کی گئی ہے کہ ہوگانا گاتے تھے اور گانا گانے والوں کا اتباع کیا کرتے تھے۔

## والعريقة الحمدية في حقيقة القلع بالافعالية المحالية المحا

#### امام احمدبن حنبل الأثؤ

غمارى صاحب الجونة العطارج ١٣ ص ٨٨ پر لکھتے ہيں:

معان الحارث من كبار ائمة الصوفية و اعرف بالله من امام احمد بن حنبل رحمه الله-اوريكه عارث المحاسى برس المرصوفياء يس سعة اورامام احمد بن عنبل سعة يأده عارف بالله تقر

#### امام اعظم ابوحنيفه زالنيا

الجونة العطارج ٣٣ ص ٢٣ پر لکھتے يك فانى أراى الفتوى عمنه ابى حنيفة ضلال-اوريس رائے ديتا ہوں كدا بوحقيد كے مذہب كے مطابح فتى دينا كراى ہے۔

ا پے ٹاگردکو ایک موال کے جواب میں امام اعظم ابوطنیفہ کے بارے میں کہا۔ 'ابی جیفد'' یعنی بداودارمیت کا حصہ۔ (الجواب المتفیرص ۲۷)

جولوگ اپ آپ کوشنی سمجھتے ہیں ان کو کم از ایسے الفاظ استعمال کرنے پرغماری کی تکذیب کرنی چائے۔ مگرافوں کچرهاء کرام ایسے ہیں جنہیں چندمائل سے دلچیسی ہے افعیں نداہل سنت کی پرواہ ہاتے۔ مگرافوں کچرهاء کرام ایسے ہیں جنہیں مینگتی ۔اورعوام الناس میں صرف اتنا کہد دیستے ہے اور جنفیت کی ۔ان لوگوں کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی ۔اورعوام الناس میں صرف اتنا کہد دیستے ہیں کہ نہیں جناب یہ بحث الفاظ ہیں ۔تف ہے ایسے علمائے کرام پر جوالیسے الفاظ بول کراس ممتلہ سے صرف نظر کرتے ہیں۔

### اماممحمدبن الحسن الشيباني وثافظ

جونة الطارج على ١٤٦ ـ ١٤٥ يرفضة يل-

قيل لعبدالله بن المبارك من افقه ابو يوسف أو محمد بن حسن ،فقال قل ايها أكذب؛

اورعبدالله بن مبارك سے پوچھا گيا كه امام ابو يوسف زياد ه فقيه بيس ياامام محمد بن حن الشيباني بتوانھول

## طريقة الحدية في هيمة القلع بالافعلية المحالية ال

نے کہا: یہ پوچھوں کے زیادہ جھوٹا کون ہے؟! اس قول کے بعداحمدالغماری صاحب لکھتے ہیں:

قلت خو سئلت أنا لقلت للسائل قل أيهما أفجر أو اشده تلاعبا بدين الله و الادخلت معهما شيخهما أبا حنيفه الإبارك الله في تلك العصبية الغبيثة الضالة المضلة - يعني يس كهتا بمول كما كرموال كرف والح في محمد وال كيا بموتا تويس سائل كو جواب ديتا كركهو (يوچهو) كمان دونول يس سے فاجركون بهاورزياده دين كے ساتھ تحلينے يامذاق از افرودينا كركهو (يوچهو) كمان دونول يس سے فاجركون بهاورزياده دين كے ساتھ تحلينے يامذاق از اف والاكون به الله كان سے دائى ديو الله كان به الله تعالى ان سے دائى ديو الله كان به الله تعالى ان سے دائى ديو اس تعصب ، غباشت ، اور ضلالت يس ۔

محدث يزيدبن هارون الثانا

جوئنة الطارج ٣ص ١٢ يرتصة بن:

بصری ناصبی یعنی بصرہ کے ناصی تھے۔

محدثعلى بن الجعد

جونة العطارج ٢ص ١١٥ ير الحقة بير\_

کان ناصبیا خبیشاً مثل علی بن الجعد فیا حقه الا اُن یکون من بنی الاسر ائیل- یعنی وه خبیث ناصبی تحامحدث علی بن جعد کی مانتداور فی پیکه بیه بنی اسرائیل میں سے ہو۔

امامبخارى

جونة العطارج ع ص ٢١٨ ير لكھتے ہيں۔

كأن فيه نوع الحراف عن اهل البيت وميل لاعدوانهم-

ا بات سی مند کے ساتھ ایت نہیں ہے۔ ای تمام جروحات کی حقیقت کے لینے راقم کی کتاب" تو ثیق صاحبین" ملاحظہ کریں۔

# العربية المحدية في هية القطع بالافتعلية كالمرية في هية القطع بالافتعلية كالمرية في هية القطع بالافتعلية العربية في المرية المرية في المرية المرية في المرية المرية في المرية الم

فهذا من ابن عدى جوريوجب اللومه يسقط المروة بل و العدالة والثقه-يا ان مدى كاظلم ہے جواس كى ملامت كا تقاضه كرتا ہے جس كى وجه سے اس كى مروت بلكه عدالت اور ثقابت بھى ما قل ہوجاتى ہے۔

# امام ابوزرعه الرازى اورامام ابوحاتم الرازى المام المائرى المام المائري المام المائري المام المائري المام المائري المام المائرين المائرين

كان يسرقان الجرح والكلام على الاحاديث من البخارى بل ظلماً لافى كتاب الكبير في الرجال و نسباة لانفسهما فأمرا عبد الرجن بن ابى حاتم أن ياخل نسخة من كتاب البخارى و يسألهما عن الرجال المذكورين فيه وهما يجيبانه بجواب البخارى حتى أتيا على جمى الكتاب-

یعتی یہ دونوں صرات احادیث پرجرح اور کلام کو امام بخاری سے سرقہ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے امام بخاری سے سرقہ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے امام بخاری کی کتاب الجبیر فی الرجال میں بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ انہوں نے عبدالرحمن ابن ابی حاتم کو امام بخاری کی کتاب کا ننجہ لانے کا حکم دیا اور دہ دونوں حضرات سے اس میں مذکورہ رجال کے بارے میں سوال کرتا رہا اور یہ دونوں وہی جواب دیتے رہے جوامام بخاری شنے جواب ویا۔ اور پوری کتاب انہوں نے اپنی بنالی۔

امامابنمعين

وروالفعف ص ١٩ پر لکھتے ہیں۔

بعدماضعف ابن معين سويدبن سعيد انه صادر عن عصبية وتحامل-

# الطريقة المحمدية في حقيقة العلم بالافتعلية كي التحقيق العلم بالافتعلية العلم بالافتعلية كي التحقيق مع اورقام كي وجرس يعنى ابن معين في تقامت ما في من كو تأميل جمول كي موا ب اورا بني كتاب فتح الملك العلى بين ابن معين كي ثقامت ما في من كو تأميل جمول كي من كان تقامت ما في من كو تأميل جمول كي من ابن معين كي ثقامت ما في من كو تأميل جمول كي من ابن معين كي ثقامت ما في من كو تأميل جمول كي من ابن حيان اور حافظ ابن طاهر المقد معمى مين المناس المناس من المناس المن

و من قلة حیاء ابن حبان و ابن طاهر المقدسی و عدم تعظیمها لحرمة رسول ... مع انه کلامنهما معهد مجروح بل بل دهی ثانیها بالعظائد - یعنی آئن حبان اور این طاهر آلمقدی کی بے شرمی اور رسول کانی کی حمت کی عدم تعظیم دیکھے ۔۔۔ان ودنول میں سے ہرایک متہم اور مجروح ہے بلکہ این طاہر المقدی پرتوبڑے میں الزامات لگائے گئے

#### حافظ ابوحفص العبكرى الله

جونة العطارج ٣٥ ١٣ يرافحة ين-

وهذا غلو و اسراف بل خرف وجنون يدل على ما بلغ اليه التعصب في نفوسهم على أل بيت وشيعتهم -

یعنی اور بیصرے بڑی ہوئی، صداعتدال سے تجاوز، جلکہ فاسد العقل اور جنون دلالت کرتا ہے کہ آل بیت اور ایکے چاہنے والے کا تعصب ان کے نفوس تک بہنچا ہے۔

#### حافظ ابن بطة يهيه

الجوئنة العطارج ٣٥ ١٣ يركفته بين\_

ابن بطة الحنبلى الناصبى - يعنى ابن بطنبلى ناصى يعنى دشمن الل بيت ب - حافظ شيرويه الديلمى المائية صاحب مستد الفردوس اينى كتاب الحنين ص البراكمة بين -

## والطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية المحالية المحال

هوعندنا ضعيف وان لم يسمع بذلك المتقدمون-

یعنی یمیرے زدیک ضعیت مےلہذامتقدین نے ای لیے ان سے سماع نہیں کیا۔

#### امامطحاوى

اسپنالیک رسالہ جوکہا ہے شا گر دا بی خبز ہ کو ۲ شعبان ۷۹ ۱۳ د کولکھا ،اس میں رقمطراز میں ۔

نغة الطحاوي ركيكة بليدة محمدة معقدة ... والطحاوي لو لا حفظه وسعة رواية و كثرة ايرادة للطرق الغريبة و الإسانيد المتعددة لما استحق أن يذاكر بخير على

الاطلاق لفرط تعصبه البالغ به الى حد المقت والصلال و العياذ بالله-

یعنی امام طحاوی کے لغت انتہای کمز وراورفغول ہے ۔اور دمعت روایت میں اسکا مافظہ بلکل نہیں تھیا اور کنٹیر طور پر اس نے جوطرق بیان کیے بین وہ غریب ہیں ۔اور جو اسانید متعددہ اس نے بیان کیے بین اس کی وجہ سے وہ اس بات کامتحق ہے کہ مطلقا اس کاذ کر خیر کے ساتھ مذکیا جائے ۔اور اس وجہ سے بھی وہ تعسب میں ناپیندیدگی اور گمراہی کی صد تک پہنچ چکا تھا۔

المام قرطى اپنى كتاب" البحراهميق "ج اص ۵ پر الحقة بيل ـ

فأن كل عالم لا يعظم الصوفية فعلمه و بال عليه وسبب فى جر الضلال اليه فتراه للا يعب امثال ابن جوزى والقرطبى صاحب التفسير- اورجوعالم صوفيه كعلم كى فتواه يعب امثال ابن جوزى والقرطبى صاحب التفسير- اورجوعالم صوفيه كعلم كى في من كر عبوات كاليس تو بان تعليم من كر عبوات كاليس تو بان تعليم من كر منال تابل ويرنيس جيها بن جوزى اورامام قرطبى صاحب تفير احكام القرآن ـ

#### ابن عبدربه صاحب العقد الفريد

جونة العطارج ٢ص ١٣ يراكهة بن الخبيث يعنى ابن عبدر بكمثياب.

ابن حزم والله

. الاقليش ٥٥٦ براكحت بين : ابن حزم الخبيث يعنى ابن من منيث كمثيا تحار

## العريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعالية كالمالية المحديدة في حقيقة القلع بالافعالية كالمالية المحديدة المحديدة في حقيقة القلع بالافعالية المحديدة المحديدة المحديدة في حقيقة القلع بالافعالية المحديدة المحديدة

#### ابوالطيب الطبرى تداللة

جونة العطاريس لكصته بين-

ان هولاء الفقهاء الجهلة بالحديث هم الاصل في فساد الدين و ضلال المسلمين والقضاء على الشريعة الاسلامية وانهم هالكون عند الله تعالى لا محالة-

والفضاء علی السریعه او سهر میه واجههر مهان وی عندالله تعلی و ساده مسلمانوں کی گرای اور اسلامی معنی سے بیان تھے یہ دین میں فساد مسلمانوں کی گرای اور اسلامی شریعت میں فسادیا عاد کے اصل ذمہ دار میں ،اوریہ ہر صورت میں اللہ کے نزدیک ہلاک ہونے والے ہیں۔

#### امامباجىمالكي ينافة

اسين ايك رماله جواسين شا كرداني خبز ، كو ربيج الاول ٧٨ ١١٥ ه كولها محياس ميس رقمطرازيس

من رأى اقيسة الحنفية وأمثال الباجي من الهالكية استجاز لعنهم والحكم عليهم بالمروق من الدين-

جو حنفیہ اور مالکیہ میں سے علامہ باجی کے قیاس کو دیکھے گا توان پر لعنت کے جواز کا اور دین سے نگلنے کا قول کرے گا۔

### حافظ ابن كثير را

جونة العطارج ٢ص ٢٠ يراكهت بيل -

اما جاهل بالحديث والفقه والانساب...وقع كذاب-بهرمال وه ما فظ ابن كثير مديث، فقد اورنب كے علوم سے جائل تھا۔۔۔اور چھوٹاوا تع ہوا ہے۔ اصام ذھبى مُرند اصام ذھبى مُرند

البرهان الحلي ص ٢٢٣ پر الجھتے ہیں۔

الذہبی الخبیث یعنی امام ذہبی گھٹیا جبیث ہے۔

## ما العريقة الحمرية في هيمة القطع بالانعلية

#### امام ابن ابى العزشارح عقيده طحاويه

ا پنایک مکتوب ۲۵ زوالعقده ۷۷ ساه میں اپنے شاگر دابن الی خبز وکو لکھتے ہیں۔

أما كونه ناصبيا فلا يدخلك شك في ذلك-

امام ابن الى العزشمن ناصى تقااوراس يس شك كى كو فى كنمائش نبيس\_

ابنخلدون

قع العروق الورديي عير لكھتے ہيں۔

ذلك المبتدع الخبيثوة ابن خلدون بدعي اورخبيث تها-

#### امام تاج الدين سبكي يوالية

ا پینمکتوب مورضه ۱۳ در آن الاول ۱۳ ۵۲ هیں اپنے ٹا گردمحدالفلاح کو لکھتے ہوتے رقمطرازیں۔ مجنون الاشاعرہ یعنی امام کی مجنون اشعری تھا۔

#### ملاعلىقارى ينالل

ا بن تناب المنتوى والبعارس ٥٣ من لكهت بين -

اهته بالحسد والبغضاء الأثمة العرب ابان فيها عن جرأة خبيشة ووقاحة شنيعة المرموب الحسد والبغضاء الأثمة العرب المان فيها عن جرأة خبيثة ووقاحة شنيعة المرموب في المرموب ا

#### حافظ مناوى يُفالله

الني تناب الآمالي المتظر في الم يرافعة بن -

وهوالرجل لاتحقیق معه فیماینقل أویقول-اوراک شخص کی کوئی تحقیق نہیں جونقل کررہاہے یا جو کہدرہاہے۔

انج

الم

ال

#### امام عبدالغنى النابلسي الله

اینی کتاب جوئزة العطارج اص ۱۳۷۸ ۸ ۱۳۸ میں لکھتے ہیں۔

كنب عدو الله افترى ونطق يما يدل على النفاق و موت القلب و فقدان حره الاسلام من القلب... هذا المجرم قبحه الله... قبح الله الفجرة المنافقين-یعنی امام عبدالغنی نابلسی کذاب الله کاوتمن جھوٹا اور جو کچھ بولیّا ہے اس پر دلالت کرتا ہے ائے منافقت پر اوراسکے مردہ دلی پراوران کے دل میں حرمت اسلام کے فقدان پر۔۔۔ یہ مجرم ہے ا تعالیٰ کی طرف اس پر برائی نازل ہو۔۔اللہ کی طرف سے اس پر برائی ہو، فاجروں اور منافقوں پر۔

#### علامه بدرالدين العينى يهيية

تبيين تلبيس المفتري ص ٩ ١١ پرلکھتے ہيں۔

لا يدرى الحديث... صنعة نقل الفروع واعراب الكلمات من متعصبة الحنفيه... أني لحنفي نحوي مورخ جاهل يما سوى ذك أن يعرف الصحيح من المكنوب مر حديث رسول الله الله

یعنی امام عینی مدیث کونمیں جانے تھے۔ فروع اور کمول کے اعراب نقل کرتے تھے یعنی متعصب حنفیوں میں سے تھے۔۔۔اور بے شک حنفیوں کے لیے بخوی اورمورخ تھااوراس کےعلاوہ حدیث رمول طالبين على جوف اوريج كى تفريان سے جالى تھا.

#### امام شاه ولى الله دهلوى عليه

ا پنے ایک مکتوب مورخہ ۱۳ ارمضان ۷۲ ۱۳ ه پس ایسے شاگر دا او خبز ہ کو لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

عنده ضرب من الجنون والبدعة . خبيث الباطن

يعنی شاه و لی الله د بلوی میشند مجنون اور بدعتی \_\_ کا باطن خبیث تھا۔

#### علامه عبدالحى الكتاني

ابى تاب كشف التارالمسلة ص٢٧ برلكهت مين \_

الشيخ اللوطى الجاسوس تأرك الصوم و الصلاة قاتل الارواح سفال الدماء سارق الكتب و الاموال نائك النساء و العيال قبحه الله-

لوظی، جاسوس، نماز اورروزہ کا تارک، روحوں کا قاتل ہخون بہانے والا بختابیں اور مال چوری کرنے والا، بچوں اور عورتوں سے مقابلہ کرنے والا، انٹہ کی پرائی ہو۔ ۔

اوركشف التارالمسبلة ص الها يرمز يدلكهت بيل\_

عدالحى الخبيث المجرم ... أيها الخنزير .. ولو كنت فى بلدك فاس لفسوت عليك يا ابن الكلب ... يا مؤذى المسلمين يا عاق يا زنديق يا ملحد يا جاسوس يا لوطى يا خند -

عبدالحی ایک بنیث جرم تھا۔۔۔اے خزیر۔۔۔اورا گرتواپینے شہریس ہے تو تجھیر ملاکت پر ہو۔۔۔ اے ابن الکلب۔۔۔اے مسلمانوں کو ایذا دینے والے بگھرسے نکالے ہوئے،اے زندیل،اے معمداے لوطی،اے خزیر۔

#### حافظابنحجرهيثمى

استایک ٹاگردکوایک سوال کے جواب میں مکتوب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و كتأب الصواعق المحرقه لابن حجر الهيثمي في قدرة مع كتأب سلب الجنان عنه، وعن صاحبه يدل على جهل ابن حجر، و نفاقة و ناصبية - (الجواب المتفير ١٥٠٠) اورا بن جمراً ليثمي كي كتاب الصواعق المحرقة قبريس به اسكي كتاب سلب الجنان كے ماقد اور يد كتابيس ابن جمر في جهالت، اسكي منافقت اور ناصبيت پر دلالت كرتى ہے۔

#### احمدبن الصديق الغمارى كامسلك:

اتمد بن الصدیل الغماری ظاہری مذہب یعنی غیر مقلد تھے یقلید کے خلاف تھے ۔ انھوں نے تقلید کے رائد اللہ کا المحال کے اور اس رد میں الاقلید نامی ایک کتاب بھی تھی ۔ اور اس مختاب میں مقلد کو جانل اور لا علم کھا ہے ۔ اور اس مختاب فتح الملک العلی میں بھی مقلد کی تذکیل جا بجا کی ہے ۔

#### احمدبن محمد الصديق الغمارى كاعلم اخذكرنا:

احمدالغماری نے اپناعلم الم تشیع سے اخذ کیا اور ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے ۔ ان کو بہت سارے الل انتفع سے علم اخذ کرنے کا موقع ملا ان لوگوں میں شرف الدین البنانی جوکہ ابوھریة شیخ المضیرة "نافی کتاب کے مصنف ہیں ۔ اور محن الامین العاملی البنانی صاحب کتب الحصون المبنیعة ، کشف الارتیاب اور اعیان الشیعہ "ان کی کتابوں کا تذکرہ خود احمد بن الصدیات الغماری نے اپنی کتاب فتح الملک العلی "ندی کو کتاب کی کتابوں کا تذکرہ خود احمد بن الصدیات الغماری نے اپنی کتاب فتح الملک العلی "نیں بھی تذکرہ کیا ہے۔

#### حديثكى تحقيق ميں رجحان

ان کی کتابوں سے پڑھ کریہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں جی احادیث کو اسپینے مسلک کے مطابق ضعیت کہتے اور شعیف بلکہ موضوع روایت کو تھی ثابت کرنے کی کو مشتش کرتے تھے مثال کے طور پر احمد الغماری فضائل شام کے بارے میں وارد شدہ روایات جو کہ تھیج اور مشہور بیں ان کو ضعیف اور موضوع کہتے تھے جوکہ ان کی کتاب الجونة العظار جلد ۲سے ثابت ہے۔

#### احمدابن الصديق الغمارى كى تناقضات:

عدیث کی تصحیح اور تضعیف میں راویوں کے احوال اور انکی توثیق وتضعیف ایک اہم معاملہ ہے ، مگر اس میدان میں بھی احمد الغماری اپنی پرنداور نا پرندکا خیال رکھتے ہیں جس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اسوید بن سعید کی توثیق پر الغماری نے اپنی کتاب در والضعف عن حدیث من عمثق فعف کے س ۱۲ سے لے کرص ۲۱ تک توثیق ثابت کرنے کی کو کششش کرتے ہیں مگر جب کداپنی دوسری کتاب الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

المثنوني والبتارص ٢٠٢ پرسويد بن معيد كوضعيت لكها ب\_\_

البني كتاب البرحان الجلي ص ١٨٢ پر ابن تميد، ابن عبد الحادى، اورامام الزركثي تفقل كرتے

الله ان تصحیح الضیاء فی المختار ۱۵ علی من تصیح الحا کھر۔ یعنی ضیاء المختارہ میں [مدیث یاراوی کی تصحیح ،عالم کی تصحیح سے اعلی ہے۔

جبکہ اس کے مخالفت کرتے ہوئے اپنی دوسری مختاب الامالی المستطر فدص کے پرضیاء المختارہ کی اعادیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

ان الموضوعات و الوهيات فيه قدار الربع يعنى اس كتاب يس موضوعات اورواهيات روايت چوتهائي حصه كرارييس -

اس تاقض کامقصد صرف بیتھا کہ جہاں ضیاء المختارہ کی اعادیث کی تصحیح ثابت کی وہاں امام حن بسری میلیا یہ کا مام حن بسری میلیا یہ کا المرتضیٰ بڑا تائی ہے ثابت کرنا تھا جبکہ دوسرے مقام پر ابن تیمیہ اور عبدالحی الکتانی کارد کرنا تھا۔

٣ \_ابني تخاب المثوني والبعارص ١٨٨ پر راوي كے بدعت كے بارے ميں لكھتے ہيں

ان العقیدة لا تأثیر لهافی الروایة مالعه یکن صاحبها داعیة روی مایؤید عقیدة یعنی کدراوی کاعقیده اس کی روایت پراژانداز نہیں ہوئی مگرا گرده اپنی برعت کرطرف دائی نہ ہواور ده روایت نہ کرے جواس کے عقیدے کی تائیدیس نہ ہو۔ جبکہ اس اصول کے برعکس اپنے دوسری کتاب فتح الملک العلی ۳۵ مربی پر انگھتے ہیں :

وكذلك ما اشترطوه فى قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية فانه بأطل فى نفسه مخالف لها هم مجمعون فى تصرفهم عليه-٣- ا بنى كتاب درء الضعف عن مديث من عثق فعن كاس ١٢ يرلكه في يل

رمى العلماء لسويدبن سعيد بألتلقين والتدليس وغيرها وكله من الجرح الغفيف

# والعربية المحربة في حقيقة القطع بالافعلية المحالية المحربية في حقيقة القطع بالافعلية المحالية المحربية المحربية

یعنی علماء کرام نے سوید بن سعید کوتلقین قبول کرنے والااور تدلیس سے متصف کیا ہے مگرید تمام جرح خفیف، ہلکی ہیں۔

ال كر يعكن ايك مقاعي اخبار الجريده ١٨٥: مورخه ٩- ١١- ٣٩١٩مين للحقي ين:

ثم هو مع ذك موصوف بأ فش من كثرة الخطاء و هو قبول التلقين فانه أشد اسباب ضعف الحديث-

یعنی اور یہ وہ ہے جو کشرۃ الخطاء اور یہ اس لیے کہ وہ تلقین قبول کرتا تھا اور یہ شدید وجوہات ہیں مدیث کے ضعیف کے لیے۔

> اول مقام پرتلقین کومعمولی جرح قرار دیا جبکه دوسرے مقام پراس کو شدید جرح قرار دیا ہے۔ ۵۔ اپنی کتاب فتح الملک العلی ص اے ۲ے سالے میں لکھتے ہیں :

بأن فى الصحيين احاديث مقطوع ببطلانها وضعفها-يعنى صحيين مين احاديث مقطوع ، بإطل اورضعيف روايات موجوديس-جبكداس كے برعكس اپنى دوسرى كتاب المثنونى والبتارس ١٣٣ ير لكھتے ہيں:

ان الطعن في أحاديث الصعيين خرق لاجماع المسلمين اتباع لغير سبيل المومنين فأن الامة مجمعة على صحة احاديث الصعيين و متفقة على تلقى ما فيها بالقبول-

٣ ـ ا ين كتاب قلع العروق الورديس ٣ يركفته بين

ويضم الى هذا توثيق من انعقد الإجماع على قبول توثيقه و تقديمه على غيرهم وهم مسلم بن الحجاج اذاخرج له في صحيحه حكما منه توثيقه - غيرهم وهم مسلم بن الحجاج اذاخرج له في صحيحه حكما منه توثيقه - يعني يداس في توثين الله في المراب ال

## اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية كي الماك العلى المرابعة بين: مرًّاس كي برعكس ابني دوسرى ممثاب فتح الملك العلى المرابعة بين:

ان البخاری و مسلما خرجا لکذابین متهمین بالوضع۔ یعنی بے ثک بخاری وسلم کذابول، تھم بالکذب سے روایت لیتے تھے۔ عماین کتاب قطع العروق الور دیوں کے پر لکھتے ہیں۔

قاعدة الجرح مقدم على التعديل القاعدة الفاسدة العاسدة الجرح مقدم موتى التعديل برايك فاستامده بي عبد الله الكراك عبد الله المراك بي الكراك كراك بين فرمات إلى الكراك كرواب من فرمات إلى الكراك الكراك كرواب من فرمات إلى الكراك الك

فلیعلم أن الجوح المفسر مقده علی التعدیل باجماع أهل الجوح والتعدیل -یعی معلوم ہونا چائے کہ جرح مفر مقدم ہوتی ہے تعدیل پر اور بیائل جرح اور تعدیل کے اجماع سے ثابت ہے۔

۸۔ اپنی مختاب الافلید ص کے ساور دیگر مقامات پر تقلید کو ضلالت اور گمراہی سے تعبیر کیا ہے مگر اس کے برعکس اپنی کتاب البر حال الحجی ص ۱۳۴ میں ایک مرید کو اپنے بیٹنج سے حن ظن اور اطاعت کرنے کالکھا ہے۔

۹۔ بنی کتاب درالضعف میں سوید بن سعید پر امام ابن المدینی رہے ہے جرح لیس بشی کے بارے میں لکھتے ہیں:

ان الاقد مین یستعملونها فی قلیل الحدیث یعنی مقدمین لیس بشئی
کے الفاظیل الحدیث کم روایت روایت کرنے کے بارے میں استعمال کرتے تھے۔
مگر الغماری کے یہ بات سمجیح نہیں ہے کیونکہ یہ اصول صرف محدثین نے امام پیجنی بن معین کے بارے
میں لھما ہے کہ جووہ کسی راوی کے بارے میں لیس بشنی کہیں تو اس سے مراد جرح نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ
الفاظ اس راوی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جوکھیل الحدیث ہو۔

## العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

۱- این کتاب البرهان الحلی میں احمد بن الصدیل الغماری نے امام من بصری مینیا کاسماع حضرت علی المرتضیٰ والفیو سے ثابت کیا ہے۔

مراس كى بولى دى بالله بن صديات الغمارى ابنى كتاب الحادى مى كى برائحة بن : ان الحسن البصرى لا يشبت له سماع من على عليه السلام و انما رأة فقط بهذا قال حفاظ الحديث و نقادة -

یعنی حضرت حن بصری کا حضرت علی الرتفنی و التفاظ سے سماع ثابت نہیں اور انہوں نے صرف ایک مرتبہ دیکھااور بیرحفاظ حدیث اور نقادلوگوں نے کہاہے۔

#### احمدبن الصديق الغمارى كى تدليس:

وجدالاول : الغمارى نے اپنى تخاب البحراعميق ص ١٩ يرمسنف عبدالرزاق مدد يحضے كى تصريح كى اوراپير مكتوب مورخه ٢٩ مضر ١٣٨٠ ميں لكھتے ہيں :

مصنف عبدالرزاق كنت أعلم انه موجود بضواحي صنعاء ثم ذكر لنا الكوثرى أنه موجود أيضا بالاستانه-

یعنی مصنف عبدالرزاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ علاقہ صنعاء کے نواح میں موجود ہے اور محدث

الکوژی نے کہا کہ صنف عبدالرزاق ہمادے امتانہ میں موجود ہے ۔ جبکہ اس کے برعکس اضول نے

ابنی متعدد تصانیف میں مصنف عبدالرزاق ہمادے امتانہ میں موجود ہے ۔ جبکہ اس کے برعکس اضول نے

میں ۱۰ دوایات نقل کیں میں ۔ جبکہ مما لک الدلالة تقریبا ۳۰ روایات نقل کیں میں اور متعدد مقامات

مرکمل امانی نقل کیں میں ۔ جبکہ کتاب یاس نہیں تھی تو یہ امانی کہاں سے نقل کیں میں ۔

اسافسوں نے اپنی کتاب الحقین میں ۱۱ور الامالی المتظر فرص میں پر صحیح ابن خزیمہ کے مدملنے اور نہ بی دیکھنے کی تصریح کی ہے ۔

ایکھنے کی تصریح کی ہے ۔

ان غير موجود ... انه لم يقف عليه-

یعنی پر کتاب سحیح این خزیمه غیرموجود ہے۔۔۔اور میں اس کتاب پرواقت به ہوسکا۔

جكه اپني كتاب مما لك الدلالة ميس تقريبا ٢٣٨ روايات اوراپني كتاب فتح الوصاب ميس ١٩ مقامات پر

معی این فزیمہ سے احتدال کیا ہے۔

٢ \_ ا بنى تتاب الامالى المستظر في ١٣ مر الكفت ين كه

بانه رأى رأى فقط) ثلاثة مجلدات في الطهارة و الصلاة فقط من مصنف ابن الىشىبة-

یعنی کہ میں نے صرف مصنف ابن الی شیبۃ کے صرف تین جلدیں طہارۃ اور صلاتہ کے بارے میں رکھی ۔ رکھی۔

جبکہ منا لک الدلالة میں تقریبا ۳۲ مقامات پر اس کی روایات نقل کیں ٹیں۔اور فتح الوصاب میں ۳ روایات نقل کیں ٹیں اوران میں اکثر روایات طہارۃ اورصلاۃ کے باب کے علاوہ روایات ٹیں۔

#### الغمارى كى كتابين دوسرون سے اخذ شده هين

ا۔ احمد بن الصدین العمد ان العماری نے اپنی مختاب فتح الملک العلی زید یوں اور امامی شیعد کی مختابوں سے افذکر کے کھی ہے اور اس کے سارے دلائل انھی سے ماخوذی سے نیدیوں کی ایک مشہور مختاب الروض النظیر شرح مجموع الفقہ الکبیر، تالیف شرف الدین اکمن بن احمد السیاغی الصنعانی ۱۲۲۱ھ نے صدیث "انا مدین نہ العمل میں مدیث پر کلام کیا اور اس کے بعد جس نے بھی اس مدیث پر کلام کیا ای کتاب سے افذ کیا۔

٢ ـ ان كى تمتاب 'رفع اليدين فى الدعاء' ماخوذ ہے علامہ يموطى كى تمتاب 'فض الوعاء' سے ـ ٣ ـ " صعبح الحدديث البسمله " مختاب علامہ بكى كى تمتاب سے اخذ شدہ ہے جو كہ طبقات ميں موجود

## والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية المحالية المحال

٣- ارشاد المربعين الى طرق الاربعين بجي علامه ابن جركي الاربعين عماخوذ ب\_

د اپنی کتاب فتح الوحاب کے بارے میں ۳۳ پرواضح کھا ہے کہ! و هو سارق لتخریجه من تخریج المناوی سے افغریجہ من تخریج المناوی سے افذرہ ہے۔

لہذامعلوم ہواکدید غماری صاحب اکثر تحاییں ووسرے علماء کرام کی کتابوں سے پرب کرتے تھے

راقم مئل افضلیت پرجب مختلف محتابوں کا مطالعہ کررہا تھا تو مئل افضلیت پر چند کی اور قدیم
محتب دستیاب ہوئیں ۔ ان کتب میں علامہ علامہ عبدالواحد سیستانی حقی رحمہ اللہ کی کتاب "اصدق
التصدیق " علامہ حیات سندگی کتاب "العطیم العلیم فی مسئلله افضلیمة " علامہ سمید
الوائمین مار ہروی رحمہ اللہ کی کتاب "دلیل الیقین" [ جسیل مئل افضلیت کوتقریباً ۱۰۰ صوفیاء کے
اقوال سے ثابت کیا۔ ایک ایم اور لاجواب کتاب ہے ۔ اصل کتاب فاری میں ہے ۔ انشاء اللہ بلداردو
تر جمہ کے ساتھ شائع ہوری ہے۔ اور محدث بریلی اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا
افسلیت پرتاری کی مناظرہ "صمصام حیدری" [ جلد منظر عام پر آری ہے اشامل ہیں۔
افسلیت پرتاری کی مناظرہ "صمصام حیدری" [ جلد منظر عام پر آری ہے اشامل ہیں۔
یہ معلوم ہوا کہ علامہ محدد محمد ہاشم محمد میں ہوئیں۔
یہ معلوم ہوا کہ علامہ محدد محمد ہاشم محمد ہوائی میں سرتا ہیں تھیں۔
یہ معلوم ہوا کہ علامہ محدد محمد ہوائی مستل ہواں کی سرتا ہیں تھیں۔

اول : "السنة النبويه في حقيقة القطع بالا فضلية "يَخْمُ كَتَابِ فَي

دوم "الطريقة المحمدية في حقيقة القطع بالافضلية" ياول كتاب كي عيس

1-4

سوم "المحجة القویه فی حقیقة القطع بالافضلیة "یددوسری تناب كانلاصه بهای دستیاب بهان تنابول فی تلاش شروع فی تواذل تناب السنة النبویه "کافائن نختی کے پاس دستیاب نظام گردیگر دو تنابیل الطویقه المحمدیه" اور المحجة القویه "کافائنر موم وصاحب منده نے اپنی لائبریی میں موجود فی کا عندید دیا۔ چند دنول بعدی فائنز صاحب نے ال دونول تنابول کا ایک ایک فی لئی لئی لئیری میں موجود فی کا عندید دیا۔ چند دنول بعدی فائنز صاحب نے الله قادری صاحب شلع ایک قلی کنو کا عمل می کافائند میں موجود فی کا عندید دیا ہے بعد میرے بڑے ہی عودی جناب امام محق قادری صاحب شلع فی فیروری سامت میں منده سے بھی اس کتاب کا عمل بید دونول عمل جناب مفتی عبدالرحیم السکند ری ماحب کی لائبریری سے حاصل شدہ بیں ۔ میں الن دونول احباب کا مشکور ہول کی انفول نے اس کتاب کا میں کتاب کا مشکور ہول کی الفول نے اس کتاب کو میں کے لئے آئی محنت کی ۔ جز احما الله تعالی خید المجزاء

یں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو احماس ہوا گرکتاب کو منظرعام پر لانا چاہیے۔ اس دوران جناب سائیس علام رمول قاسمی صاحب کو اس کتاب کے بارے پیس معلوم ہوا تو اضوں نے میرے عربی دوست جناب مولانا عاطف سلیم تعقیم نے ذریعے اس تلمی عکس کی فی ٹو کا پی منگوائی، اور اس کتاب کی کمپیوزنگ جلد ہی مکل کروا کے بیجے دی ۔ اب اس کتاب کا دوسرا مرصلہ یہ تھا کہ اس کو عوام الناس کے افادہ کی خاطرار دو قالب میں ڈھالا جائے۔ چناچہ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے کرم فرما، منازش اہل سنت مفتی حمان عطاری صاحب، کراچی سے دابطہ کیا تو اضوں نے اس کتاب کر جمہ فرما، منازش اہل سنت مفتی حمان عطاری صاحب، کراچی سے دابطہ کیا تو اضوں نے اس کتاب کر جمہ ما سب کو سنت حنفی صاحب کو متحق کیا۔ چناچہ مولا نا ابن یوست حنفی صاحب کو متحق کیا۔ چناچہ مولا نا ابن یوست حنفی صاحب کو متحق کیا۔ چناچہ مولا نا ابن یوست حنفی صاحب کو متحق کیا۔ چناچہ مولا نا ابن یوست حنفی صاحب کو شائع کر وانے کا عزم می خاب جواد ما صاحب ، پروگر یہ جن سے کیا تو اضول نے اس کتاب کو شائع کر وانے کا عزم ظاہر کیا۔

تیسرے مرسلے میں متناب میں مذکور واحادیث کی تخریج کا دشوار کام تھا۔ اس کتاب میں علامہ ہاشم محموی میں تقریباً "۲۸۶ "احادیث اور قسم دوم میں تقریباً" ۱۹۵۲ حایث نقل

<sup>؛</sup> الكتاب كاللمي نسوراقم كے پاس موجود ب\_انشاء الله اس كاثر جمد بھى عنقريب شائع بوجائے گا۔

کیں ، جوکل' ۹۳۸' احادیث بنتی ہیں۔اللہ کا نام لے کر راقم نے اس کی تخریج شروع کی اور تمام احادیث ماہوائے ۱۲ روایات کے حوالہ جات درج کردیے۔ یہ کام بہت ہی شکل اور صبر آز ما تھا مگر اللہ تعالیٰ عور وجل کے کرم سے چند دنوں کی مسلسل کو مشش سے یہ کام مکل ہوا۔ میں اپنے عزیز دوست محترم جناب عاطف سلیم نقشبندی صاحب کا تہد دل سے ممنون ہوں ، جنہوں نے کتاب کو چھا ہے میں بہت معاونت فرمائی اور اپنے قیمتی مشوروں سے راقم کا نواز تے رہے۔ میں محترم ظفر قریشی صاحب کا مجھی ممنون ہوں ، جنہوں نے کتاب کو چھا ہے میں عاجب کا جھی ممنون ہوں ، جنہوں نے کتاب کی چھا ہے میں صاحب کا جھی ممنون ہوں جنھوں نے کتاب کی از سرفو تر تیب میں معاونت کی۔

چوتھے مرحلے میں علامہ ہاشم شخصوی میں الت کے حالات زندگی اور ان کاملمی مقام بیان کرنا تھا۔ چنانچیہ جناب عبدالعزیز نہزیو، لیکچر اراسلامیات، گورنمنٹ ڈگری کالج، کالی موری، حیدر آباد، سندھ کا مضمون شامل کیا۔ میں ان کو اس تحقیقی مقالہ پرمبارک بادبیش کرتا ہوں۔

#### ا بم مکته:

اس مقام پر ایک اہم بات بہت ضروری ہے کہ اس مقاب کی افادیت کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ علامہ ہاشم شخصوی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ کے وفاع میں کتاب" الججة القویة فی الروعلی من قدح فی الحافظ ابن تیمیہ "کھی ہے یہ او اس بارے میں عرض یہ ہے کہ علامہ ہاشم مختصوی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ پر ناصبی ہونے کے اعتراض پر اس کا جواب کھا۔ اس کتاب میں ابن تختصوی رحمہ اللہ نے کہ الزام کو غلط ثابت کیا۔ مزید یہ کہ ابن تیمیہ کے دفاع کے باوجود علامہ ہاشم شخصوی کے تمام عقائد الل سنت کے ہیں جس پر ان کی کتب اور بیاض ہاشمی موجود ہیں۔

یے غیر معمولی تفصیل اس لیے لکھ دی کہ عام طور پر قار ئین سمجھتے ہیں کہ بس کتاب یو نہی منظر عام پر آجاتی ہے۔ بنا شرین کو کچھ کر نا تھوڑی پڑتا ہے، حالا نکہ جو اس دشت کی سیاحی کرتے ہیں وہ جانے ہیں کہ کیسے جان کا واور صبر آزما مراحل سے گذرنا پڑتا ہے۔ قار تین سے استدعا ہے کہ اگر اس کتاب میں کہیں کو کی غلطی نظر آئے تو ادار و کو مطلع کے کھے گا۔ تا کہ اس کی اصلاح کی جاسکے میں عوزیز م جناب چو پدری

اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالتحالي المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المحدون المحارى المحادث المحادث المحادث المحادث المحت المحت و ا

أمين بجأة النبى الكريم عليه التحية والتسليم وعلى آله وصحبه اجمعين-

قیصل خان ۲۱راگت ۲۰۱۴ء خادم اہل سنت و جماعت کانسی ک والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانطلية المحديد في حقيقة القطع بالانطلية المحديد في حقيقة القطع الانطلية المحديد في المحدد الم

# مخدوم محمد بالشم محموى سندهى وعاللته كى خدمات

عبدالعزیز نهر ایو لیکچراراسلامیات،گورنمنٹ ڈ گری کالج کالی موری،حیدرآباد،مندھ

سرزین منده "باب الاسلام" کے متبرک نام سے مشہور و مسلم ہے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند
میں اسلام کا آفاقی بیغام مندھ کے ذریعے بہنچا ۹۳ ہے بین "محد بن قاسم تفقیٰ" کے ہاتھوں مندھ کاعلاقہ فتح
اور اسلامی سلطنت کی بنیاد درگئ گئی۔ بیال تابعین اور تبع تابعین بھی تشریف لائے، جن میں ابوموئ اسرائیل بن موئی بصری، قاضی موئی بن یعقوب تفقی، ابو بکر رہیج بن مبیح سعدی ، یزید بن ابھی کبشہ وشقی، اسرائیل بن موئی بصری، قاضی موئی بن یعقوب تفقی، ابو بکر رہیج بن مبدالر من مندھی ، محد بن ابھی کبشہ وشقی، مندول بن عبدالد شامی ،عبدالر من اوز اعی ، ابومعشر تھے بن عبدالر من مندھی ، محد بن ابی معشر ،حیان بن محد بن ابی معشر ، حیان بن محد بن ابی معشر ،حیان بن محد بن ابی معشر ، داؤ د بن محد بن ابی معشر وغیر ، قابل ذکر ہیں ۔ (1)

سے اپناسکن بنالیا، بن سے مندھ کے بیوت علم عاصل کرتے رہے اور کئی علم کے متلاثی یہاں سے لئے اپناسکن بنالیا، بن سے مندھ کے بیوت علم عاصل کرتے رہے اور کئی علم کے متلاثی یہاں سے دوسرے ممالک کا سفر اختیار کرکے قرآئ بمنت، فقہ اور تاریخ وغیر و کا علم عاصل کرنے لئے اور اپنے علم وفضل کے اعلی معیارات کو مندھ سے باہر اسلامی ممالک میں تعیم کرایا۔ سرز مین مندھ میں علی درگائی قائم ہوئیں مندھ کی تائم کی جوئی درگائی قائم ہوئیں مندھ میں منصورہ اور دیل کی اسلامی ریاستوں میں علمات مندھ کی قائم کی جوئی درگائی قائم ہوئیں اس مندھ میں منصورہ اور دیل کی اسلامی ریاستوں میں علمات مندھ کی قائم کی جوئی درگائی عالمی شہرت کھتی تھیں، جہاں بڑے بڑے درجال علم پیدا ہوتے، جنہوں نے خدمت مدیث و درگائی عالمی شہرت بائی مخترین پیدا ہوئے بحد ثین نے بہائی عالمی مندین کی مفرین پیدا ہوئے بحد ثین نے بہاؤ ملام مدیث بجمائی اور فقہا ہ نے بھی فہم ادراک کی ممندیں آرامہ کیں ۔ مذاری قائم کئے گئے اسلام کی مظالی پیش آئند ممائل کا علی تلاش کیا بھی تھیں تھی ماحول کے مطابی پیش آئند ممائل کا علی تلاش کیا بھی تھیں تھیں۔ مداری قائم کئے گئے اسپر ملکی ماحول کے مطابی پیش آئند ممائل کا علی تلاش کیا بھی تھیں تھیں۔ مداری قائم کئے گئے اسپر ملکی ماحول کے مطابی پیش آئند ممائل کا علی تلاش کیا بھی تصنیف کیں ، مداری قائم کئے گئے

اور وعظ و ارشاد کی محفلیں سجائیں۔ عرض ہر طریقہ سے اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتار نے کا کوسٹ ش کی بحق عرب کے لوگ ان سے فیضیاب ہونے کے لئے مندھ میں تشریف لائے ۔ تمام مور فین علماء مندھ کے مقام و مرتبداوران کی علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں مشہور محدث علامہ المعد عبد الکریم سمعانی ابنی مشہور تحاب' الانراب' (2) میں ان مندھی علماء اور محدثین کا ذکر کیا بہ جنہوں نے دیبل اور منصورہ میں بڑی درسگاہیں قائم کیں، جن میں ابو العباس احمد بن عبدالله دیگ (المتوفی 345ھ)، ابو العباس احمد بن عبدالله دیگ دربیا ہو دیلی جنہوں نے دیبل اور العباس الوراق الدیبلی (المتوفی 345ھ)، ابو العاسم شعیب بن محمد بن الا منصوری دیبلی جن من بن عامد بن حیدن دیبلی منصوری ابو العباس منصوری دیبلی جن بن عامد بن حیدن دیبلی ابو جعفر محمد بن ایرا ہیم الدیبلی منصوری ، ابو العباس محمد بن مجمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن منصوری ، ابو العباس محمد بن محم

سندھ کے دارالحکومت منصورہ کو کھی فیض اور دینی درسگا ہوں کے اعتبار سے بغداد ثانی کہا جاتا تھا۔ مشہور عرب تاریخ دان اور سیاح علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد بشاری مقدی (المتو فی 380 و ھ) سندھ ہے 375 ھیں تشریف لائے ۔اپنی کتاب' احمٰ التقاسیم فی معرفۃ الا قالیم' میں سندھ کے دینی حالات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

مناهبهم اكثرهم اصاب حديث ورأيت القاضى اباً مجهد المنصورى داؤد.
اماما في منهبه وله تدريس وتصانيف قد صنف كتبا عدة حسنة واط
الملتان شيعة يهوعلون في الإذان ويثنون في الإقامة ولا تخلوا القصبات،
فقهاء على منهب ابي حنيفة رحمه الله وليس به مالكية ولا معتزلة ولا عمل
للحنا بلة انهم على طريقة مستقيمة ومناهب محمودة وصلاح وعفة اراحه
الله من الغلوا والعصبية والحرج.

"مسلمانول میں اکثر المحدیث میں، میں نے بہال قاضی ابومحدمنصوری کو دیکھا جو داؤ دی تھے او

ا پے مذہب کے امام تھے اور ان کا علقہ درس تھا اور ان کی بہت اچھی تصنیفات ہیں۔ اہل ملتان شیعہ بیں ۔ اہل ملتان شیعہ بیں ۔ اذان میں 'اشہدان کل ولی النہ'' اور اقامت میں چار کی بجائے وو بار تکبیر کہتے ہیں ۔ بڑے ہیں۔ بڑے قسبات میں حتفی فقہاء بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بیال مالکی اور منبلی نہیں اور نہ معتزلی ہیں۔ بدھے اور سیح مملک پر ہیں اور نیکی اور بکدامنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوغلو بمصبیت اور شکدل سے نجات دلائے۔'' (3)

مشهورال قلم علام فلام صطفى قاسمى لكھتے ہيں كه:

"آگے پل کرفتہ کا زمانہ شروع ہوا ادراس پر ہی فتوی کا دارومدار ہوتا تھا۔ تیسری صدی میں منصورہ مندھ میں بڑے فقیہ اور قاضی تھے، جو بہال فتوی اور قضا کے مالک تھے لیکن یادر کھنا جا ہیے کہ عرب ملک میں یادر کھنا جا ہیے کہ عرب ملک میں یہ قاضی امام شافعی میں ہے۔ تھے جوعر بی ملک میں یہ قاضی امام شافعی میں ہے۔ ان میں سے احمد بن محمد القاضی المنصوری البندی بڑی شہرت کے مالک ہیں، جو داؤ د ظاہری کے مذہب پر مجتہداور امام تھے۔ "(4)

مشهودمورخ قاضى اطهرمبار كيورى لكهت ين كد:

"روى عندالحاكم ابوعيدالله" (5)

یعنی مدیث کی مشہور کتاب متدرک عائم کے مؤلف امام ابوعبداللہ عاکم نیثا پوری اسی احمد بن محجہ منصوری ہندھی کے ثاگر د تھے یہ

مؤرخ ابن النديم وراق الفهرست من مين يركتابين ان في تعينيف مين شمار كرتے بين: - 1 المصابيح الهنير - 2 كتاب الحادي - 3 كتاب النير (6)

مشهورسیان بزرگ بن شهر یارالرامهرمزی نے اپنی شهره آفاق کتاب جهائب المهنده بوده و بحوده و جزائرده "(7) میں مندھ میں اسلامی دور کے بعض عظیم کارناموں کاذ کر کیا ہے کدایک عراقی عالم جوعهد طفولیت سے مندھ کے شہرمنصورہ میں رہائش پذیر تھے اور اس نے تعلیم وڑبیت کی منزلیس بھی منصورہ ی میں طے کی تھیں۔ وہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ سندھی زبان پر بھی عبور رکھتا تھا۔ 270 ھ میں ہباری خاندان کے ایک حکمران عبداللہ بن عمر نے اروڑ کے راجہ مہروک بن را تک کی درخواست پراس عالم سے سندھی زبان میں بصورت نظم اسلامی عقائد وتعلیمات پر منتمل ایک مختاب کھوائی۔ یہ مختاب راجہ مذکور کے پاس پہنچی تواس نے بہت پسندگی اور اس سے متاثر ہوکر وہ مسلمان ہوگیا۔ پھر اس نے اس عالم کو دربار میں طلب محیااور اس کی اس عظیم خدمت پر بے مدخوشی کا اظہار کیا۔

اک عالم نے راجہ کی احتدعا پر اس کو قر آن کر بیم کا مندھی زبان میں باقاعدہ تر جمہ پڑھایا۔ تیسری پیندمت سرانجام دی کہ راجہ کی فرمائش پر قر آن مجید کا تر جمہ مندھی زبان میں لکھا۔ اس طرح سندھی زبان میں اسلامی تعلیمات سے متعلق یہ پہلی تصنیف ہے، جوظم کی صورت میں پیش کی گئی اور ہندو متان میں قر آن مجید کا پہلاتر جمہ بھی ہی ہے۔

مجيد كاپهلار جمه بھى بى ہے۔ علامه غلام صطفى قاسمى صاحب اپنے تحقیقی مقالہ 'مندھ میں فتوی كافن 'میں رقم طراز ہیں:

"ندھ میں اسلامی دور کی ابتدا کے فقیہ ظاہری مذہب کے تھے اور حکومت بھی اس قانون پر چلتی تھی۔
جیسے جیسے عربول کی حکومت زوال پذیر ہموتی گئی تو سندھ کے تعلقات وسطی ایشیا اور خراسان سے بڑھے۔
حنفی مذہب جبکہ عجم کے مزاج کے موافق تھا اور دوسری طرف وسطی ایشیا سے سندھ کاملی تعلق بڑھا اور
حنفی فقہا میسال ﷺ ہے۔ ای تعلق کیوجہ سے حنفی فقہ کا سندھ میں رواج ہموا اور یہاں بڑے بڑے فقیہ اور
عالمی بیدا ہموئے۔ "(8)

عرب حکومت کے خاتمہ کے بعد موم و خاندان کے دور حکومت میں کئی بڑے فقہاء کے نام تاریخ کے صفحات میں آتے ہیں۔ مشلا مولانا بربان الدین بکھری مندھی فقہ ،اصول فقہ اور عربی علم و ادب میں بڑی دسترس رکھتے تھے اور سلطان علاء الدین محمد شاہ بھی کے زمانہ میں دہلی کی تخت گاہ میں درس دیسے تھے۔ شیخ فقید امام صدرالدین بکھری سندھی فقہ میں مجتہدا نہ درجدر کھتے تھے اور تمام علوم کے ماہر تھے۔ مولانا ظہیر الدین بکھری سندھی شریعت کے علم کے بڑے عالم اور فاضل بزرگ تھے۔ ای زمانہ میں مولانا ظہیر الدین بکھری سندھی شریعت کے علم کے بڑے عالم اور فاضل بزرگ تھے۔ ای زمانہ میں

## والعريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

ان سے زیادہ نخو، فقہ اور اصول فقہ کا کوئی دوسرا جاننے والا نہیں تھا۔ بکھر سے روانہ ہو کر دیلی میں درسگاہ قائم کی ۔(9)

آٹھویں صدی جری کے فیقہ شنخ الاسلام معود بن ثبیبہ مندھی اوران کی دوتصانیت" کتاب انتعلیم" اور " مجتات الحنفیہ" کاذکرمولانا عبدالحی صنی نے "نز جہ الخواطر" میں کیا ہے۔ (10)

ای امام معود بن شیبه مندهی کی تتاب انتعلیم کا جامع سندهی ادبی بور دُکی طرف سے عربی میں شائع ہو چکا ہے۔

نویل صدی بجری میں سمہ خاندان کا دور حکومت شروع ہوا۔ اس دور میں سندھ کے ہرشہراور ہر بستی میں دینی علوم کی درمگا میں قائم ہوئیں، جہال مدیث بقیر، فقہ،صرف تخواور علم منطق کا درس دیا جاتا تھا۔ ای دور میں مجھر، پاٹ، بیون کن، دربیلہ مجھے اور نصر پورعلم کے بڑے گہوارے تھے۔

تدوم محود فخر پویت سمہ دور کے ایک بڑے عالم تھے ، جنہیں میر معصوم نے مندھ میں اشاعت علم کاشہوار مانا تھا بخدوم بلال نے لئی میں ایک اعلیٰ تعلیمی درسگاہ کی بنیاد ڈائی ۔ قاضی عبدالله بن ابراہیم درمیلوی ، فدوم عبدالعزیز ابھروی کے شاگر داور بڑے عالم دین تھے ۔ مخدوم عباس منگورو مدیث اور فقتہ کے بڑے عالم تھے ، اس دور میں کابان جام نظام الدین کے وزیر دریا خان کی جاگیر تھی ، جہاں مخدوم عبد العزیز ابھروی اوراثیر الدین ابھروی کے بڑے مدارس تھے ۔ شخ میرک بن ابوسعید پورانی شاہ بیگ ارخون کے ساتھ سندھ آئے تھے ، جے شاہ بیگ ارخون نے بھر کاشنج الاسلام مقرر کیا تھا۔ قاضی قادن بن ابوسعید بکھری ، شخ عبدالله مقرر کیا تھا۔ قاضی قادن بن ابوسعید بکھری ، شخ عبدالله مقر کیا تھا۔ تانبی قادن بن ابوسعید بکھری ، شخ حمید بن قاضی عبدالله وربیلوی ، شخ رحمت الله دربیلوی ، شخ عبدالله مقر میا تھا۔ اللہ ین عرف محدوم را ہو سیوبانی ، مخدوم رکن الدین ، شخ شہاب الدین میروردی یا نائی وغیر بھاس دور کے بڑے محدث اور فقیہ تھے۔

سمہ دور کے خاتمہ کے بعد ارغون ، تر خان اور مغل دور میں بھی تھی الی علم کاذ کرملتا تھا۔ ارغونول کے تملیا ورسے جوت تملیا ورسمہ حکومت کے خاتمہ کی وجہ سے بے پینی اور اضطراب کے مبیب بھی سندھی علماء سندھ سے ہجرت کرکے چلے گئے۔ مندھ کے قدیم میں مرکز پاٹ کے عالم شخ عیسیٰ جنداللہ مندھ سے ہجرت کرکے بر ہانچہ،
چلے گئے۔ قاضی عبداللہ در بیلوی جو تاریخ معصومی کے مؤلف میر محموم کے امتاد تھے، مدینہ منور،
چلے گئے۔ مولا نا جلال الدین شخصوی مغل بادشاہ ہمایوں کی در بارتک پہنچے۔ ہمایوں نے ان سے ملا
حاصل کیا، بالآ فرمغلبہ منطنت کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے۔ صبیغتہ اللہ مندھی محثی تفییر بیضاوی اور موق
مدینہ منورہ جا کر بسے ۔ ابو بکر مندھی دمشق چلے گئے۔ قاضی اہرا ہیم شخصوی شاہجہاں کے دور میں
دہلی میں مفتی اور قاضی مقرر ہوئے۔

سندھ کے ان جلیل القدرعلماء کے علاوہ کئی جلیل القدرعلماء نے شاہ بیگ ارغون ، تر خان خواہ مغلبہ دو۔
کے حکمرانوں کئی علی قدردانی کے سبب اس دور بیس سمہ دوروالاً علی معیار برقر اررکھا۔ سندھ بیس بھم
سیوہ بن جھٹے اورنسر پور بڑے علمی مرا کز تھے ، جہال بڑے بڑے محدث ، فقیہ اورمفسر گزرے بیس ، جن
میں قاضی محمد مختصوی ، قاضی و جیدالدین ' یگائے' ، قاضی شیخ محمد، قاضی عیش اللہ ، مخدوم شہاب الدین وامل سندھی ، قاضی دیتہ سیوہانی ، شیخ قاسم بن یوسف پاٹائی ، میراا بوالمکار مختصوی ، مخدوم نوح بالائی وغیر ہم شامل میں

مخدوم عبدالکریم بوبک کے بڑے عالم تھے۔ بوبک میں ان کابڑ امددسر تھا، جس کی شہرت دور دورتکہ بھیلی ہوئی تھی۔ ان کے فرزند مخدوم جعفر بوکائی بھی ان کے شاگر دھے ، جواپینے دور کے بڑے محقق فقیہ اور تعلیمی ماہر تھے۔ ان کی تھی گئی کتابوں میں سے پانچے فاص شرعی مسائل کی فقہی تھی تھی کے بابت میں۔ جن کے تھیتی معیار سے ثابت ہوتا ہے کہ مخدوم صاحب سندھ کے پہلے فقیہ تھے ، جنہوں نے سندھ کے بیلے فقیہ تھے ، جنہوں نے سندھ کے حالات کے مطابق شرعی مسائل کی تھیتی و تصنیف کو فروغ و یا۔ انہوں نے 'المتا بند' جیسی بہترین کے حالات کے مطابق شرعی مسائل کی تھیتی و تصنیف کو فروغ و یا۔ انہوں نے 'المتا بند' جیسی بہترین کتاب عربی میں گئی و معیاس محدج پا ٹائی کے شاگر دیجیم عثمان بو بکائی اور شخ طاہر پا ٹائی بھی ای دور کے مشہور فقیہ تھے۔

مخصف كے علماء اور فقہاء میں شخ عبد الوہاب پورانی اور قاضی نعمت اللہ نامور عالم تھے یہ شخ عبد الوہاب

# والعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية المحديدة في حقيقة القطع بالافعلية

پُرانی کے بیاض یا'' جامع فناوی پورانی''کو سندھ میں فقہی سندطور تسلیم کیا جاتا ہے مفتی عبد الوہاب پاٹائی ایک بڑے فقیہ اور عالم تھے، جوسلطان اور نگزیب کے زماعہ میں پاٹ میں قضا اور فقویٰ کے صاحب تھے ۔ان کی تصانیف میں ہے''کشف الاسراز'فقہ میں یاد گارہے۔

او بگزیب مالمگیر نے فتاوی عالم گیری کی تالیف و تدوین کا کام شروع کرایا، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے حصہ لیا۔ اس کام میں سندھ کے دوملماء نے حصہ لیا:

1- شیخ نظام الدین بن نور محد شکر الله مینی تخطیوی جوفقه اور اصول فقه میں کامل مہارت اور دسترس رکھتے ہے۔ اس لئے ان کو اس کام میں حصہ لینے کے لئے منتخب کیا گیا۔ انہوں نے کئی شکل اور پیچید ، فتہی ممائل کوئل کر کے افقاویٰ عالم گیری''کی تالیف کے کام میں مدد دی۔

2-دوسری عالم شیخ ابول مخیر شخصوی تھے ، جوعلم فقہ کے ماہر تھے۔

گیارھویں صدی بجری کے اواخر میں سندھی زبان میں علم فقہ کی کتابیں لکھنے کی ابتدا ہوئی ، جیسے 'مقدمة الصلوٰۃ''ازمخدوم ابوالحی تشخصوی سندھی ''ضیاءالدین کی سندھی''ازمخدوم ضیاءالدین تشخصوی ،میاں ابرا ہیم کی سندھی ازمخدوم ابرا ہیم بھٹی وغیرہ۔(11)

کلبوژاد ورحکومت کوعلی لحاظ سے سنہری دور کہاجا تا ہے ۔اس دور میں فقہ اور فناوی پرلا تعداد کتا بیل کھی گئیں ۔اس دور کے علماء میں محدوم محمد ہاشم تھٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرست ہے۔

علامه فخدوم محمد ما شم محمد عن وشاللة

قدوم محمد ہاشم محقول دغیر ، علوم میں کافی دسترس رکھتے تھے یعلوم میں سے تھے۔آپ تفییر ، مدیث ، فقہ ،
ر جال ، کلام ، معقول دغیر ، علوم میں کافی دسترس رکھتے تھے یعلوم میں بھی شہر ، آفاق تھے تو تقویٰ میں بھی
لگانہ ، مسائل کی تحقیق میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ان کے دالد کانام عبدالعفور تھا۔ مندھ کے پنہور قبیلے
سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے والد عبد العفور پنہور سیوبن کے علماء میں سے تھے۔ جہال سے جھرت
کرکے جھور وضلع شھنے میں آگر مقیم ہوئے۔

# والعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

عُدُومُ مُحَدِ ہاشم ئی ولادت 10 ربیع الاول <u>1104 ج</u>مطابی 19 نومبر <u>1699ء بٹھورو میں ہوئی ۔ان کی</u> ابتدائی پرورش پا کیز علمی نماحول میں ہوئی ۔انہوں نے ابتدائی تعلیم قرآن مجید، فاری ،صرف ونحواورفقہ اسیے والدسے ماصل کی ۔ ( 12 )

پیر تخت کارخ کیا۔ اس وقت تحقید علم وادب کامر کز تھا۔ جہاں پہلے مخدوم محد سعید سے تعلیم حاصل کی، پیر مشہور عالم مخدوم ضیاء الدین تختیری (المتوفی 1171ھ) سے علم عدیث کی تحصیل کی۔ اس طرح آپ نے نوسال کے قبیل عرصہ میں فاری اور عربی علوم کی تحمیل کی۔ (13) تحصیل علم کے بعد آپ نے بھورو کے نزدیک گاؤل بہرام پور میں تدریس کا ململاشروع کیا۔ (14)

لئین تھوڑے عرصہ کے بعد بہرام پور سے تھٹھ آگئے ، جہال ہمسجد خسرو' ( دابگرال والی مسجد ) کے قریب مدرسہ دارالعلوم ہاشمیہ قائم کر کے سلسالتعلیم شروع میا۔ (15)

اوردین کی اشاعت در س مدیث اورتصنیف و تالیف میں منہمک ہوگئے ۔ آپ کی کلمی عظمت کی شہرت دوردورتک پہنچ چکی تھی اس لئے کئی تشکال علم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعلم کی روثنی حاصل کرنے لگئے ۔ آپ کے کئی تلا مذہ عالم، فاصل فقیہ محدث اور مضربن کرفارغ ہوئے ۔ تاریخی تذکروں میں آپ کے جن شاگردوں کے نام ملتے ہیں، ان میں سیٹھمیر شاہ مثیاروی ( 16)

مخدوم ميزينفر يوري (17)

آپ کے فرزند مخدوم عبدالرحمن اور محداللطیف سید محدصالح شاہ جیلانی گھوٹکی والے (18) مخدوم ابوالحن صغیر تختی ہوں (19) شاہ فقیراللہ علوی شکار پور (20) مخدوم عبداللہ زئی والے (21) مخدوم عبدالخالق تختی ہوں (22) مخدوم نور محد نصر پوری (23) شنخ الاسلام مراد سیوبانی (24) عزت اللہ کیر یو چوٹیاریوں والے (25) حافظ آدم (26) نور محد خریج محرث انی (27) شخ عبدالحفیظ بن درویش المجیمی انکی میدعبدالرحمن بن محداسلم المحتفی انکی اور محد بن اشر جن بن آدم البندی النق هبودی (28) وغیر و شامل ہیں ۔

# والعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

مندھ کے حکم ان غلام ٹناہ کلہوڑ ہ آپ کی تعریف کن کرملا قات کے لئے تشریف لائے اور آپ کی شخصیت سے بے مدمتا ژبوئے اور آپ کو پورے مندھ کے لئے قاضی القضاۃ کے عہد ہ پرمقرر کر دیا۔ جس کے مب آپ کے شرعی فیصلے اور فقاوے مندھ میں حرف آخر سمجھے جانے لگے۔ (29)

مخدوم صاحب کی وقت کے فرماز واؤل نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی ہے بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ (30)

1135 هـ/ 1723 هـ يس محدوم صاحب تح بيت الله كے لئے رواد ہوئے بيمال آپ نے علم حديث ميں بن بزرگوں سے استفاده ميااور منديں حاصل کيں ،ان ميں شخ عبدالقادر سفى صديقى مكى ، شخ عيد بن على مصرى ، شيخ ابوطا ہرمحد مدنى ، شيخ على بن عبدالملك الدراوى المالكى اور شيخ محمد بن عبدالله مغربى مدنى مالكى شامل بيں \_(31)

مفرج سے واپسی پر 1136 ہے میں روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لئے سورت بندر میں قادری طریقہ: کے بزرگ سید سعد الله سورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا۔ 1137 ھے میں واپس وطن پہنچ کو ٹھٹھ میں مند تدریس آراسة کی اور حدیث، فقد اور علوم عربید کی تدریس میں مشغول ہوگئے۔(32)

فندوم محمدہاشم نے اپنے دور میں فنق و فجور اور گناہ کے کاموں کی طرف لوگوں کی رغبت اور دین کی طرف کو رخبت اور دین کی طرف ہے۔ بڑھی طرف ہے کہ کاموں کی طرف ہے۔ بڑھی اور افسران وقت میال غلام شاہ کلہوڑہ کو درخواست بھیجی بے جو انہوں نے فورسے پڑھی اور اپنی حکومت کے نائین اور افسران کو ایک حکمنا مذار سال کیا، تا کہ اس پرعمل کیا جائے، جس کے فیتیج میں مطلع کی انتقلاب بریا ہوا۔ (33)

گذوم ماحب نے 6رجب 1174 ھ/9فروری 1761ء میں وفات پائی اور مکلی میں وفن ہوئے۔ (34)

آپ کے دوصا جزادے مخدوم عبد الرحمن اور مخدوم عبد اللطیف تھے۔ دونول جلیل القدر عالم تھے اور

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

ابیے والد کے لائق جانثین ثابت ہوئے۔

بار ہویں صدی ہجری کی سندھ کی اور او بی لحاظ سے سر سبز و شاد اب رہی ہے۔ مخدوم محمد ہاشم مخصوی کا یہ زمانہ سندھ میں علم و ادب اور سندھی زبان کی آبیاری کا دور تھا۔ سندھ کے کونے کونے میں مداری، مکا تب، درسگا میں اور کتب خانے آباد تھے۔ سندھ کے ہر قریبہ ہر بستی میں عالم، فاضل ، او بیب، شاعرا پنی مکا تب، درسگا میں اور کتب خار نے آباد تھے۔ سندھ کے ہر قریبہ ہر بستی میں عالم، فاضل ، او بیب، شاعرا پنی علی ضدمات اور روحانی مجالس کے ذریعے مشہور تھے۔ جو می اور سیاسی کھاظ سے بغداد، قرطبہ اور مصر کے بم پلہ سمجھے جاتے تھے۔ سنملٹن نامی انگریز سیاح تھٹھ کی مختل کا اعترات اس طرح کرتا ہے:

\*\*میل سمجھے جاتے تھے۔ سنملٹن نامی انگریز سیاح تھٹھ کی مختل کا اعترات اس طرح کرتا ہے:

\*\*میل سمجھے جاتے تھے۔ سنملٹن نامی انگریز سیاح تھٹھ کی تدریس کے لئے وہاں چار سوزیادہ مدارس سے ہے۔ "کھٹھ شہر سیاسی تعلیم کیلئے مشہور تھا تے تھی کے علم اور فقہ کی تدریس کے لئے وہاں چارسوزیادہ مدارس کے گئے۔ "(35)

مخدوم صاحب کے اس ملمی دور میں آپ کے ہم عصر بھی قلم وقر طاس کے صاحب، مداری کے شیوخ اور فیض کے سرچھنے تھے۔ جنہول نے مخدوم صاحب کے ساتھ سندھ کی علمی فضا کو روش ومعطر کیا۔ آپ کے ساتھ سندھ کی علمی فضا کو روش ومعطر کیا۔ آپ کے ساتھ سندھی میں میال ابوالحن سندھی تھی میں ابوالحن کبیر مجمد ہیں عبد الہمادی تشخصوی، مخدوم عبد الرحمن کھی مدنی، شاہ عبد اللطیف کھی ہوائی، مخدوم محمد خاسم سندھی مدنی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، مخدوم غبد الروف بھٹی مخدوم عبد اللہ واعظ شخصوی، سیدموی شاہ جیلائی تھوٹی والے، مخدوم محمد اسماعیل پریالو م دالے، مخدوم ابوالحن ڈاہری، مخدوم محمد زمان لواہدی والے، مخدوم عبد الرحیم گرہوڑی، ساسماعیل پریالو م دالے، مخدوم ابوالحن ڈاہری، مخدوم محمد زمان لواہدی والے، مخدوم عبد الرحیم گرہوڑی، میاں محمد میں چوٹیاروی، سیدمحمد بقاشاہ شہید، میر علی شیر قانع شخصوی، مخدوم روح اللہ بکھری، مخدوم محمد ابراہیم میاں محمد میں خوٹیرہ وقائل ذکر بیں ۔ (36)

مخدوم محمد ہاشم کی لائبریری دنیا کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک شمار کی جاتی تھی، جہال مختلف علوم و فنون کی مختابوں کا بیش بہا ذخیرہ موجود تھا۔ آپ نے اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور لا تعداد مخاییں تصنیف کیں۔ آپ کے بعد آپ لائق فرزندوں نے اس کی بخوبی حفاظت کی۔ آگے جل کرزمانہ کی ردو بدل افر اتفری ، اقتصادی بدحالی اور علم وادب کی بے قدری میں مخدوم صاحب کا محتب خانہ بھی بھے نہ

. K.

3

الخدو

2

-1

5

14

\_

انگار او مند آ

4

- 9. ·

باد-

أنعيا

ان

مکار مخدوم گھر ہاشم کی لائبریری کا ایک حصدعلامہ سیدراشد اللہ شاہ جھنڈے والے نے تھٹھ سے لا کر ہیر جھنڈ ویس ایسے مکتبہ کی زینت بنایا۔ (37)

ٹندوم مجمہ ہاشم نے دین اسلام کی تبلیغ ورّ و بیج کے لئے جو شاندار ضدمات سرانجام دی بیں وہ روز روثن کی طرح عال میں

مير على شير قالع تشخصوي لكھتے ہيں:

"( قدوم تحدیات میں اہل السنتہ والجماعتہ کے مذہب کی تقویت اور دین متین کی رسوم کو زندہ کرنے میں اپنے مثل آپ تھے۔ ان ایام میں آپ کی کاوٹول سے ایسے بڑے کام سرانجام دیے جاتے تھے، جو سیح دین کی تائید کے اسباب ہوتے تھے مشر کین اور دین کے دشمنول پر آپ کا کام اچھی طرح جاری تھا۔ ان کے وقت میں کم از کم مینکرول ذعی ( کافر ) ایمان سے مشر ف ہوئے۔ نادر شاہ بادشاہ اور احمد شاہ جیے وقت کے بادشاہ ہول سے خطور کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذارشات پر دین کی تقویت شاہ جیسے وقت کے بادشاہ ہول سے خطور کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذارشات پر دین کی تقویت کے متعلق مطور ہادکام جاری ہوتے اور بخو بی ممل میں آتے تھے۔ الغرض ان کا وجو د فلیمت تھا۔ "

قدوم صاحب کئی عالمانداور مجاہدانہ خصوصیات کے حاصل تھے ۔ مخدوم صاحب بیک وقت عربی، فاری اور عدی زبانوں کے ماہر تھے ۔ آپ نظمی اور دیجیدہ مسائل کو نہایت وضاحت اور دلائل سے بیش کیا ہے۔ آپ کی تقریر اور عبارت انتہائی عام فہم اور دلائل سے پر ہے ۔ اس دور میں جو بھی مسائل در بیش جو ہی ان پر بھر پورنمونہ قلم چلاکاحق ادا کیا۔ آپ نے ان بینوں زبانوں میں شاعری بھی کی ہے اور بینوں زبانوں میں سینوں کہا جاسکتا، البتہ آپ کی 164 کتابوں کے نام دستیاب ہوسکے میں کئی اس کے شام دستیاب ہوسکے میں کئی تھانیف کو شامی میں اور ہماری آنگھوں سے اوجھل میں ۔ جو کتابیں زمانہ کے انقلابوں سے بیکن، ان میں سے کچر نمینی میں اور ہماری آنگھوں سے اوجھل میں ۔ جو کتابیں زمانہ کے انقلابوں سے بیکن، ان میں سے کچر نمینی ، لا ہور ، کرا ہی اور حید رآباد سے بچھی ہیں۔ کچر کتابیں کو ماند کے انقلابوں سے بیکن، ان میں سے کچر نمینی ، لا ہور ، کرا ہی اور حید رآباد سے بچھی ہیں۔ کچر کتابیں کو مانہ کو انقلابوں سے بیکن، ان میں سے کچر نمینی ، لا ہور ، کرا ہی اور حید رآباد سے بچھی ہیں۔ کچر کتابیں کو میڈ افغانتان ، طب ، ہیروت

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

ادرمکدمکرمدومدینه منوره سے شائع ہوئی میں پاسندھ کے قومی اور ذاتی محتب خانوں کی زینت بنی ہوئی میں ۔

قرآنی علوم:

قرآن کریمتمام علوم کاسر چثمہ ہے،اس کئے محدوم صاحب نے قرآن علوم: تقییر، فضائل،قرآن،قرأت و آت و آت و قرآت و

مخدوم صاحب سندھ کے پہلے مفسر ہیں، جنہول نے قر آن شریف کا تر جمہ ورمفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے اس وقت کی مروج سندھی زبان میں پارہ 'عم' کی مفصل تفییر لکھ کرقر آن فہمی کا شعور پیدا کیا۔

فضائل قرآن کریم پرآپ کی بہترین اور جامع عربی کتاب ''جنتہ انتیم فی فضائل القرآن الکریم' ہے جس میں مخدوم صاحب نے مورۃ فاتحہ سے مورۃ الناس تک 114 مورتوں کی تر تیب وارفہرست دے کر اکثر مورتوں کے میں اور مفصل فضائل درج کئے ہیں، جو نبی اکرم کا شیائی کی احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ و تابعین میں آئے ہیں۔ اس کے تلمی نسخے مکتبہ عالم یہ علمیہ درگاہ شریف پیر جھنڈ و اور مکتبہ راشد یہ آزاد پیر جھنڈ و میں موجود ہیں۔ (39)

ڈاکٹر محمد بھیب اللہ منصوری کیلچرار گورنمنٹ کالج حیدر آباد نے'' جنتہ انتعیم'' کی تحقیق و تخریج کر کے مندھ ایو نیورٹی جامشورہ سے پی انتجے ڈی کی ڈ گری جاصل کی ہے۔

علم قرأت وتجوید پرآپ نے کتابیل 'الثفاء فی مسئلة الراءُ' 'اللولو المکنون فی تحقیق مدانسکون'' تحفظ القاری بچمع المقاری''' کفایة القاری'' کشف الرمزعن وجوه الوقف علی الهمز'' واشیه شاطبیه' اور' حاشه مقدمة الجزری' وغیره کھیں۔ان کے علاوہ تفییر سورۃ الملک والنون (عربی) تفییر سورۃ الکہف (عربی) اور تفییر پارہ تبارک الذی کے نام بھی تذکروں میں ملتے ہیں۔ علوم مديث : شقين " وريعة الوصول الى جناب الرسول " فتح القوى في نسب النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبي المنافرة المفينة الرائحي المدينة " حياة القلوب في زيارة المحبوب " الباقيات الصالحات في ذكر الازواج الطاهرات " تحفة الرائكيين الى جناب الامين " وحيلة الغريب الى جناب الحبيب " فتح العلى في حوادث من نبوة النبى " تحفة المسلمين في تقدير محور امهات المؤمنين " مديقة الصفاء في اسماء المسطفى " وميلة الفقرى في شرح اسماء الرسول البشير" " ثمانية قصائد صغار في مدح النبى" " النفوات الباهرة في جواز القول بالخمسة الطاهرة" وغيره -

ان کے علاوہ آپ نے عقائد بصوف ، تاریخ ، عروض اور متفرقہ علوم پر کئی کتابیں یاد کار پھوڑی ہیں۔ (40)

فقهی ندمات:

خدوم محمر ہاشم مختصوی کی اسلامی فقتہ کی ترویج کے لئے کو مشتشیں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، ویسے تو مخدوم ماحب نے تفییر، مدیث، مواثح، سیرت، تاریخ،اوراد وظائف، تجویداور قراَت وغیرہ پرعربی، فاری اور مذھی میں کئی کتامیں لکھی ہیں بلیکن ہم یہاں آپ کی فقہ حنی میں لکھی گئی کتابوں اور فقہی خدمات کا ذکر کریں گے۔

## 1-بياض باشمى:

میزوم محمد ہاشم مخصوی بارہویں صدی ہجری میں حنفی فقہ کے سرخیل تھے۔آپ کے فتویٰ کو حرف آخر مجھا جاتا تھا۔ آپ کے مکتبہ میں حنفی فقہ کی نادرو نایاب مختابوں کابڑا ذخیر ، موجود رہتا تھا۔ جن کا ہمیشہ تھی تھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔اس تدریس ہصنیت اور مطالعہ کے دوران اہم ملی نکات اور فیلی جزئیات ایک مطالعہ کے دوران اہم ملی نکات اور فیلی جزئیات ایک بیاض میں لکھتے جاتے تھے، جس کو 'بیاض ہاشی' کیا جا جاتا ہے۔ اس میں قرآن بویں مدین ، فقہ ، تاریخ اور تصوف کے سینکڑوں و بنی مسائل مذکور ہیں۔ بیاض ہاشی مندھ کی علی و نیا میں عدیث ، فقہ ، تاریخ اور تصوف کے سینکڑوں و بنی مسائل مذکور ہیں۔ بیاض ہاشی مندھ کی علی و نیا میں

## 2 ظهرالانوار (عربي):

روز وں کے متلول پرایک متقل ، جامع اور شخم مختاب ہے۔ (41)

تخدوم صاحب کی اوا تلی زندگی کی بہترین یاد گارہے۔ مخدوم صاحب نے 21 برس کی عمرین اسلام کے بیسرے رکن روزہ کے ممائل پرالیسی تحقیقی مختاب لکھو کڑھی دنیا میں اپنانام روشن کیا۔ روزہ کے ممل ممائل پراجی تحقیقی کتاب لکھو کڑھی دنیا میں اپنانام روشن کیا۔ روزہ کے ممل ممائل پراجی کتاب نیس کھی گئی ، اگر چداس دور میں کتابیں صرف تعمی صورت میں ملتی تحقیم ، لیکن مخدوم صاحب نے اس کتاب میں حوالہ کے طور تین سو کتابوں کی فہرست دی ہے اور کی معیار برقر اررکھا ہے۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں :

"جب یہ رمالد لکھ رہا تھا تو مختابول کابڑا ذخیرہ ہاتھ آیا۔اس مختاب کے لکھنے کے لئے میں نے ان سب محتب کا مطالعہ کیاا دران سے فوائد حاصل کر کے اس مختاب میں جمع کئے ۔''(42)

علا مرفلام صطفی قاسمی کہتے ہیں کہ: ''رمضان المبارک کے روزوں کے بابت بیدایک متقل عربی مختاب ہے۔ آج تک اسلامی دنیا میں ایسی مختاب نہیں لکھی گئی۔'(43)

## 3-حيات الصائمين (قارى):

روز ہ کے مماثل پر مخدوم صاحب نے اپنی تھیم کتاب 'مظہر الانوار'' کا فاری میں تر جمہ کیا ہے۔ اس کا مخطوطہ درگاہ خیاری شریف نز دنواب شاہ میں موجو دہے۔(44)

#### 4-زادالفقير:

ارہ م کے بتسرے رکن روز ہ کے متعلق شرعی ممائل پر مندھی نظم میں جامع اور مفید کتاب ہے۔ مخدوم نے اس رسالہ میں رمضان المبارک کے چاند دیجھنے سے لے کر روز ہ کے بابت سب ممائل مختصر اور ہامع انداز میں لکھے میں اور ہرممنلہ کے مختلف پہلوداضح کئے میں یہ مندھ میں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت زیادہ ہے ۔ مندھی زبان میں یہ چھوٹی کتاب آپ کی تھیم عربی تصنیف مظہر الانواز کا خلاصہ معلوم ہوتی ہے ۔ (45)

خان بہادر محد صدیات میمن''مندھی زبان کی او بی تاریخ'' میں لکھتے میں ۔''زاد الفقیر کانظم نہایت پختہ، علاوت اور نز اکت ہے معمور ہے نظم کے قافیے با قاعدہ، پختہ اور عمدہ رکھے گئے ہیں۔'(46)

## 5- راحته المؤمنين عرف ذبح وشكار (سنرهي منظوم):

تدوم ماحب کے دوریس زیادہ آبادی زراعت پیشتھی، لیکن اس کے باوجو د مندھ کے اکثر حسول یں شکار بھی عام لوگوں کا ذریعہ معاش اور خوراک کا اہم ذریعہ تھا۔ جانوروں کے ذبح و شکار کے ممائل گی معلومات کی ضرورت عوام الناس کو زیادہ پڑتی ہے۔ اس لئے عدوم معاصب نے روز مرہ زندگی کے اس ضروری پیلو کے متعلق محنت کر کے ممائل جمع کئے ہیں۔ جانوروں کو ذبح کرنے اور شکار کے بابت اس ضروری پیلو کے متعلق محنت کر کے ممائل جمع کئے ہیں۔ جانوروں کو ذبح کرنے اور شکار کے بابت کو گئی بھی ایما اہم اور ضروری ممئلہ نہیں جو اس کتاب میں موجود مذہور گویا کہ آپ نے دریا موکو کو ذب سے بدکردیا ہے۔ (47)

## 6- فاكحة البيتان (عربي):

ذی وژی رکے مرائل کے بابت ضحیم کتاب جب مخدوم صاحب نے کھی تو آپ کی عمر 24 برس تھی ۔ ابتدا میں آپ نے تین موکتا بول کے نام دیئے ہیں ، جواس کتاب کے لکھتے وقت آپ کے پیش نظر تھیں ۔ اس وقت عام لوگوں کو شکار کے مرائل ، مچھلی کے اقدام ، حلال وترام جانوروں کافرق اور ذیج وشکار کے

76 الله يقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية بابت معلومات کی زیاد وضر ورت تھی۔آپ نے ان سب با تول کو مدنظر رکھتے ہوئے عر لی زبان میں ۔ کتاب تصنیف فر مانی سندھ کے علماء ومستفین نے ذبح وشکار کے مسائل پرالیسی جامع اور مدلل کتاب

عر بی میں نہیں بھی ۔ مندھ کے عربی دان طبقہ پر آپ کا پیطیم ملی احمان ہے ۔ مندھ کے مشہور کتب

خانوں میں اس کے کمی نتجے موجو دہیں۔

ڈ اکٹر احمد اقبال قاسمی سابق صدر شعبہ ثقافت اسلامی سندھ یو نیورسٹی عامشورو نے ڈ اکٹر عبد الواحد پالے پونة کے نگرانی میں 'فاکھۃ البیتان' پر تحقیق کر کے سندھ یو نیورشی سے پی ایچ ڈی کی ڈ گری ماسل کی

7- حياة القلوب في زيارة المحبوب (فارى)

8-سفينة السالكين إلى بلدالله الأمين (فارسي)

9- تحفة المسكين إلى جناب الإمين (فارى)

یہ نینوں نتا ہیں جے کے احکام ومسائل پرکھی گئی ہیں ۔ پہلی نتاب مفصل، دومیری متوسط اور تیسری انتہا أ مخضر ہے۔ مخدوم کھنٹھوی صاحب نے ٹایدعلامہ مخدوم رحمت الله دربیلوی (المتوفی 993ھ) کا منتج م ہے، جنہوں نے فج کے احکام وصائل پر عرنی میں تین کتابیں منیک کبیر منیک متوسط اورمنیک صغیر لکھی تھیں ۔حیاۃ القلوب منا سک حج اور زیارت پر عربی پر تین کتا بیں منسک کبیر،منسک متوسطه او مننک صغیر تھی تھیں ۔حیاۃ القلوب منا سک عج اور زیارت حرمین کے بارے میں بھر پورمعلومات 4 متعل بہترین کتاب ہے۔اس کتاب میں محدوم صاحب نے 181 کتابول کے حوالے و کیے ہیں۔ کتاب کے مقدمہ اور 14 ابواب میں تے بیت اللہ سے متعلقہ سب ضروری ممائل اور تاریخی واقعات تفصیل ہے ذکر کئے ہیں۔

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديثة في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديثة المحديثة في حقيقة القطع بالافضلية المحديثة في ال

کے نام سے لکھا ہے لیکن آگے چل کرعام لوگوں ، حجاج اور طلبہ کی سہولت کی خاطر اس کا اختساز ' تحفظ البالکین الی جناب الا مین' کے نام سے فاری میں لکھا۔ ان کتابوں کے قلمی نسخے ' محدوم محمد ہاشم مختصوی لائبرین ' دڑی محمی زر مکر نڈ میں موجو دمیں ۔

10- مايينامه (مندعي)

## 11-رشف الزلال في تحقيق في الزوال (فارس)

فدوم قمر ہاشم نے یہ دونوں رسالے مندھ میں دو پہر کے وقت اسلی سایہ کے بابت لیکھے ہیں یالوع آفاب کے بعد جیسے جیسے مورج او پر چوھتا جاتا ہے، ویسے ہر چیز کاساید گھٹا جاتا ہے۔جب مورج اپنا آدھا سفر طے کرکے زوال کے وقت پر آتا ہے، تو ہر چیز کا سایہ چھوٹے سے چھوٹا ہوجاتا ہے۔جس کو فقی اصطلاح میں 'اصلی سایہ' یا'' فی الزوال' کہاجا تا ہے۔

یں مایہ ہر ملک کے لحاظ سے تم وہیش ہوتا ہے نظہر میا عصر کے وقت کے تعین کے لئے اس کا جا نیا نہایت منر ورقی ہوتا ہے۔

فدوم صاحب سے پہلے علماء نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا۔ مثلاً محدوم فتح محد بر ہانیوری مندھی نے مختاح السلوۃ " میں اس کی مقدار تھی ہے لیکن محدوم محمد ہا شم محصوی اس کے بارے میں کہتے کیالہ یہ جیانہ مندھ میں جاری نہیں ہوسکتا۔ مندھ میں اصلی ساید کی ناپ مختلف موسموں میں تبدیل ہوتی رتی ہے۔ رشف الزلال فاری کا مندھی تر جمہ ڈاکٹر عبد الرسول قادری نے کیا ہے، جو مندھی لینگو پُج اتھاد کی حیدرآباد کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ (49)

## 12-جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت (فارسي):

اں رسالہ میں نماز کے اوقات کا بیان اور تحقیق ہے۔ اس کے تھی نسنے مدرسہ مجدد ینعمیہ ملیر کراچی اور مولانا نام مسطفی قاسمی کی لائبر زی حیدرآباد میں موجود ہیں۔

## 13- فتح الكلام في كيفية اسقاط الصلوة والصيام (فارسي):

اس رسالہ میں میت کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی کیفیت اور میت کی طرف سے روز سے اور نماز نہ معاف کرانے یا اسقاط کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں شرعی کھاظ سے میت پر جو اللہ تعالیٰ۔ حقوق فر اُنٹن اور وا جبات باقی ہیں، جیسے نماز، روز ہ، زکوۃ، تج، نذر، کفارہ، صدقہ فطر، عشر اور سجدہ تلاوز وغیر والن کے لئے میت کی طرف سے فدید دیا جاتا ہے۔ اس رسالہ میں فدیہ اور اسقاط کا تفصیل ہے۔ رسالہ 1300 ھیں مطبع محمد وزیرکلکنۃ سے شائع ہو چکا ہے۔

## 14- فيض الغني في تقدير صاع النبي الني الني الأيل (فارس):

مخدوم صاحب فے اس رسالہ میں دو باتوں پر بحث کی ہے:

- (1) نى ئائىلانى مدنى ئاپ كاساع
- (2) صدقته الفطراوراس كے متعلقه ممائل

اس رسالہ میں مخدوم صاحب کی صرف ایک مئلہ پراتنی وسیع جمتجو اور جدو جمد کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ۔ مخصی شہر میں رائج وزن سے لے کرمکہ اور مدینہ کے مداور صاع کی ناپ کے ساتھ واپس ٹھٹھ آ کرر وزن سامنے رکھ کرمئلہ کومل کیا ہے۔ جس سے آپ کی کلی تحقیق کا بلندمعیار ظاہر ہوتا ہے۔

آپ نے اس رسالہ کا دوسرا نام' کشف السرعن تقدیر صدقة الفطر' رکھا ہے۔ اس کا مخطوطہ مکتب عالمی نام درگاہ شریف پیرجھنڈ و میں موجو دہے۔

#### 15- اصلاح مقدمة الصلؤة (سندهي)

16- اصلاح مقدمة الصلوة (فارسي)

یه دونول اصلاح ابوالحن تخصوی کی مشہور فقی درس مختاب "مقدمة الصلوة" کی اصلاح میں تکھی گئے ہیں

قدوم صاحب کی اس ابتدائی اصلائ تنقید کے بعد آپ کے ہم عصر مخدوم محمد قائم شخصوی نے ابوالحن مندی کی تمایت اور تائید میں اور مخدوم محمد ہاشم کے جواب میں الرد کی اصلاح مقدمة الصلوۃ "کھا۔اس طرح علی اور تقیقی بحث کا آغاز ہوا مخدوم محمد ہاشم نے مخدوم محمد قائم کے جواب میں ایک عربی رسال کھا اور اس کے دونام رکھے (1) : "الشفاء الدائم عن اعتراض القائم" (2) "توری الاصباح کی ممالک الصادح"

ندھ کے ناموراسکالر ڈاکٹر بنی بخش بلوج عندوم صاحب کی اصلاح تنقیداور تحقیق کے بابت انکھتے ہیں:
"خدوم ابوالحن شخصوی کی سندھی میں لکھی گئی مختاب "مقدمة السلؤة" اس اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی کہ سندھ
کے دو چوٹی کے علماء مخدوم محمد ہاشم اور مخدوم محمد قائم نے اس پرقام اٹھایا یہ مخدوم محمد ہاشم نے اپنی طرف
سے اصلاح کرکتے تھیں کا دراز وکھولا محمد وائم محمد قائم نے اس پراعتر اضات کئے ، جن کے مخدوم محمد ہاشم
نے جوابات دیئیے ۔ اس طرح تحقیق و تنقید کا ساسلہ جاری ہوا۔" (50)

## 17-الجمة الحلية في مسئلة سورالاجنبية (عربي):

فدوم محمد ہاشم شخصوی نے اس رسالہ میں ایبنبی مرد یا عورت کا حجوثا پانی وغیرہ ابنبی عورت اور مرد کے لئے چینے کے مئلہ پر بحث کی ہے۔اس رسالہ کاخطی نسخہ قاضی غلام محمد ہالائی کے کتب خانہ میں موجود الغريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة في حقيقة القطع الافضلية كالمالية المحديدة في حقيقة القطع المالية المحديدة في المحديدة في المحديدة في المحديدة في المحديدة المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة

18-مؤهبة العظيم في ارث حق مجاور الشعر الكريم (عربي):

اس رسالہ میں اس فقیمی سوال کا جواب ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیائٹی کی طرف منسوب موتے مبارک، جو مختلف مقامات پرزیارت گاہ عام و خاص ہیں ،ان کاحق مجاورت کس کو حاصل ہے؟

19- رفع النصب لتنكثر التشهدات في صلوٰة المغرب (عربي)

20-القول المعجب في تكثر التشهدات فيالمغرب (عربي)

21-هزالمنكب في تكثر التشهدات في المغرب (عربي):

مغرب کی نماز میں تشہد کتنی بار پڑھا جاسکتا ہے؟ اور ایسی فقہی صور تیں سہو وغیرہ کی وجہ سے کتنی ہوسکتی بیں؟ پہتینوں رہالے اس مئلہ پرشتل ہیں۔

22- تنبيه نامه مندطي:

مخدوم محمد ہاشم کے اس رسالہ میں دوممائل کے بابت تنبیدوارد ہے۔

(1) بے نماز ایول کو نماز پڑھنے کی تا کیداور نہ پڑھنے والوں کے لئے عذاب اور تنبیہ کا ذکر ہے۔

(2) محرم اورعا شورہ میں ماتم کرنے اور تا اوت بنائے سے منع کی گئی ہے۔ بدرسالہ <u>131</u> ھیں مطع مصطفائی لا ہورسے چھپ چکا ہے۔

23-شدالنطاق فيما يلحق من الطلاق:

فقہ اور معاملات میں نکاح وطلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں طلاق کے بارے میں تحقیقی انداز میں بحث کی ہے۔ بیر سالہ 1300 ھیں مطبع مصطفائی لا ہور سے طبع ہوجا

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة في حقيقة القطع الافضلية المحديدة في المحدودة ا

24-السيف الحلي على ساب النبي عَلَيْتَ إِينَا

اس سائد میں اس مسلمہ بریجٹ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سول اکر م ٹائیڈیج کو گالیاں دے یا کوئی سنگدل مسلمان بھی سر دار دو جہال ٹائیڈیؤ کے شان میں گٹائی کرے تو اس کی شری طور پر سزااور حکم محیا ہونا چاہیے ۔ تعدوم صاحب نے کافی شاقی روایات اور عبارات لا کر ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم بی ہے ۔ تا اس اہم اور نازک مسئلہ کے بابت و بین کی بی و کے شان میں گٹائی کرے تو وہ واجب انتقل ہے ۔ اس اہم اور نازک مسئلہ کے بابت و بین کی بی بی تاکہ کوئی غیر مسلم یا ہے اوب گٹائی مسلمان گٹائی کرنے کی جرائت مذکر سکے۔ مسلمان گٹائی کرنے کی جرائت مذکر سکے۔

25-ردرساليقرة العين في البكاء على الحين:

فندم تحد ہاشم محد معین مختصوی کے چند رسائل کاردائھا ہے ۔ جن میں سے بید رسالہ بھی ایک ہے ۔ مخدوم فرانسٹوی الی سنت کے موقف کے برخلاف محرم میں ماتم کرنے کو جائز قرار دیتے تھے ۔ تخدوم محمد ہاشم نے قدوم تحد معین کے ادب واحترام کے باوجو دان کے رسالہ کاردائھا اور دوسرے علما رکو بھی اس طرف متوجہ کیا۔ دلائل سے مزین میمنتے تر تحریر تغدوم صاحب کی جرأت ، ہمت اور علی عظمت کی نشانی ہے۔

26-درهم الصرة في ونتع البيرين تحت السرة:

یر مالد شخ محد حیات سندهی مدنی کے رویس لکھا گیاہے ،جنہوں نے نمازیس سینہ پر ہاتھ باندھنے کے جواز کا فتو کی دیا تھا۔ مخدوم مجمد ہاشم نے حنی مذہب کی تائیدیش ہمر بور بحث کر کے متلاکو ثابت تمیاہے کہ لمانیس مردول کو سینے کے پنچے ہاتھ ہاندھنے جائیں۔

27-معيارالنقاد في تمييزالمغشوش عن الجياد:

شُّ قَدِ حیات سندی نے مخدوم محمد ہاشم کے رسالہ ٔ درہم الصرق کا جواب الدرة فی اللیاریش لقد الصرق

لکھا۔ مخدوم محمد ہاشم نے بروقت''معیار النقاد'' لکھ کرنٹنج محمد حیات مندھی کے اعتر اضات کے جوابان دینے اورا سے نکتہ نظر کو واضح کر کے حنفی مسلک کو ثابت اور واضح کیا ہے۔

مخدوم محمد ہاشم کے دوسرے ہم عصر عالم مخدوم ابوالحن کبیر شخصوی مدنی جوشنج محمد حیات مندھی کے ان تھے، وہ شاید اسی مئلہ میں شنج محمد حیات کے ہم خیال تھے، اس لئے مخدوم محمد ہاشم نے اس رسالہ پر مخدوم محمد حیات کے ساتھ ان کے امتاد شنج ابوالحن کبیر کا بھی اشار تأذ کر کیا ہے۔

#### 28- ترصيح الدرة على درهم الصرة:

یہ رسالہ بھی شیخ محمد حیات سندھی کے رو میں لکھا گیا ہے۔ مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں دوسر۔ رسائل کی طرح حتفی مسلک کی تائید میں شیخ محمد حیات سندھی کو کلمی جواب دے کر ان کو قائل کرنے! کو مشمش کی ہے۔

## 29-نورالعينين في اشبات الاشارة في التشهدين:

نماز میں تشہد کی حالت میں اشہدانگی سے اشارہ کرنے کے مئلہ پرمخدوم صاحب کی تصنیف ہے۔ اگرہ فقہاءا حناف کے درمیان بھی اس مئلہ میں اختلاف ہے لیکن امام ابوصنیفہ کے شاگر دامام محمد بن آئر مؤطامیں اشارہ کو حدیث سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے بیں کہ یہی امام ابوصنیفہ کا قول ہے۔ اُر لئے اکثراحناف کا ای قول پرفتویٰ ہے اور ان کا عمل بھی ای پر رہا ہے ۔ مخدوم صاحب نے احادیث! عقلی فقلی دلائل اور فقہاء احناف کے اقوال جمع کئے ہیں، تا کہ اس پر عمل کیا جاسکے۔

محترم ڈاکٹرمولا بخش سکندری نے 'نورانعینین ''کوایڈٹ کرکے اس پرسندھ یو نیورٹی جامٹوردے پر انچے ڈی کی ڈگری ماصل کی ہے۔

#### 30- رفع الغطاء عن مسئلة جعل العمامة تحت الرداء:

مخدوم صاحب کے وقت میں یہ بات مشہور تھی کہ نماز کی حالت میں پگڑی کے او پر جا در پیننا سنت،

اور کاندھوں پر چادراوڑ منام کروہ ہے۔ جیسے نماز میں نگا سر کرنام کروہ ہے۔ اگر کئی نے نماز میں پیگوی پر چادر رزپہنی تو الند تعالیٰ اس کی طرف نہیں ویکھے گا۔ مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں ان یا تول کا رد کر کے چیچے راسة کی رہنمائی کی ہے کہ پیگوی کے اوپر چادراوڑ ھنا یا کاندھوں پر چادراوڑ ہنا جائز ہے اور مکروہ نہیں۔

#### 31- كثف الرين عن مسئلة رفع الدين:

گذوم صاحب نے رسالہ عربی میں رفع البدین کے ردمیں تخریر کیا ہے جنفی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے سوانماز میں ،رکوع میں جاتے وقت رفع سوانماز میں ،رکوع میں جاتے وقت رفع البیدین نہیں کی جاتی ۔ گفتہ وقت اس پر مفصل بحث کر کے حنفی مسلک کے موقف کو ثابت کیا

یر تناب مولانا عبدالعلیم ندوی کے اردوز جمہ کے ساتھ مدرسہ مدیننۃ العلوم بھینڈوشریف کی طرف سے اورمولانا عبدالرز اق مہران کے سندھی تر جمہ کے ساتھ مکتبہ تنزب الاحناف سانگھڑسے ثنائع ہو چکی ہے۔

## 32- تمام العناية في الفرق بين صريح الطلاق ولكناية:

اس رمالہ میں مخدوم صاحب نے طلاق کے صریح الفاظ کے ساتھ یا اثافہ کنایہ سے دینے کے مسئلہ پر مختفی بحث کی جہ اپنی تحقیق کی تائید میں مخدوم محد جعفر بوبکائی کی دو کتابول' حل العقود فی طلاق السنو ڈ'اور''المتانعة فی مرمة الخزانة'' کے حوالے بھی دینے بیں۔ یہ رسالہ 1300ھ دینے مصطفائی لاہورسے بھپ چکا ہے۔

## 33-القول الانور في حكم بس الاحمر:

ید رہالہ مخدد م صاحب نے مردول کے لئے سرخ محیوے پہننے کی ممانعت کے بارے میں اٹھا ہے۔ جس میں قرآن بقیر، مدیث، اصول مدیث، فقہ ، اصول فقہ ،علم کلام دغیرہ کے ایک موسے زیاد ہ کتب

## 84 كالعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضائية كالمالية المحدية في حقيقة القطع بالافضائية المحديدة في حقيقة القطع الافضائية المحديدة في حقيقة المحديدة في حقيقة المحديدة في حقيقة المحديدة المحديدة في حقيقة المحديدة في حقيقة المحديدة في المحديدة في حقيقة المحديدة في حديدة في حديدة المحديدة في حديدة في حديدة

کے حوالے دیتے ہیں تحریر کا انداز عالمانہ اور محققانہ ہے، جس سے ان کی قر آن فبمی اور علم تغییر، مدیث اور فقہ کی مہارت کا ثبوت ملتا ہے۔

## 34-الحجة القوية في حقيقة القطع بالافضلية :

یدرماله مخدوم صاحب کی دو مختابون البنة النبویة فی حقیقة القطع بالافضلیة اور الطریق الاحمدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کاخلاصه ہے۔ مخدوم صاحب نے اے جم عصر عالم مخدوم محمد مثانی مخصوی کی مختاب المجحة الجلیة فی رومن قطع بالافضلیة "کاردلھما ہے۔ آپ نے احادیث مبارکہ کے دلائل سے چاروں خلفاء کی ترتیب اور فضینت ثابت کی ہے۔

#### 35-التحفة المرغوبة في افضلية الدعاء بعدالمكتوبة:

مخدوم معاحب نے بیدر مالدا سپنے دور کے کئی علماء کے جواب میں لکھا ہے جنہوں نے یہ فتوی ویا تھا کہ فرض نماز کے بعد دعاما نگنام کروہ ہے۔آپ نے فرض نماز کے بعد سنت سیسطے دعاما نگنے کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔

## 36- منفيح الكلام في النهي عن قرأة الفاتحة خلف الامام:

مخدوم صاحب نے بیدر سالہ فرض نمازیس امام کے پیچھے مقتدی کے لئے سورۃ فاتحد نہ بڑھنے کے بارے ملی کھا ہے۔ مخدوم صاحب سے ان کے دور کے بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کمیا نمازیس مقتدی کے لئے امام کے پیچھے سورۃ فاتحد پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے بیدر سالہ اس سوال کے جواب میں انکھا ہے۔ امادیث مبارکہ تا بعین اور فقہاء کے اقوال لا کرھنی مذہب کی تائیدیس ثابت کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہے۔

#### 37-روالرسالة المعينية:

## 38- كثف الغطاء عما يحل ويحرم كن النوح والبكاء:

ندوم ما حب نے یہ رسالہ مشہور عالم محدوم محمد شھوی کے دویت لیجھا ہے ۔ محدوم محمد معین نے ایک رسالہ "قرق انعین فی البکاء علی انحین' لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ ماتم کرنا ، مجانس عزامنعقد کرنا ، محرم کے ایام میں ساہ کیزے بیننا اچھے کام میں محدوم صاحب نے اس رسالہ میں قرآن ، حدیث ، فقہ ، لغت اور المربحی حوالوں اور قلی فقی دلائل ہے محدوم محمد معین کار دکھیا ہے۔ شربی سالم محتلی فقلی دلائل ہے محدوم محمد معین کار دکھیا ہے۔

39- تحقيق المسلك في ثبوت اسلام الذمي بقوله سلم انامثلك \_

قدوم صاحب نے یہ رسالہ اس فیٹی مئلہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر مسلمان کو کھے کہ میں آپ عیما ہول تو و دذمی ان الفاظ کہنے ہے مسلمان ہوجائے گا۔اور اس پر اسلام کا حکم نافذ ہو گا۔ آپ نے کیٹی ق ہے یہ مندیثا بت عمیا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کے فصل جوابات دیئے ہیں۔

40- مصحيح المدرك في ثبوت اسلام الذمي بقوله انام ثلك:

يد مالد فدوم معاوب في ايني كتاب بخقيق المملك في ثبوت اسلام الذهي بقوله ملم انامثلك كاخلاصه

ہے۔آپ نے 51 دلائل سے میمنلدواضح کیاہے۔

41-خطبات باشميد:

خدوم محمد ہاشم شخصوی صاحب جمعہ اور عبدین پر جو خطبے ارخاد فرماتے تھے، ان کو آپ کے شاگر درثید مخدوم عبد الله بن محدر حملیات الحاشمیة فی مخدوم عبد الله بن محدر حملیات الحاشمیة فی العبدین والجمعة "کے عنوان سے نقل کئے ہیں مفتی محد جان تھی مدرسہ مجدد یہ تعیمیہ ملیر کرا چی نے یہ خطبات الگ مختابی صورت میں 'خطبات ہاشمیہ'' کے نام سے شائع محکتے ہیں۔

42- الجية القوية في الردعلى من قدح في الحافظ ابن يتميه:

مخدوم محرمعین کھٹھوی نے شیخ این تیمید کی مختاب منھاج البند النبویة 'پراعتر اضات کئے تھے اور انہیں سخت تنقید کا نشاخہ بنایا تھا یخدوم صاحب نے اس رسالہ میں مخدوم محمعین کے ان اعتر اضات کے کافی وشافی جوابات دے کراٹل سنت کی ترجمانی کی ہے۔ یدرسالہ ڈاکٹر عبدالقیوم سندھی نے ایڈٹ کرکے مطبع الصفامکتہ المکر مدسے شائع کمیاہے۔

المناسة الرماحة المناصرة المناصرة المناسبة المناصرة المناسبة المناصرة المناسبة المن

مخدوم صاحب نے حتنی مذہب کے کچھ اختلافی ممائل میں متقد مین اور متاخرین کے اختلاف کو سمجھنے کے لئے موجودہ دور کے علماء وطلباء کے لئے رہنمائی فرمائی ہے اور اس اختلاف کو قواعد کے مطابل اصول وفروغ کو واضح کر کے کافی و ٹافی جوابات دئیے ہیں یکتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے رو سے اختلاف کو مل کیا ہے۔

44- تحفة الاخوان في منع شرب الدخان:

مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں تمیا کو استعمال کرنے کی مما نعت کے بابت دلائل دے کراہے جمام

# 87 کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الدین اور طبی نقط نظر سے نقصانات واضح کئے اور علی نقط نظر سے نقصانات واضح کئے اور علی میں۔

#### الم-45- تتيجة الفكر في تحقيق صدقة الفطر:

تدوم صاحب نے صدقہ فطر کے مرائل اور صاع نبوی ٹائٹی آئی ناپ کے بارے میں ایک تاب سامندی کوئی ہے۔ ایک تحاب سنین الغنی فی تقدیر صاع النبی ٹائٹی ہے۔ ایک محالے کے یہ رسالہ بھی اس سلسلہ کی کڑی ہے۔ ا

#### 46- فضائل نماز و دعاءعا شوره:

قددم معاحب نے اس مختصر رسالہ میں اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے عمر م الحرام کے عاشورہ کے دنوں میں تعجیج ادر جائز تواب کے کاموں کو واضح کیا ہے، تا کہ لوگ غلط اور غیر شرعی رسوم سے بچیں ۔ اس سے اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ (51)

ٹندوم محمد ہاشم کی فقتی خدمات کی یہ ایک مختصر جھلک ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم صاحب نے ہر ایک فقتی مئلہ پر دو دو، تین تین رسالے اور کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔

علما منده میں مخدوم صاحب فقهی ممائل میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔اگر کمی علمی اور فقهی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور کسی کی تائید میں محدوم صاحب کی غیر مہم اور واضح قول یا فتویٰ پیش ہوتا ہے تو اسی وقت نزاع ختم ہوجا تا ہے مشلاً مولانا غلام صطفی قاسمی مقالات قاسمی میں لکھتے ہیں :

"اس دور میں ذبح فوق العقد، پر سندھی مفتیوں کے فتووں کی ہے دی ہوئی۔ ہمایوں فکر کے علماء دونوں کی حلت کے قائل تھے اور مولانا سیدمحمد شاہ ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کہدرہے تھے۔ دونوں کی تحریروں کا سلنہ چلا۔ ہمایوں میں مناظرہ رکھا گیا۔ اس وقت مولانا محمد قاسم یا سینی کی طرف علت کے لئے مخدوم محمد ہاشم شخصوی کے "بیاض ہاشمی" کی ایک عبارت وکھائی گئی۔ جس نے سب کو عامق کردیا۔" (52) الله الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية التحقيق كرتے ہوئے فذوم محمد باشم شخون مال بى يس مفتى رشيد احمد لدھيانوى ديوبندى نے اساع "كى تحقيق كرتے ہوئے فذوم محمد باشم شخون كے قبل اور فتوى كو سامنے ركھا ہے ۔ بلكدان كى كوسٹ ش ہوتی تھى كداس مسئلہ كى بابت محد وم شخصوى كى رائے معلوم كى جائے اور اس كوتر جيح دى جائے ۔ چنانچ ليکھتے ہيں:

"بارہویں صدی کے مشہور نقیہ صنرت مولانا محمہ ہاشم شخصوی رحمتہ اندعیہ کافضل و کمال کسی اہل علم سے گا نہیں ۔ بندہ نے سب سے پہلے مہوق خلف الممافر سے متعلق موصوف کا فتوی دیکھا تو آپ کی قوت استدلال جمق نظراوراختصار کے ساتھ فیصلا کن اور شفی بخش جواب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد سے میری جمیشہ بیر کوششش رہی ہے کہ ہر الجھے ہوئے مئلہ جس علامہ موصوف کی تجھے ق معلوم ہوجائے چنانچے مئلہ زیر بحث میں بھی نے اس کی کوششش کی جو بحمد اللہ تعالی بار آور ہوئی ۔" (53)

الغرض مخدوم محمد ہاشم شخصوی کی فقیمی خدمات ہمارے لئے تا آیا مت مشعل راور بیں گی۔ جب تک فقہ اور فقو کی فورسی ہے جمدوم شخصوی کا نام روشن رہے گااور ان کی گئ ہو فی فنیقی خدمات سے فیض ماسل مجامالا رہے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ



## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمالية المحديدة القطع بالافتعلية

حواشي وحوالهجات

| . , , , ,                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبدالحي الحني "نزيمة الخواطر"1/35                                         | -1  |
| قاضى اطهر ميار كيورى (الف) "رجال الهندوالبهند" 237                        |     |
| (ب) "القعداشمين "224                                                      |     |
| عُراسحاق بمنى (الف) "برصغيرياك ومهنديين علم فقة "15                       |     |
| (ب) "فقبائے ہند" متعلقہ فحات                                              |     |
| (ت) ''فقہائے پاک وہند''متعلقہ مفحات                                       |     |
| شمل الدين الذبحي (الن) "قركرة المخاطّ 1/107                               |     |
| (پ) "سيراعلام النبلاء :7/387                                              |     |
| مبدالكريم معانى "الانساب متعلقه مفحات                                     | 7   |
| بشارى مقدى أحن التقاسيم 363                                               | -3  |
| علامه غلام مصطفى قاسمى مقاله متعالدت هديس فتوى كافن مقالات قاسمى 120 س    | -4  |
| قاضى اطهرمبار كيورى ترجال الندوالهند 49                                   | -5  |
| اين النديم "الفهرت" 373                                                   | -6  |
| بزرگ بن شهر پادالرامهر مزی "عجایب الهند"3-4                               | -7  |
| غلام صطفی قاسمی "مقالات قاسمی"                                            | -8  |
| والمرقاضي إركم "شده من القلي القاء 6-7                                    | -9  |
| سيرعبدالحي الحني "نزبهة الخواطر 2/166                                     |     |
| وْالْحَرْقَاشَى يَارْجُد "منده مِنْ فَقَلِي تَحِينِ كَيَارِتَقَاءُ 8-9-10 | -11 |
| دًا مُترَّعبدالرزاق گَمانگھرو "قرآن مجید کے مندھی تراجم وتفامیز "25-30    |     |

|      | الطريقة المحدية في حقيقة القلع | بالافغلية \ إليه المنافقة في المنافقة المنافقة في المن |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | والحثر محمرتجمن تاليور         | "منده کی دینی درسگاین" متعلق صفحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -12  | فذوم محمد باشم شهوى            | " فرائض الاسلام" مترجم عبدالعليم ندوى مقدمه ص 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -13  | غلام رسول عهر                  | " تاريخ منده عهد للهوز ا"2/288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -14  | روز نامهالوحير                 | "مندهآزادنمبر"ص 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -15  | فقير محمدا سماعيل تفخصوي       | "بناءالاسلام" مقدمه.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -16  | مولانادين محمدوفائي            | "لطف اللطيف" ص 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -17  | ميرعلى شيرقانع                 | "تحفته الكرام" ص 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -18  | مولا ناغلام مصطفى قاسمي        | مقاله جيلاني سيدسده مين مقالات قاسي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -19  | مخذوم اميراحمد                 | مقدمه 'بذل القوة ''ص 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -20  | ذاكثر محمرتمن ثالير            | مقدمة نده كاسل كادر الله "عن 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -21  | مولا ناغلام مطفى قاسمى         | مقدمه 'كنزالعبرت' على 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -22  | ڈاکٹر نبی <sup>بخ</sup> ش بلوش | مقدمه مندهی زبان وادب کی تاریخ "ص 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -23  | مولا ناغلام مصطفى قاسمى        | مقدم "تر ہویں صدی بجری کے مثابیر مندھ فیر"ص 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -24  | مولانادین محمدوفائی            | " تذكره شائير بنده '21252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -25  | ڈاکٹر نبی بخش بلوش             | " درسگاه چوشار بول' مقاله ماهنامه پیغام کراچی اگست متمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1980 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -26  | مخدوم عبيراللطيف فخصوى         | 'منا قب مخدوم محمد ہاشم' فاری قلمی ص 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -27  | ابدالله شاهم اتي               | " تذكرة شعراء كهرو" ص 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -28  | ذاكثر عبدالقيوم مندهى          | مقدمه اللولو المكنون في تحقيق مداسكون "ص18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -29  | ڈاکٹر قاضی یارمحد              | "خده مِين فَقِي كُتِيقِ فِي كِي ارتقاءً" ص 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| اللرية المحدية في حقيقة القطع بالانتقابية                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مير على شير قانع "تحفه الكرام" ص 565                                             | -30   |
| وُ اكثر قاضي يارمحمد "ننده مين فقتي حقيق كي ارتقاءُ 67-68                        | -31   |
| روز نامه الوحيد "منده آزادنمبر"33                                                | -32   |
| محدصد الق ميمن "منده كي ادبي تاريخ "1/152                                        | -33   |
| مخدوم عبد اللطيف مخصوى "مناقب مخدوم محمد باشم" (قلمي فاري) 1-4                   | -34   |
| رجر ڈیرٹن "مندھاور مندھوماتھری میں بنے والی قرمین "ص 327                         | -35   |
| واكثر عبدالرسول قادري "مخدوم محمد باشم تشخصوي سوائح حيات اورعلمي خدمات"          | -36   |
| 208                                                                              | 3-178 |
| مولاناغلام صطفى قاسى مقاله باشميدلا تبريرى ما منامنتي زندگي جولائي 1959 بس 28-92 | -37   |
| مير على شيرقانع "تحفته الكرام" ص 565                                             | -38   |
| فهرسة المخظو طات المكتنبته العالبية العلمية                                      | -39   |
| فهرسة المخطوطات المكتبت العالية العلمية                                          | -40   |
| مخدوم محد باشم مصحوى المسياض باشمى المحلوط                                       | -41   |
| مخدوم محمد بالشخصوي "مظهرالانوار"                                                | -42   |
| وْاكْتْرْعْبِدالرسول قادرى فيدوم محمد باشم المصلحوي سوائح حيات 246               | -43   |
| مخدوم محمد باشم "حيات الصالمين"                                                  | -44   |
| مخدوم محمد باشم "زاد الفقيز"                                                     | -45   |
| فان بهادر گهرصد يان ميمن "نده كي ادبي تاريخ "780-780                             | -46   |
| مخدوم محمد باشم "راحته المونين"                                                  | -47   |
| مخدوم محمد باشم "فأكهته التاك"                                                   | -48   |

#### 92 > الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية تر جمة رشف الزلال في تحقيق في الزوال" ؤاكثر عميدالرمول قادري -49 دُاکٹر نبی کش بلوچ مقدمه مصلح المقاح "س 27-28 -50 " فندوم محمد باشم شموی"متعلقه صفحات ؤائتم عبدالرمول قادري -51 مولانا فلام مصطفى قاسمي "مقالات قاسمي"ص 121 -52 مفتى رثيداحمدلدهيانوي "احن الفتاوي "4/400" -53



## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية

#### فهرس المراجع والمصادر

"مندهاورمنده ماتھری میں بنے والی قومیں"

يركن ريرو الوق أبي تخش وُّا كثر (الف) "نتدهی زبان وادب کی تاریخ" پاکتان انڈی مینز، مندحه

يايري باخورو 1990 م

(ب) "درسگاه چونیار پول"مقاله ما منامه پیغام کراچی اگست

(ج) مقدمه مصلح المفتاح" النينيوث آن بندها لاجي عامتورو

"برصغيرياك ومهندعكم فقة" داراحياء التراث العربي بيروت 1987ء بخنى محمداسحاق مولانا

" خده کې ديني درسکايين جمحمه ثقافت وساحت حکومت مند حه 1982 ء ناليم محرجمن ڈاکٹر للحواني إسالغدشاه

" تذكره شعراتْلُمو" مندمي اد كي بور و 1959 ء

تفحوى فقيرمحماسماعيل مقدمة بناءالاسلام وفائي يرتنك يريس كرايي 1975.

فلنحوى مخدوم عبداللطيف "مناقب مخدوم محمد باشم فاري (فلمي)

فتخموي فنروم محمر باشم

" فرائض اسلام مترجم مدرسه جميناً وشريف حيدرآباد 1986ء (1)

" بياض باشي' مخطوط' محدوم ثمر باشم تخلهوي لا بَريري' ورُي محكى مكر بْدُ (2)

> "مظهرالانوار ايضأ (3)

" حيات الصائميين اليضا (4)

"زاداالفقير"مجتبائي پريس لا بور 1312ء 151

> "راحته المؤثنين" ايضاً (6)

"فا كهبته البهتان" بمخطوط النينيوث آف سند حدلا بي جامتورو (7)



## العريقة المحدية في هيقة القلع بالافعالية كالمالية المحدية في هيقة القلع بالافعالية

(27) "درجم الصرة في وضع البدين تخت السرة" مخطوط" المكتبته الراشديه آزاد پيرجمندو" و عيمار

(28) "معيارالنقاد في تميز المغثوش عن الجياد" ايضاً

(29) "رشيح الدرة على در بهم الصرة" ايضاً

(30) "نور العينين في اشبات الاشارة في التشبيدين" مخطوط المثيثيوث آف مندها لاجي لا بريري

عامثورو"

(31) "رفع الغطاء عن مسكة جعل العمامة تخت الرداءُ "مخطوطٌ" مخدوم محمد بالشم تتخصوي لا بَريري" <u>د ثم</u>ك. معنى كرندُ

(32) "كثف الرين عن مسئلة رفع البيرين"مطبوع مدرسه مدينة العلوم بميندُ وشريف 1408 ه

(33) "تمام العناية في الغرق بين صريح الطلاق والكناية "مطبع مصطفائي لاجور 1300 هـ

(34) "القول الانور في حكم لبس الاحمر"، طابع محمدا براهيم ياسيني رفاه عام پريس ملاجور ـ

(35) "الجبته القوية في حقيقة القطع بالافضلية "مخطوط" مخدوم محمد باشمٌ شهوى لا سَريري" درُي محسى مكرند

(36) "الخفة المرغوبه في افضيلة الدعاء بعدالمكتوبة "مطبوع مدرسه مجدد ينعميه ملير كرا جي

(37) "تقتيح الكلام في النهي عن قر أة الفاتحة خلف الامام المطبوع مدرسه مديننة العلوم بحينة وشريف

(38) "رد الرسالة المعيدية" "مخطوط مخدوم عجمد باشم تصفحه ي كائبريري" در ي معسى سكرند

(39) "كشف الغطاء عما يحل و يحرم من النوح وإلي كاء "ايضاً

(40) "تحقيق المسلك في شبوت اسلام الذي بقوله ملم انامثلك" مخطوط المكتبت العالبية العلمية دركاه

شريف پير جمندو

(41) بتصحيح المدرك في شبوت اسلام الذمي بقوله انام خلك "ايضاً

(42) "خطبات ہاشمیہ"مطبوع جامعی تعیمیہ ملیر کراچی 1990ء

(43) الجيته القوية في الردعي من قدح في الحافظ ابن تيميه طبع الصفامكته المكرمة 1423 هـ

96 كالطريقة المحمدية في حقيقة القطع بالافتغلية كالميان الطراز المذبب في ترجيح السجيح من المذبب مخطوط المكتبته العالبيه العلمية وركاه شريف بير

(45) " تخفة الاخوان في منع شرب الدخان المخطوط عندوم محمد بالشخصي لا ئبريري وروع يحي سكرندُ

(46) "تتجة القار في تحقيق صدقة الفطر" ايضاً

(47) "ففائل نمازود ماء عاثورة" ايضا

حتنى عبدالحي سيد

9 4 7

" نز بهة الخواطرو بجته المماضع والنواظر" دائرة المعارف العثما نيه دكن 1947ء الذهبي شمس الدين مخد بن احمد بن عثمان

(الن) "تذكرة الحفاظ وازة المعارف العثمانيه 1958 . (ب) "بيراغلام النبلاء" موسسسة الرمالة البيروت 1982 .

الرامېرمزى بزرك بن شهريار

"عجائب البند بره و بحره و برازه البدل 1886 ء

السمعانى الوسعد غبدالكريم

"الانباب" دائرة المعارف العثمانيد دكن 1963ء

ىندھى عبدالقيوم ڈاکٹر

''اللواو المكنون في تقيق مدانسكون' مقدمه مكتبه جامعه بنوريه كرا پي 1999 م په مصدد

قاسمي غلام مصطفى مولانا

(۱) مقالات قاتمی مرتبه ذا کثرمظهرالدین مومرونفیس پریس جیدرآباد 2000 م

(٢) مقدمة كنوالعبرت

(٣) تير جورن معدى ججزى كے مشاجير مندحه فمبر "شاه ولى الله الحيذ في حيد رآباد

## 97 اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعالية المحديد في حقيقة القلع بالافعالية المحديد في حقيقة القلع الافعالية المحديد في حقيقة القلع المعالمة المحديد في المحديد في

(٣)مقالاً الثميه لائبريري ماهنام نئي زندگي" حيدرآباد 1959ء

قادرى عبدالرسول ذاكثر

" قدوم محد باشم شخصوی سوانح حیات اور ملمی خدمات' مقاله پی ایج ڈی سندهی ادبی بورڈ عبامشورو

,2006

قاخى يارمحد دُ اكثر

" نده مِن فَتِي تَحِيقِ كَ ارتقاء "منه في لينكو مج اتحار في حيد رآباد 1992ء

قانع ميرعلى شير

"تحفته الكرام 'مندهی اد بی بورد ٔ جامشورو

لحانكم وعبدالرزاق ذاكثر

" قرآن مجید کے مندھی تراجم وتفامیر"مہران اکیڈمی شکار پور

لدهيانوى رشيداحمد مفتى

"أحن الفتاوي"

مباريوري قاضي اظهر

(الت)"رجال المندووالهند" دارالانصارمصر 1398 ه

(ب) "العقد الثملين في فتوح الهندومن ورد فيهامن الصحابة والتابعين" طبع ابناء مولوي محمد سورتي جمبتي

,1968

مبرغلام رمول مولانا

"تاريخ منده عبد كلهور ا" محكمه ثقافت حكومت منده

فذوم امير المد

مقدمهٔ بذل القوة في حوادث من النبوة "مندهي اد بي بوردُ

والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

ميمن خان بهار محد سين

"ىندھۇكاد كى تارىخ"مېراز اكىۋى شكار پور

الن النديم

"الفهرست" نور محد كتب خانه كراچي

المكتبة العالية العلميه درگاه شريف پيرجمندُ و ( فېرسة المخطو طات )

المكتبة الراشديةآزاد پيرتجنْدُو(فېرسة المخطو طات)

وفائي دين محدمولانا

(الف) الطف اللطيف وفائي پيلنگ باؤس كرا چي 1978 .

(ب) "تذكرة مثامير منده" مذهى ادني بوردُ 1986م

الوحيدروز نامه

"مندهه آزادنمبر"حيدرآباد <u>1979 طبع دوم</u>





عکسیات



المريقة المحرية في حقيقة القطع بالانضلية

المامان والماري والماري والماري الماري المار

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية - آخرى صفحه كاعكس الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية - آخرى صفحه كاعكس

والله الرحز الرحم الله المنالحة عناوا برقنا بقاعموا بناالماطل اطلاوا بزقنا احتاب الخداسة والصافحة والسلاعلى والشع بعلاوعلى المواصا بمروس غانة ويعدن فنقيا بالعبد المفتقراني جهتريه الغني عديها شمرى عدالعفوى بنعسالهج السنعة التقوية كان الله تعالى وبروس في ل وقة وهن المن على تهالة عنصر عدة الماسكة من ال ائ دليل من القران العظم واعاديث النبي الكرم صلى الله على والرفي لاطراانة والمحاعة على قولهم بالترتب المعروف ، في الافضلية والالناء الاربقراءي النافضل المتركل بعد الاساعلم الصلق السلام ليسكر متع عمان تمريح في الله تعالى بان لحم على ذالك دلا على كمتَّوة واساني عن برق فاى عمة المانت عمة الاني البالة اللية السمات السنة النوية : حقيقة العظم بالافضائة وقالقت ماتر الرسالين في مالته فالمن بعن المنظمين في مالته الفلية على في الله و العنم على الما والمالانة - إني الله مع المعالم مع المعالم المعال

ترجع الخسن على لحسن في وقال العلامة العارف ما دلكه وقدوة السالكني الشيخ احدالسرهندي نفعنا الله تعا ببركانه في المكنوب المابع والستين م كايت المحلك الثاني مالفظه وحيفرت امام حسن اففنل است انحفرت الممين رضى التمنعالي عضا انتمى والجد للهسيحانه وبعالى ولختام والضارة والسلام على سينامج لى سيل الانام وعلى الرافظام وصحنه البرئ الكوام ما شرق شارق وهطل عامر ولاحول ولاقوته الاباسه العلى لحظيم وصايت على خارخلقه ولفرع رشه بنينا عج رفاالم واصحاره والتابعين إلى يوم الدين دبارك دسلم برجتك يا

#### مقدمها زمصنف

## المالة العالمة المالة ا

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الباعل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد الله والصابه ومن المتنابه الحمد الله والصابه والسلام على من لا نبى بعدة وعلى آله واصابه ومن فا نحوة وبعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة ربه الغنى عمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحن السندى التتوى كأن الله تعالى له وبه ومعه في كل وقت وحين آمين.

اے اللہ عروجل جمیس حق دکھا اور اس کی پیر دی کی تو فیق عطافر ما۔ باطل کی بیجان دے اور اس سے نکھنے کی جمت عطافر ما یہ سب خوبیال اللہ کیلئے ہیں اور درو دوسلام سب سے آخری نبی ٹائیڈیڈ اور ان کی آل واحواب اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیم الجمعین پراما بعد اسپنے رب بے نیاز کی رحمت کا محتاج بندہ محمد عاشم بن عبد العفور بن عبد الرحمن مندھی شھوی (جمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و رحمت اور عافیت کا طلبگار کی است ہے۔

هذه رسالة مختصرة جمعتها لها سئلت من ان اى دليل من القرآن العظيم واحاديث النبى الكريم الله لاهل السنة والجهاعة على قولهم بالترتيب المعروف في الافضلية بين الخلفاء الاربعة يعنى ان افضل البشر كلهم بعد الانبياء عليهم الصلوة والسلام ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على دضى الله عنهم بأن لهم على ذلك دلائل كثيرة واسانيد غزيرة قد جمعتها ههنا بعدما كنت جمعتها اولاً في الرسالة الكبيرة الهسمات بالسنة النبوية في حقيقة

القطع بالافضلية وقد الفت هاتين الرسالتين ددا على من قال من بعض المعتظهرين في دسالته بافضلية على دضى الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة دخى الله عنهم وادعى فيها امورا ثلثة الاول انه لا دليل لاهل السنة والجماعة على ما ادعوا من هذا الترتيب المتعارف الثانى انه لو سلم دليلاً على ذلك فهو معارض بما ورد في فضائل على دضى الله عنه الثالث انه لو سلم عدم معارضته فلا اقل من ان مسئلة هذا الترتيب المتعارف ظنية لا قطعية فأجبته من هذا الايرادات الثلثة مفصلاً مع الرد على اصل مدعاه في اصل هذا الرسالة مفصلاً ثم في السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة اجده وستين الرسالة المختصرة في السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة اجده وستين ومائة والف من هجرة سيد الانام عليه افضل صلوة والسلام وسميته بالطريقة الاحمدية في حقيقة قطع بالافضلية وبالله تعالى استعين وم

'' یمختصر رسالہ میں نے اس وقت جمع کمیا جب مجھ سے سوال کمیا گیا کہ قر آن عظیم اور احادیث نبویہ ہے۔ سامس دو دکون تی دلیل ہے جواصلیت و جماعت کے اس موقف کو ثابت کرے کہ!

منظاءار بعد کے درمیان درجہ افضیلت اس مشہور ترتیب کے مطابات ہے کہ اندیاء علیم السلام کے بعد کے بعد میں بڑا مرتبہ حضرت سیدنا ابو بحرصد الی ڈائٹیڈ کا ہے ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان عنی بڑائٹیڈ اوران کے بعد حضرت سیدنا عثمان عنی بڑائٹیڈ اوران کے بعد حضرت سیدنا عثمان عنی بڑائٹیڈ کا ہے۔'' حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بڑائٹیڈ کا ہے۔''

( توسنیے ) ہے شک اہل سنت و جماعت کے پاس اس موقف پر کثیر دلائل اور روٹن سندیل موجود بیں برجن کو بیس نے بیبال جمع کر دیا ہے۔اس سے پہلے میں ان دلائل کو اپنے ایک ضخیم رہ ب ا۔المنت دجماعت کے پاس ان کے ترتیب معروف والے موقف پر کو ٹی دلیل نہیں۔ ۲۔ رمبیل تعلیم اگر دلیل ہو بھی تورہ حضرت کل بڑائٹنڈ کے فضائل میں وار دروایات کے معارض ہے۔ ۴۔اگریہ بھی تعلیم کرلیا جائے کہ معارضہ پیدانہیں ہوتا تو تم از کم انتا ضرور ہے کہ ترتیب معروف والا ممتلہ تلی ہے قطعی نہیں ۔

میں نے ان بینوں اعتراضوں کے اسپے شیخم رسالے میں بالتفسیل اوراس مختصر رسالے میں التفسیل اوراس مختصر رسالے میں ا اجمالاً! جواب دینے کے نباتھ ساتھ اس کے اصلی مدعا کا بھی رو کر دیا ہے مختصر پیرکہ میں نے پیمختصر رسالہ 7 ذی القعدۃ الحرام '1161 مولکھنا شروع کمیااوراس کا نام

"الطريقة المحمديه في حقيقته القطع بالا فضلية "ركفاء الذي عدد كالطالب بول اوروى حققت توفيق دين والا مدد فرمان والا ب

فأكرو: ولينبغى ان يعلم ان من عي اهل السنة والجماعة بهذه الافضلية ليس الفضل الكلى بمعنى عمود وجه الافضلية من كل وجه كما فهمه بعض المقام بن غلطا بل اراد وابه الفضل الكلى بمعنى اكمل وجوة الافضلية وعظمها الذي هو بانفرادة كأنه يقوم مقام الكلى وفسروة باكثرية الثواب عند الله تعالى واكملية القرب الزلفي لدى الله تعالى وارفعية درجة الجنة والرضوان في حضرت الله تعالى وزادوا ايضاً ان مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المخضلة من كل وجه كما

زعمه ذلك البعض اذريماً توجد فضيلة في المفضل عيله ولا توجد في المفضل وريماً يوجد فيه مذا يفوق على وريماً يوجد فيه فضائل هذا يفوق على

فضائل ذاك فتدبر فائه ينفعك

**فاندہ:** پیمان لیا جائے کہ افغنیات کے حوالے سے اہلینت و جماعت کے فضیلت کلی کے دعوے لا يەطلب نېيىن كەمن كل الوجو ، يعنى ہر ہر بات ميں افضيلت مراد ہوجيبا كەبعض كمفہم لوگوں نے لطى سے مجھ رکھا ہے نے سمجھا ہے بلکہ مراد نشل کلی سے وجو وافضیلت میں جوب سے کامل اور عظیم وجہ ہے وہ ہے کہ جوایک بی کل کے برابر ہے اور علماء المسنت نے اس و جنسیلت کی تفییریوں کی ہے کہ صنرت الوہر صدین وانٹیز اللہ تعالیٰ کے نز دیک (اعبیاء کے بعد مخلوق بشریہ میں) سب سے زیادہ تواب والے میں۔ سب سے کامل قرب البی والے ہیں۔ جنت میں سب سے بلندور ہے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب زیادہ پہندیدہ ہیں علماء نے مزیدیدوضاحت بھی کی ہے کہ فصل (جس کوفضیلت ماسل ہے) اس کے فضائل مجموعی طور پر مفضل علیہ (جس پر فضیلت حاصل ہے) کے مجموعی فضائل پر فال میں ۔اور بیال بھی علماء کی مراد افضیلت سے افضیلت من کل الوجو ونہیں جیسا کہ بعض نے مجھا ہے کیونکہ بسااد قات کوئی خاص فضیلت مفضل علیہ میں یائی جاتی ہے اورمفضل میں جمعی تو یائی جاتی ہے جمعی نہیں بھی یائی جاتی لیکن مجموعی طور پراس کے فضائل اُس کے فضائل پر غالب رہتے ہیں (فتد بر)غور کیجئے۔ یہ چيزآپ کوفائده دے گی۔

فائدة اخرى وهما ينبغى ان يعلم انه قد ذكر في الكتاب المسمى بالعطية العلية في مسئلة الافضلية انه قد قال الشيخ ابو الحسن الاشعرى امام اهل السنة والجماعة ان الافضلية للخلفاء الاربعة على الترتيب ....... اهل السنة والجماعة قطعية قال وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة انتهى كلامه دوسرا فائده: يرجى بال ليابا عركاب العطية العلية في مسئلة الافضيلته

# اللريقة المحمية في هميقة العلم بالافعلية \ الله يعد المحمية في الافعلية \ الله المحمية في المعلمة المحمية في المعلمة المحمدية ال

یں امام احل سنت کے شیخ ابوالحن اشعری علیہ الرحمہ کا پیفر مان مذکور ہے'' خلفاء اربعہ کی افسیت، احلیت و جماعت کی تربتیب معروف کے مطابق قطعی ہے یہ بھی فرمایا کہ ان کی تربیب افسیلت ایسی ک ہے ہے جبیبی ان کی تربیب خلافت ہے۔(ان کا کلام ختم ہوا)!

وقال الامام ابو منصور البغدادي اصابنا يجمعون على ان افضل الصحابة خلفاء الاربعة على الترتيب المال كور انتهى ما في العطية.

امام ابومنصور بغدادی علیه رحمته الله الحصادی نے فرمایا'' آفضل ترین صحابہ خلفائے اربعہ ہیں اورخود الن میں افسیت ترتیب مذکور کے مطابق ہے ( العطیۃ العلیہ کی عبارت ختم ہوئی )۔

(اصول الدين ص ٣٠٣)

وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى ان الحافظ البيهقي نقل في كتاب الاعتقادله ان الامام الشافعي قال اجع الصحابة واتباعهم على افضلية الى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهم

عافظ ابن جحر رحمه الله نے فتح الباری میں فرمایا کہ حافظ بیہ قی علیه الرحمہ نے اپنی "متاب الاعتقاد" میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فرمان نقل تحیا ہے "کہ صحابہ اور ال کے تابعین کا اس بات پراجماع ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بحرصد اپن پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی اور پھر ضرت مولیٰ علی رضوان اللہ علیھم ہیں ۔" (الاعتقادہ ۱۹۲)

وقال ابن جر فيه ايضاً ان الاجماع انعقد بألا خرة بين اهل السنة والجماعة على

(ربالة الأشعرى إلى اهل الثغريس ٢٢٩)

المام الل سنت امام اشعرى دحمه الله ابناعقيده لكصة بين -

واجعوا على ان خير العشر ألائمة الاربعة ابوبكر ثعر عمر ثعد عثمان ثعر على رضوان الله عليهم اجماعً امت بكرعشر وميشر وهي بهتر الوبكر ، پيم عمران ، پيم عمل رضوان الله يسم -

ان ترتيبهم في الخلفاء كترتيبهم في الخلافة انتهى

عافظ آبن مجر مین نے اس میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ بعد میں اہلسنت وجماعت کے نزدیک اس پراجماع ہوگیا کہ خلفاءار بعد کی ترتیب افضیلت ان کی ترتیب خلافت ہی کی طرح ہے۔ (ان کا کلام ختم شد)۔ فتح الباری، رقم ۳۹۷۸

وقد قال العلامة الشيخ عبد الحق الدهلوى في تكهيل الإيمان له انه قال الامام الشافعي رحمه الله لم يختلف احدمن الصحابة والتابعين في تفضيل ابيكر وعمر على سائر الصحابة انتهى

شیخ عبدالحق محدث دهلوی علیه الرحمه نے اپنی کتاب بینحمیل الایمان 'میں فر مایا' امام شافع علیه الرحمه نے فر مایا ہے کہ کسی صحابی یا تابعی شئ آئی کا اس بات میں اختلاف نہیں کہ تمام صحابہ پر حضرت سید ناالو بکرصد لین بڑائیڈ اوران کے بعد حضرت عمر شائیڈ افضل ہیں' (بیکلام ختم ہوا)۔

( علميل الايمان ص ١٠١٨متر جم)

فان قلت قد ذكرت انت اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل ابى بكر وعر على سائر الصحابة كلهم ولكن اختلف بعض عمن بعدهم في تفضيل من بعدهما فقد نقل عن ذلك انه توفق في التفضيل بين عنمان و على فكيف يكون الترتيب المذكور بتمامه قطعيا

اعتراض : اگرآپ تہیں کہ آپ نے صحابہ و تابعین کا اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ شیخین (سیا صدیق انجر وسیدنا عمر فاروق ما پہنے تمام صحابہ پر بالتر تیب افضل ہیں حالا نکہ صحابہ و تابعین کے بعد کے بعض علماء کو ختنین (سیدنا عثمان غنی وسیدنا علی المرتفیٰ بڑی آئے تھی) کے مابین افضیلت میں اختلاف اوران سے اس بابت تو قف منقول ہے تو پھر تر تیب مذکور کلی طور پر کیسے طعی ہو سکتی ہے؟

قلنا قدعرفت انفأأنه قدانعقد الإجماع بالآخرة على تفضيل عثمان على على

## العريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية

وقد تقرر في الاصول ان الاختلاف المتأخر لا يرفع الاختلاف المتقدم.

جواب : ہم کہیں گے کہ آپ ابھی ابھی جان جکیے ہیں کہ بعد میں صرت عثمان غنی کے مولیٰ علی بڑی اُنڈیُز سے اُنسل ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا تھا اور اصول میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعد والوں کا اختلاف پہلے والوں کے اتفاق کو نہیں اٹھا سکتا۔

وايضاً قد قال في الصواعق لابن حجر الهكى ان ما روى عن الامام مالك انه توقف في تفضيل عثمان على على فان مالكا قد ثبت رجوعه عنه الى تفضيل عثمان على على انتهى

مزیدیک الصواعق میں ابن جرم کی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے امام ما لک سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی ڈالٹونڈ مولی علی ڈالٹوئڈ پرافضیلت میں جوتو قف منقول تھا آپ نے اس سے رجوع فرما کے یہ موقف اختیار فرمالیا تھا کہ حضرت عثمان غنی ،حضرت مولی علی ڈخائڈ تاسے افضل میں ۔ ( تو اختلاف ہی نہ ر)) ۔ ا

وصرح القاضي عياض بذلك ايضااى بأن مألكارجع في الضرعمرة عن التوقف

امام مارٹ بن سمجین فرماتے ہیں کہ میں نے امام ما لک سے تفضیل شیخین کے متعلق سوال بحیا تو آپ نے جواب دیا کہ ان دونول (شیخین) میں کوئی شک نہیں۔ (شرح اصول اختقادائی النة ۱۹۹/رقم ۲۱۴۱) امام احمد بن سالم السفارینی منبلی نے امام ما لک کے توالہ سے کھا:

اى الناس افضل بعد تبيهم فقال ابوبكر ثم عمر ثم قال أو فى ذلك شك.

ر جمہ '' بنی کریم ٹائیڈنٹر کے بعد ب انسل کون ہے۔آپ نے قرمایا ۔ هضرت ابو بکر پھر صفرت ممر پھر فرمایا کیا اس میں ٹک ہے ''(لو اس الافوار المهرية ۲/۳۹۷)

امام ما لک کے بینی کی افضلیت کے قول کو امام زین الدین عراقی " ٹے شرح التبسر ووالتذکر ہصفی ۲۱۵۔ امام خاوی نے فتح المفیث باب معرفیہ السحامیہ ۳ /۱۲۷ اور امام ابراہیم بن موئی نے النذ الفیاح ۲/۲ ۵۰ پرنقل کیا ہے۔ الى القول بتفضيل عثمان على على انتهى-

قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ امام ما لک نے آخر عمر میں توقنہ والے موقف سے رجوع فرما کرتفصیل عثمان غنی والا موقف اختیار فرمالیا تھا۔ کلام ختم شد۔

وقال الملاعلى قارى في شرحه الفقه الاكبر له ان الحق ان الفضل اى فضل الخلفاء الاربعة رضى الله تعالى عنهم على الترتيب المتعادف بين اهل السنة والجباعة قطعى ائتهى-

ملاعلی قاری حنی علیہ الرحمہ نے اپنی''شرح فقہ انجر'' میں فرمایا'' حق یہ ہے کہ خلفاء ادبو شکائیڈنے کی افغیلت اہلمنت و جماعت کے درمیان معروف تر نتیب کے مطابق قلعی ہے ختم شد۔ (شرح فقہ الانجرش ۴۴

وقال العلامة اللاقاني في عمدة المديد شرح جوهرة التوحيد الحق الدنا الترتيب قطعي انتهى

علامه لا قانی علیه الرحمه نے 'عمدة المدید شرح جوهرة التوحید' میں فرمایا''حق یہ ہے کہ یہ ترتیب شام ہے کلام ختم شد۔

وقال الشيخ محمد بن الطيب المغربي في رسالته ان الجزم بذلك والقطع به و الذي يميل اليه الاشياخ كالبرهان اللقائي في شرح الجوهرة والامام ال العباس المنجور في حواشي الكبري وشرح المحصل وغيرهما والقول بكوا ظنيا غير معتدبه عند المحققين انتهى-

شیخ محدین طیب مغربی نے اپنے رسالے میں فرمایا : "اس تر تیب پرجزم ہے اور یہ تلعی ہے۔اٹیا، مثلاً برصان لا قانی کا''شرح جوھرہ''اور امام آبو العباس منجور نے''حواثی الکبری'''اور''شرح المحصل " غیر میں اسی طرف میلان ہے۔اور اس کوظنی کہنا محققین کے نز دیک کسی شمار میں نہیں ۔ کلام ختم شد۔

وعلامه فهامه قطب كأمل عارف واصل معروف به حضرت ايشان سرهندى قىس سرة در مكاتيب خود در مكتوب سى و هشتىر از جلى و ثالث فرمودة كه تفضيل شيخين بإجماع صحابه وتأبعين ثأبت شده است چنانچه نقل كرده اند آنراا كأبر اثمة كه يكه از ايشان امام شافعي است وشيخ ابو الحسن اشعري مي فرماید که تفضیل ابوبکر و عمر رضی الله تعالیٰ عنهما بر باقی امت قطعی است و از حضرت امير على رضي الله تعالى عنه نيز بتواتر ثأبت شدة است كه درزمان خلافت واوان مملكت خود در حضور جم غفير از گروه خود ميفرمود که ابوبکر و عمر مهترین این امت اند چنانچه امام دهیی گفته است و امام بخاری در صحیح خود که اصح الکتب بعد کتاب الله است روایت کرده که حضرت امير على رضى الله عنه فر موده است كه بهترين مردم بعد الزبيغمبر عليه الصلؤة والسلام حضرت ابوبكر است يستر حضرت عمر يستر حضرت مردى ديگر پس گفت پسر او محمد بن الحنفيه كه پستر توئي فرمود نيستم من یکمردی از مسلمانان وبالجمله تفضیل شیخین ....روات ثقات بحن خرورت و تواتر رسيدة است انكار آن از راة جهل است يأ از راة ..... انتهي ـ

علامہ فعامہ قطب کامل عارف واصل معروف برحضرت نیخ سرصندی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوب شریف کی تغییری جامل عارف واصل معروف برحضرت نیخ سرصندی رحمہ اللہ عاب و تابعین سے شریف کی تغییری جلامی جارہ میں ارشاد فر مایا آئی گئی فضیری سے نقل فر مایا ہے کہ شخیان کی شاہت ہے چنا نچہا کابرامت میں سے امام شافعی اور امام ابوالحن اشعری سے نقل فر مایا ہے کہ شخیان کی افسیات تمام امت بی ہے اور مولی علی شافقہ پر بھی نیز بیتو از سے ثابت ہے ۔ کہ زمادہ خلافت اور ال ملک شافقہ نے فر مایا کہ حضرت ابو بکر وحضرت عمر شافتہ ملکت میں اپنے جم خفیر کے سامنے حضرت مولی علی شافتہ نے فر مایا کہ حضرت ابو بکر وحضرت عمر شافتہ اس اس امت کے بہترین افراد ہیں ۔ اس کو امام ذھبی نے نقل فر مایا ہے اور امام بخاری نے قرآن کے اس امت کے بہترین افراد ہیں ۔ اس کو امام ذھبی نے نقل فر مایا ہے اور امام بخاری نے قرآن کے

الطريقة المدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمالية المريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمالية المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة المحدي

بعد سحیح ترین کتاب سحیح بخاری میں روایت فرمایا ہے کہ صنرت مولی علی بڑا تیز نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلوٰۃ والسلام کے بعداس اُمت کے بہترین شخص حضرت ابو بکر پھر صفرت عمر ہیں ۔اس گفتگو کے بعد آپ کے شہزاد سے صفرت محمد بن حنفیہ وٹاٹنوڈ نے کہا پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا: میں تو دیگر مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان مرد ہوں ۔ بالجملہ افضلیت شیخین کثیر تقد رادیوں کی روایات متواترہ سے ثابت کی طرح ایک مسلمان مرد ہوں ۔ بالجملہ افضلیت شیخین کثیر تقد رادیوں کی روایات متواترہ سے ثابت ہے۔اس کا انکاریا تو جہالت کی و جدسے یا پھر تعصب کی بنا پر ۔ (کلام ختم شد۔)

وكذا اوردة العلامة العارف المذكور مثل هذا في المكتوب السادس والثلاثين بعد المأتين من مكاتبيه من الجلد الاول ايضاً وقال ايضاً في المكتوب الثانى بعد المأتين من الجلد الاول ما لفظه هكذا كس كه حضرت على دا افضل از حضرت صديق دضى الله تعالى عنهما گويد از جركه و مسلكه اهل سنت مي بر آيد اجماع سلف بر افضلية حضرت صديق بر جميع بشر بعد انبياء عليهم الصلوة والتسليم منعقد گشته است احمقي بأشد كه توهم خرق اين اجماع نمايد. انتهى

ای طرح آپ رحمہ اللہ نے جلد اول کے محتوب نمبر 22 میں فرمایا کہ جوشخص حضرت کل ڈالٹیز کو حضرت صدیات اکبر ڈالٹیز سے افغل جانے وہ احلست و جماعت سے خارج ہوجا تا ہے۔ ال بات پر اسلات کا اجماع منعقد ہے کہ حضرت صدیات انجر انبیاء عیسم السلام کے بعد تمام انسانوں ہے افغل ہیں ۔اس اجماع کا مخالف بڑ ااتحق ہے۔ (کلام ختم شد۔)

وقال ایضاً فی المکتوب السادس والستین بعد المأتین من الجلد الاول وآنکه خلفاء اربعه را برابر داند و فضل یکی بر دیگری فضولی انگارد بو الفضولی است عجب بو الفضولی که اجماع اهل حق را فضولی داند وآنچه صاحب فتوحات مکیه گفته که سبب ترتیب خلافتهم مدات اعمادهم دلالت بر مساوات در فضیلت ندارد چه امر خلافت دیگر است و مبعث افضلیت دیگر ولو سلم پس این وامثال این از شطحیات شیخ این عربی است که شایان تمسک نیست اکثر معارف کشفیه او که از علوم اهل سنت وجماعت جدا افتاد داست از صواب دور است انتهی.

ای طرح جلداول کے محتوب نمبر 266 میں فرمایا" جو شخص خلفاء اربعہ کو برابر جانے اور ان کے ماہین ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کو فضول سجھے وہ خود بڑا فضول اور اتمق ہے کتنا مجیب ابو افضول ہے وہ شخص جو اصلی تن کے اجماع کو فضول مجھتا ہے۔ اور یہ جو صاحب فتو حات مکیہ نے کہا کہ خلفاء اربعہ کی ترتیب خلافت کا سبب ان کی عمرول کی مدت ہے یہ فضیلت و مساوات پر دلیل نہیں کھونکہ خلافت کی خوادر ہے اور افضیلت کی حماور ہے۔ یہ قول سجیج نہیں پھر اگر اسے مال بھی لیاجائے تو یہ اس طرح کی دیگر باتیں صاحب فتو حات مکیہ شنے ابن عربی کی شطحیات کی قسم سے ہیں۔ جو قابل جمت اس طرح کی دیگر باتیں صاحب فتو حات مکیہ شنے ابن عربی کی شطحیات کی قسم سے ہیں۔ جو قابل جمت نہیں ان کے اکثر معارف کشفیہ جو علوم المی منت سے ہوئی کروا تھ ہوتے ہیں صحت و درتی سے دور

ولاخفاء انه اذا كأن من يعتقد مساتهم على دضى الله تعالى عنه الى ابى بكر فضوليا ومبتدعاً واحمق وخارجا من الفرقة الناجية من اهل السنة والجماعة فلا شك ان من فضله عليه يكون اولى بنسبة الفضول والابتداع والاحمق والخروج من الفرقة الناجية ولهذا قال في الخلاصة والاشباة والتطائر و والخروج من الفرقة الناجية ولهذا قال في الخلاصة والاشباة والتطائر و خعيرة الناظر ونور العين ان من فضل عليا على الشيخين فهو مبتدع انتهى منت فرمات إلى اوراس من كوئى خفاء أيس كرجب مولى على اور ضرت الوبكر مديال والتي من المنتقاد ركف والافنولى بئتى، المن اورفرة ناجيه المسنت وجماعت عدم المن جومولى على بالري كا اعتقاد ركف والافنولى بئتى، المن اورفرة ناجيه المسنت وجماعت عن المن جومولى على بنائي بنائية في بوابكر مديان بنائية في بنائية وفنول بحل بئتى عادى جومولى على بنائية والمنافولى بئتى بالمنافولى بالمنافول بالمنافولى بالمن

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

مجی ہے اتمق بھی ہے اور فرقہ ناجیہ اعل سنت وجماعت سے فارج بھی ہے۔

بنابریں الاشتباہ والنظائر، ذخیرہ الناظراورنورالعین الخ میں فرمایا جس نے صنرت علی کوشیخین پرفسیلت دی و مبرعتی ہے (انتخی) \_(الاشاہ وانظائر ص ۲۱۵)

ومثله في شرح الموافق السيد الشريف الجرجاني وقال في المنتقى للحنيفية سئل ابو حنيفة رحمه الله عن مذهب اهل السنة والجماعة فقال ان تفضل الشيخين وتحب الختنين انتهى وفي كلامه دلالة على ان من فضل عليا على الشيخين فهو خارج عن اهل السنة والجماعة في تفضيله هذا.

ای کی مثل سیدشریف جرمانی رحمه الله کی شرح مواقف میس ہے آمنتقی للحنفیه میس فرمایا که امام اعظمالو منیفه رحمه الله سے مذهب اهلسنت و جماعت کی بیجان سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا شیخین کو افضل قرار دینافتنین سے محبت کرنا (نتھی)

افضل قرار دینانتئین سےمجت کرنا۔ (اُتھی)۔ آپ دحمہ اللہ کے کلام میں اس بات پر دلالت ہے کہ مولی علی کو شیخین پرفضیلت دینے والااپنے اس اعتقاد کی وجہ سے مذھب اھلسنت و جماعت سے خارج ہے۔!

وقال العلامة المحقق زين الدين ابن نجيم الحنفي صاحب البحر الرائق في

(جامع الرموزلقهمة الى فصل تجمل الامام، جلد اجتفحه ١٤٢)

علامدابرا بيم على تفدية المستملي شرح مدية المصلى "بين قرمات إين:

من فضل عليا فسب فهو من المبتدعة (غية المل في الامامة صفح ٣٣٣)

جومولی علی کرم الشرتعالی و جیہ کوصرف انصل بتا تا ہے وہ ایل بدعت ہے۔

ا شرح تصیده امالی میں ہے من أن کو ظاہوشات أن فی إیمانه خطر الشرح بدوالامالی تحت بیت ۳۸) جو مخص تفضیل شیخین سے الکار کرے قریب ہے کہ اس کے ایمان میں خطرہ ہو۔

شمس قبستانی کی شرح نقایی میں ہے نیکو دواصامة من فضل علیاعلی العبر بین رضی الله تعالیٰ عنهمہ ' جومولا کلی کو صفرت ابو بکرو تریز فضیلت دے اس کی امامت مکروہ (تحریکی) ہے۔

#### الرية الحديد في هيئة العلم بالانتعلية

رسالة له في الكبائر والصغائر أن تفضيل على على الشيخين من الذنوب الكبائر انتهى-

الىكبائىر انتهى-«لامرنحقق زين الدين ابن نجيم حتى صاحب بحرالرائق نے اپنے رسالے" الحبائر و الصغائز" ميں فرمايا مولى فلى کوشنجين پرفسيلت دينا کبير وگنا ہوں ميں سے ہے (أتھی) \_ (البحرالرائق ج ص ١١١)

ففي هذه العبارات تصريح بأن من فضل عليا على الشيخين فهو مبتدع فأسق صاحب كبيرة وفساد عقيدة فلا ينبغي لاحد الاقتداء به ولا الاخذ بقوله وقد قال النبي هم من بدعة ضلالة الضال لا متابعة له ولا يقتدى به وسيات كلام ردة وتقبح ما قوله ايضاً بقول سيدنا على رضى الله تعالى عنه من فضلني على الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما جلدته جلد المفترى فسماة سيدنا على كرم الله وجهه مفتريا ولا قول للمفترى ولا متابعة له وايضاً فيما قدمنا من العبارات السابقات عن اللاقاني و الملا على قارى وامثالهما رد عظيم على من قال بأن مسئلة الافضلية اجتهادية ظنية مستندا بأمور ثلثة -

ان عبارات میں تصریح ہے کہ حضرت علی کو شیخین پر فضیلت دسینے والا بدعتی، فاسق، مرتکب کیبرہ اور مضد العقیدہ ہے ہے کوئی بھی اس کی بیروی مذکرے اور رنہ ہی اس کی بات کوئی اختیار کرے رول اللہ کا فیار نے فرمایا ''ہروہ نئی بات جو کئی گراہ کی گراہی ہو اس کی کوئی ا تباع نہیں اس کی کوئی ا تباع نہیں اس کی کوئی ا قد انہیں ''۔ اس کا مزید رد آگے آتا ہے ۔ اس قائل کے قول کی قیاحت حضرت میدنا مولی علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جھے حضرت ابو بحر دخترت میری فرائی ہے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جھے حضرت ابو بحر دخترت عمری فرائی ہی فرائی ہی نہیان تر اش کو الگئے ہیں دخترت میری فرائی ہی نہیان تر اش کو الگئے ہیں قریری میں اس کو مہزا میں استے کوڑے لگاؤں کا حیتے بہتان تر اش کو الگئے ہیں قریری فرائی وفرائی میں ہی ہوتا ہے اور بہتان تر اش کا در کو کی قول معتبر ہوتا ہے اور داس کی بیروی روا۔ اور یوں بھی ہم نے بچھے جو علامہ لا قانی اور علامہ کی قاری وخیر ہما کی عبار تین نقل داس کی بیروی روا۔ اور یوں بھی ہم نے بچھے جو علامہ لا قانی اور علامہ کی قاری وخیر ہما کی عبار تین نقل داس کی بیروی روا۔ اور یوں بھی ہم نے بچھے جو علامہ لا قانی اور علامہ کی قاری وخیر ہما کی عبار تین نقل داس کی بیروی روا۔ اور یوں بھی ہم نے بچھے جو علامہ لا قانی اور علامہ کی قاری وخیر ہما کی عبار تین نقل داس کی بیروی روا۔ اور یوں بھی ہم نے بیکھے جو علامہ لا قانی اور علامہ کی قاری وخیر ہما کی عبار تین نقل دان

# الطريقة المحمدية في حقيقة القطع بالافتعالية كالمسالة المحمدية في حقيقة القطع بالافتعالية كالمسالة المحمدية في حقيقة القطع بالافتعالية كالمستلكة اجتبادى وطنى بادرات ولال تين باتوں سے كرتا ہے۔

الاول ان الاحاديث الواردة في اثباتها أحاد المتن

والثانى لهاظنية الملالة

والثالث انها متعارضة في نفسها

اول پرکداس کے اثبات میں وار د ہونے والی احادیث باعتبار متن اخبار واحدہ ہیں۔

دوم پیک خبروامد کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ ا

موم بیکه ای بارے میں وار د ہونے والی روایات خود آپس میں متعارض ہیں۔

وكل من هذه الامور الثلثة بأطل قطعاً اما بطلان الاول فلما ذكرنا من قبل ونن كره من بعدان الاحاديث الواردة في هذا الباب متواترة المتن لا آحادها وسنرد لك اسانيد الموصلة الى حد التواتر مع تفصيل تأم يحصل منه شفاء

ا علامه علين فرمات يل-

اورای اصول سے امام رازی (الجھیول ج ۲ ص ۴۰۲) ،امام کی (الا بجاج فی شرح المنهاج ، ج ۲ ص ۳۱۲) ،امام قرافی (شرح شقیع الفصول س ۳۵۴) وغیرهم بھی متفق ہیں۔ القلوب الصحیحة واما بطلان الثانی فلما قدمنا من قبل منقولا عن عدیدة كتب ان الحق ان مسئلة الافضلیة قطعیة ثابتة بالتواتر والاجماع انتهی ملائدیة بنی العقاباطل بی ۔ بیلی بات كابطلان تو یول ہے كہ ہم پہلے بھی ذكر كر يكے بیل ۔ اور الا کے بعد بھی ذكر كر يل كے كه اس باب بیل وارد ہونے والی اعادیث اعاد نہیں بطور متن متواثر بیلی عند بین بیلی متوری تندیل بوری تفصیل کے ماتھ ذكر كر يل كے جس سے بیلی عند بحث سے وال شاء پائیں گے ۔ دری دوسری بات تو ہم پہلے متعدد كتب سے نقل كر يكے ۔ فرمايا حق يہ ہے كہ مسئلہ الفیلت تطعی ہے تواثر اور اجماع سے ثابت ہے (آتی) ۔

فلها ثبت قطعية هذه المسئلة بالاحاديث المتواترة ثبت قطعية متن تلك الاحاديث وقطعية دلالتها وذلك لان قطعية الحكم لا يتصور الا بعدان يكون دليله قطعياً متنا ودلالة قطعية بهذا

توجب اس مئلہ کی قطعیت امادیث متواترہ سے ثابت ہوگئی توان امادیث کے متن کی قطعیت ادران کی دلالت کی قطعیت بھی ثابت ہوگئی ادریہاس لئے کہ حکم کی قطعیت ای وقت ثابت ہوتی ہے جب اس کی دلیل کی قطعیت اور دلالت کی قطعیت پہلے سے ثابت ہوچکی ہو۔

ايضاً ان ماذكرة صاحب الرسالة المردودة من كونها ظنية الدلالة ما هو قول مقابل للحق ومقابل الحق باطل فلا يكون هو المعول عليه

مزید بیکهای مردو درسالے والے نے جو پر کہا ہے کہ ان احادیث کی دلالت طنی ہے (اس وجہ سے متلہ انسیلت بھی طنی ہے ) پر قول تق کے مقابل ہے اور تق کے مقابل باطل ہو تا ہے لہذا یہ بھی باطل ہے اور باطل کمی شمار میں نہیں ہوتا۔

واما بطلان الثالث فلان ما نقل في مناقب سيدنا على رضى الله تعالى عنه فذلك كله من بأب الفضيلة وليس فيها شيء مذكور بلفظ الافضل بخلاف

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية كالمالية المحديدة في حقيقة القطع بالانسلية كالمالية المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة

الاحاديث الواردة في تفضيل الى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم فانها واردة بلفظ الافضل والخير ونحوهما الذى هو اسم التفضيل ولا شك ان اسم التفضيل موضوع لفوق المفضل على المفضل عليه ......... لا تعارض ومن قال بالمعارضة ....... ظاهرا وغلط غلطا باهرا ولهذا قال العلامة سعد الدين التفتاذاني في شرح المقاصد انه لاكلام في عموم مناقب على رضى الله تعالى عنه و وفود فضائله واتصافه بالكمالات الا انها لا تدل على الافضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عندالله تعالى بعدما ثبت من الاجماع على فضلية الى بكر ثم عمر والاعتراف من على رضى الله تعالى عنه بذلك رضى الله تعالى عنه ما نتهى ..

رہی تیسری بات تو وہ باطل اس لئے ہے کہ سیدنا علی بڑائٹیڈ کے جو بھی منا قب منقول ہیں وہ سارے کے سارے باب فضیلت سے بیں ان میں سے کوئی بھی شکا لفظ افضیلت سے مذکور نہیں بخلاف ان احادیث کے کہ جو حضرت ابو بگر اسیدنا عمراور سیدنا عثمان بڑائٹیڈ کی فضیلت میں ہیں وہ لفظ افضل بلفظ اخیر اور ان کی مثل دیگر الفاظ تفضیل سے وارد ہیں ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسم تفضیل کی وضوع ہی اس لئے ہے کہ وہ مفضل کی مفسل علیہ پر فوقیت بیان کرے لہذا کوئی تعارض نہیں تعارض کا قائل کھی غلطی پر ہے اس و جہ سے علامہ سعدالدین تفتاز انی ٹین اور کہ الات سے متصف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں مگر یہ کہ یہ اس و فضیلت پر دلالت نہیں کرتے کہ جس سے زیادتی قواب اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عربت کا معنی ثابت ہو بعد اس کے کہ اس بات پر اجتماع ثابت ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صد این بڑائٹیڈ پھر خضرت ابو بکر صد این بڑائٹیڈ پھر خضرت عمر بی ان بات پر اجتماع ثابت ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صد این بڑائٹیڈ پھر خضرت ابو بکر صد ابن بڑائٹیڈ پھر افضال حضرت ابو بکر صد ابن بڑائٹیڈ پھر خضرت ابو بکر صد ابن بڑائٹیڈ پھر خضرت عمر بھر بھی تھر بھر بھر بھی بین اور خود حضرت علی بڑائٹیڈ پھر افتی ہیں اور خود حضرت علی بڑائٹیڈ پھر ان بات پر اجتماع بھر ان بیات کا اعتر افت بھر وہ دے (آخمی )۔

اقول قد ذكر صاحب الرسالة المردودة في رسالته ثلاثة امور الاول انه

لادليل لاهل السنة والجهاعة على مباعاهم لان مباعاهم العبوم والنصوص الواردة في الافضلية مطلقة لإعامة الثانى انه لو سلم ان لهم دليلا فهو معارض بحديث المنزلة الواردة في شأن على رضى الله تعالى عنه وهو قوله على الله عيله وآله وسلم انت منى بمنزلة هارون من موسى واذا تعارضا ما الله عيله وآله وسلم انت منى بمنزلة هارون من موسى واذا تعارضا تساقطا فهذان القولان منه بأطلان قطعا لها تقدم من قبل وسياتي من بعد ايضاً ان مباعاهم الاطلاق دون العبوم فدلائلهم مطابقة لمعواهم ولها ايضاً ان مباعاهم اللائل الكثيرة الآتي ذكرها من غير معارض ولها سياتي في متعرفه من الدلائل الكثيرة الآتي ذكرها من غير معارض ولها سياتي في اواسط هذه الرسالة من الاجوبة الكثيرة عن حديث الهنزلة الثالث لو سلم يعدم المعارفته فالافضلية على الترتيب المتعارف بين اهل السنة والجماعة ظنية لا قطعية وهذا القول الثالث وان كأن قال به بعض العلماء قبله كالقاضي ابي بكر الباقلاني والأمدي ومن تبعهما كأمام الحرمين قبله كالقاضي ابي بكر الباقلاني والأمدي ومن تبعهما كأمام الحرمين

یں کہنا ہوں اس مرہ وود رسالے والے نے اپنے رسالے میں تین باتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ
اش سنت و جماعت کے پاس ان کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں اس لئے کہ ان کا دعوی عمومیت کا
ہے اور افسیت کے بارے میں وار دہونے والی نفوص عام نہیں ہیں بلکہ طلق ہیں ۔ دوسری پیکداگر
ترکیم کرجھی لیاجائے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ حضرت علی ڈاٹٹیڈ کی شان میں وار دہونے والی
سیف منزلہ کے معارض ہے ۔ وہ رسول اللہ کا ٹیٹیڈ کا حضرت علی ڈاٹٹیڈ کے لئے یہ فرمان ہے
سیف منی جہنزلہ ھارون میں موسیٰ کہ کہ اے علی آپ کو مجھے ایسی ہی نسبت ہے جیسی
منرے حارون کو حضرت موتی علیہ السلام ہے تھی اور جب دو دلائل آپس میں شکرا جائیں تو قابل استدلال
منبی دہنے حالانکہ اس کی بید و نول با تیں یقینی طور پر باطل ہیں و جرھم پہلے بیان کر بچکے ہیں مزید آگ

معلى المرآمدي الني كتاب غاية المرام سفحه ٣٢٢ يرتجت على كه تعارض التداول كوما قط كردية اسب اورهمل صرف اجماع مسلمين لا مجتهدين يدسب يبلكه علامه آمدي في سيدنا ابو بكرصد يلق كو أضل مان يحو واجب فخصاب يعلامه آمدي فرمات عني. ويجب مع ذالك ان يعتقدان أبابكر أفضل من عمرو أن عمر أفضل من عثمان وأن عثمان أفضل من عن

تر جمہ بیعقیدہ رکھنا واجب ہے کہ حضرت الوبکر صدیلی '' حضرت عمر ' سے افضل ہیں اور حضرت عمر' حضرت عمران ' سے اور حضرت عثمان ' حضرت کلی المرتفیٰ سے افضل ہیں ۔اوریہ چارول بزرگ عشرہ مبشرہ کے دیگر نفوس قدیب نصاف ہیں۔ لہذا اگر علامہ آمدی ' کے اس قول ( کہ مئلہ افضلیت ٹنی ہے ) کو سان لیاجائے قواس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے زویک ٹی مجمی واجب کے درجے میں ہے ۔اوریہ ہائے تحقین پر تحقیم نہیں کہ تکلیمین کا نزدیک واجب کا کیام طلب ہوتا ہے۔ امام الحریمین ' کا قول کتاب الارشاد صفحہ اس میر ایول ہے۔

آوران کی ثان میں وارد ہونے والی اعادیث باہم متعارض میں لیکن غالب گمان میں ہے کرابو بر افضل میں پھر تمریخ میں کھ عثمان اُور ظل کے متعلق خیالات باہم متعارض میں ہمارے لیے تخصر آئی کافی ہے کہ ملت کے اکابرین اور امت کے ظلا کی اکتریت ای پر متعنق ہوئی اور ان کے ساتھ ہمارا حمن طن اس بات کا متعانی ہے کہ اگروہ اس ترتیب کے دلائل اور علامات کو نہاسنے تو اس پر متعنق بیہوتے اور تفصیلا علامات سے میں قرآن بہنت. آثار اور علامات صحابہ ہے۔

اس حوالہ سے معلوم ہوا گیاس مئلہ پر تطعی دلیل مذہونے کے باوجو دامام الحرمین ٹے تھی دوسر سے سحا کی کو آفنس کہنے کا کو گ فئر کی ساد رئیس محیا بلکہ جمہور کے قول کومعتبر مان کڑھمل محیا۔ الدالين على الترتيب المذكور لما قالوا بظنيتها اصلاً ولما قروا بقطعيتها حما وها انا اذكر بعون الله تعالى شيئا من تلك الاحاديث مما وجدته في الكتب الموجودة عندى واضم اليها بعض الآية الله على ذلك فاقول فاما الآيات فمنها قوله تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتى ماله يتزكى.

لیکن میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مذکور علماء اس منلہ پر دلالت کرنے والی صرفوا تر کو پہنچی جوئی کثیراعادیث اور اجماع پر مطلع ہوجاتے تو تجھی بھی اس تر تیب کے ظنی ہونے کا قول نہ کرتے بلکہ یعنی طور پر اس کے قطعی ہونے کو برقر ارد کھتے۔

اوراب میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اپنے پاس موجود کتب میں تلاش کی ہوئی احادیث کاذ کر کروں گااور مانھ می ساتھ اس موقف پر دلالت کرنے والی بعض آیات طیبات کو ہی بیان کروں گا۔ان آیات میں ہے ایک آیت کر بمہ اللہ تعالیٰ کا پیرفر مان ہے

"وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى لا الَّذِي يُؤَتِّي مَالَهُ يَتَزَكَّى "

"اور بہت اس جھنم سے دور رکھا جائے گا جوب سے بڑا پر ہیز گار جوا پنامال ویتا ہے کہ تھرا ہو'' تر جمہ کنز الایمان

قال العلامة عمد اكرم النصر پودى فى كتابه احراق الروافض انه قال اكثر المفسرين واعتمد عليها العلماء انها نزلت فى ابى بكر فهو اتقى ومن هو اتقى فهو اكرم عند الله تعالى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم والاكرم عند الله هو الافضل فابوبكر افضل من عدالامن الامة وايضاً فقوله وما لاحد عنده من نعمة تجزى يصرفه عن الحمل على على اذ عنده نعمة التربية فان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربى عليا وهى نعمة تجزى واذا لحد يحمل على على تعين ابوبكر للاجماع على ان ذلك الاتقى احدهما ونحو ذلك فى شرح

المقاصد والطوالع وشرحه الطوالع-

علامہ محدا کرم نصر پوری علیہ الرحمہ نے اپنی مختاب 'احراق الروض 'یا میں فرمایا کہ اکٹر مضرین کا پہول ہے اور اس پرعلماء نے اعتماد کیا ہے کہ بیر آیت سیرنا ابو بکر صدیاق وٹائٹٹٹو کی شان میں نازل ہوئی ہے لہذاوہ سے سے بڑے پر بینر گارہوئے اور جوسب سے بڑا پر بینر گارہے وہ اللہ عزوج کی کے نز دیک سب سے زیادہ معزز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے

#### "إِنَّا كُرَمَكُمُ عِنْدُاللَّهِ ٱتَّقْبُكُمُ "

تر جمه کنزالایمان ٔ بے شک اللہ کے بیمال تم میں زیادہ عوت والا وہ ہے جوتم میں زیادہ پر تیز گارے اوراللہ کے نز دیک جوزیادہ عوت والا ہے وہ زیادہ افضل ہے ۔

تو حضرت الوبکرصدیان رٹیاٹیڈیا تی ساری اُمت سے اُضل ہوئے کے حضرت علی رٹیاٹیڈیاس آیت میں مراد نہیں ہیں اور یونہی اللہ تعالیٰ کافر مان

> وَمَا لِأَحَدِ عِنْكَاهُ مِنْ يِنْعُمَةٍ تُجُزَّى " "اوركى كااس يركجماحمان تبيس جس كابدلد ديا جائے" ترجم كنز الايمان

بھی مذکورہ آیت 'و سَیئجنَّهٔ الْآتُقی ''کو حضرت علی شائنوُ کی ثان پر محمول کرنے سے پھررا

کیونکہ حضرت علی وٹاٹیڈڈ پر پرورش کا احمان موجود ہے کیونکہ نبی مکرم ٹاٹیڈیٹر نے خود حضرت علی مٹاٹیڈ کے پرورش فرمائی تھی اور یہ ایساا حمان ہے جس کا بدلہ دیا جاسکتا ہے تو یہ آبیت حضرت علی وٹاٹیڈڈ کے بارے میں مدہوئی تو بیمال ہی حضرت ابو بحرصد یک وٹاٹیڈ متعین ہوگئے کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ ''اتھی''بعنی بڑا پر ہیز گاران دونوں میں سے کوئی ایک ہے (اوروہ حضرت ابو بحرمتعین ہو کیے) ای

> اس کا قلمی نسخه جناب عطاء الثدنعی صاحب کے پاس موجود ہے۔ - اس مسئلہ پراملی حضرت کی کتاب الزلال التقی کا مطالعہ کریں۔

وقدا صنف السيوطى فى ان هذه الآية نزلت فى ابى بكر رسالة سماها الحبل الوثيق فى نصرة الصديق ذكر فيها عن البغوى انها نزلت فى ابى بكر ويؤيده ان الجبيع وقال ابن الجوزى اجمعوا على ان هذه الآية نزلت فى ابى بكر ويؤيده ان صدر السورة نزلت فيه ايضاً اخرج ابن ابى حاتم عن ابن مسعود ان ابا بكر اشترى بلالاً من امية بن خلف وابى بن خلف ببردة وعشرة اواق فاعتقه لله فانزل الله قوله والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعى ابى بكر وامية وابى لهفترق فرقا عظيا فشتان ما بينهها انتهى كلام النصر پورى-

رِّ جَرِ کِهُرُ الایمان \_''اور ذات کی قتم جب چھائے اور دن کی جب چمکے اور اس کی جس نے زومادہ بلئے بے تک تمہاری کو کششش مختلف ہے '' یعنی حضرت ابو بکر زنانینهٔ اور آمیداورانی تی کوششش بهت زیاده محتلف ہے۔ یہ آپس میں جداجدا ہی (نصر پوری کا کلام ختم ہوا)۔

قلت وهكذا نقل الإجماع على نزول الآية في الى بكر قاله ابن مجر المكى في صواعقه فهاتان الآيتان وان كأنتا وافقتين على صورة الشكل الثانى لكنها تنتجان بألمرد الى الشكل الاول ان ابا بكر هو الاكرم عندالله تعالى لان ابا بكر هو الاتقى والاتقى هو الاكرم عندالله كما لا يخفى وهو المطلوب ومنها قوله تعالى ثأنى اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الآية قال صاحب احراق الروافض قد اجمع المسلمون على ان هذه الآية نزلت في اب بكر انتهى

یس کہتا ہوں اس آیت کے سیدنا ابو بکر صدیان خلافتی کی ثان میں نازل ہونے پر جواجماع ہاں ہو۔

ابن جرمکی علیہ الرحمہ نے اپنی مختاب "الصواعق" میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں آیتی (وسجینہ بھاالا تقی اور ان اکر مکم عند الله) شکل ثانی کی صورت پراگرچہ دونوں مواثی میں کی شکل ثانی کی صورت پراگرچہ دونوں مواثی میں کیکن شکل اول کی طرف او ٹانے سے یہ آیتیں اس طرح نتیجہ ویک گی "ان ابا بکر هوالا کو معند الله کمالا یخی و هو اللا کرم عند الله کمالا یخی و هو المحلوب۔

یعنی حضرت ابو بکر ڈلٹنٹیڈ النُد کے ہاں زیادہ معزز میں کیونکہ آپ زیادہ پر جیز گار میں اور جوزیادہ پر دیز لا وہ النُد کے ہاں زیادہ معزز ہے ( تو حضرت ابو بکرزیادہ معزز ہوتے ) جیسا کہ بیٹنی آمیں اور ہی مقسو

--

ان آيتول مين سے الله تعالىٰ كايفر مان بھى ہے!

"ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصْحِيهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

### الطريقة المحدية في حقيقة القلم بالافعلية

تر جمه کنزالا یمان: صرف دوجان سے جب وہ دونول غاریس تھے جب اپنے یارے فرماتے تھے غم نہ کھابے ٹک اللہ بمارے ساتھ ہے''

ماج احراق الروافض (علامه اكرم نصر پورى عمينية) نے فرمايااس آيت كے حضرت ابو بحرصدياق التي في ثان ميں نازل ہونے پراجماع ملين ہے۔

وقال صاحب تذكرة القارى بحل رجال البخارى انه قد اجمع المسلمون على ان المراد بالصاحب ههذا ابوبكر و من ثم من انكر صبته كفر اجماعا وهكذا نقل الاجماع عليه العلامة ابن حجر المكى في الصواعق والحافظ محب الدين الطبرى في الرياض النضرة فيما لا يدرك بالراى والاجتهاد كالمرفوع ولان اكثر الموقوفات مروية عن على رضى الله تعالى عنه وهو معصوم عند الشيعة وعند صاحب هذه الرسالة المردودة كما صرح به في بعض رسائله فيكون اتوى حجة عليهم واعلم اني اوردت هذه الاحاديث في قسمين -

ساب تذکرہ القاری بحل رجال البخاری نے فرمایا "مسلمانوں کااس پر اجماع ہے کہ یہاں "کساجہ" میں ساحب سے مراد حضرت الو بکر جائنے ہیں۔اس وجہ سے آپ کی صحابیت کامٹکر اجماعاً کافر ہے۔اسی طرح علامہ ابن مجرم کی علیہ الرحمہ نے "السواعق" میں اور حافظ محب الدین طبری رحمتہ اللہ نے "الریاض النغرہ" میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

مزید ید اکثر موقوت روایتی حضرت علی ڈلٹٹیؤ سے مروی میں اور آپ ڈلٹٹیؤ شیعوں کے نز دیک معصوم میں ایس اللہ اس مے اس اللہ عض رسائل میں ای طرح اس مردو درسالے والے کے نز دیک بھی معصوم میں جیسا کہ اس نے اپنے بعض رسائل میں اس کی صراحت کی ہے۔ (تو آپ کی مرویات بھی حکماً مرفوع ہونگی) لبندا آگے آنے والی روایات مخالفوں پرقوی اور مضبوط دلائل ثابت ہونگی۔ یہ جان لیجے کہ میں نے ان احادیث کو دوقسموں میں تقیم کہا ہے۔

القسم الاول: فيما روى عن على رضى الله تعالى عنه في تفضيل ابي بكر او الشيخين او الخلفاء الثلاثة على نفسه-

پہلی قسم میں وہ اعادیث ذکر کی ہیں جو بذات خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہیں۔ جن ہیں سے بعض میں حضرت الوجگرو سے بعض میں حضرت علی نے حضرت الوجگروا پہنے او پرفضیلت دی ہے ۔اوربعض میں حضرت الوجگرو عمر جن کو آپنے او پرفضیلت دی ہے اوربعض میں خلفائے ثلاثہ یعنی شیخین اور حضرت عثمان موجھ تینوں کو خود بھے افضل بتایا ہے۔ مینوں کو خود بھے افضل بتایا ہے۔

القسم الثانى: فيما روى عن غيرة من الصحابة والتابعين من اهل البيت المكرم وغيرهم رضى الله تعالى عنهم في ذلك الباب

ر دوسری قسم میں و ہ روایات مذکور میں جو آپ کے علاوہ دیگر صحابہ سے یا آپ کے اہل بیت تا بعین یا ان کے علاوہ سے مروی میں ۔



#### احاديث قسم اول:

• افضلیت سیرناا بو بکرصدیاق رضی الله عنه

• افضلیت شیخین کریمین ضی الله تنهما

• افضلیت حضرت عثمان غنی رضی الله عنه

روايت

سيدناحضرت على كرم النّدوجهه الكريم

الحدیث الاول عن محمد بن الحنفیة قال قلت لابی بکر ای الناس خیر بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال ابو بکر قلت شمر من قال عمر و خشیت ان یقول شم عثمان قلت شمر انت قال ما انا الا رجل من المسلمین اخرجه الامام المسادی فی صحیحه فی باب فضل سیدنا الصدیق الا کبر دضی الله تعالیٰ عنه میث 1 منزت محمد بن حقید سے روایت ب فرماتے ہی ہی سے اپنے والد محر مضرت برنائی میث ایر بخر مضرت ابو بخرائی می سے بہتر کون ہی ؟ فرمایا "حضرت ابو بخرائی سے خوص کی ان کے بعد کوئ ہی ؟ فرمایا "حضرت ابو بخرائی سے خوص کی ان کے بعد کوئ ہی جو دی کہد دیا ان کے بعد آپ ہی ؟ فرمایا "می تو دیگر معمل اول کی شمان کا نام لیس کے تو بی کہد دیا ان کے بعد آپ ہی ؟ فرمایا " میں تو دیگر معمل اول کی فرمایا" میں تو دیگر معمل اول کی خود ہی کہد دیا ان کے بعد آپ ہی کا باب میں تو دیگر معمل اول کی فرمایا" میں دوایت کیا ہے۔ ( صحیح بخاری علیہ الرحمد نے اپنی کتاب " صحیح البخاری" باب فنیلت مید ناصد یان انجر میں روایت کیا ہے۔ ( صحیح بخاری درقم : المیان میں روایت کیا ہے۔ ( صحیح بخاری درقم : المیان میر دولوں اس مدیث کو امام بخاری علیہ الرحمد نے اپنی کتاب " صحیح البخاری درقم : المیان میر دولوں اس مدیث کو امام بخاری درقم : المیان میر دولوں اس مدیث کو امام بخاری درقم : المیان میر دولوں اس مدیث کو امام بخاری درقم : المیان میر دولوں اس مدیث کو امام بخاری درقم نامان میر دولوں اس مدیث کو امام بخاری دولوں اس مدیث کو امام بخاری دولوں اس مدیث کو امام بخاری درقم دولوں اس مدیث کو امام بخاری دولوں اس مدیث کو اس مدیث کو امام بخاری دولوں اس مدیث کو امام بخور اس مدیث کو امام بخروں کو امام بخور کو امام بخروں کو امام بخروں کو امام بخروں کو امام بخروں کو امام بخرو

الحديث الثانى: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه نعو هذا اللفظ الماخرجه الحافظ ابو داؤد فى سئنه-

مدیث2\_ای مدیث کوامام ابو داؤ د نے اپنی منن الی داؤ د' میں روایت کیا ہے۔

(منن الي داؤد: ١٣٢٣)

الحديث الثالث: عن عجمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ ايضاً وزاد فيه بعد قوله انا رجل من المسلمين لى حسنات و سيأت يفعل الله فيها ما يشاء اخرجه ابن بشر مع ان هذه الزيادة-

سین 3۔ ای مدیث کو ابن بشر نے بھی روایت کیا ہے اس روایت میں "میں تو ایک مسلمان مردی اول کے مسلمان مردی اول کی است کیا ہے بعد اضافہ ہے گئی اس کی بیس کو تا بیال بھی ہیں اللہ ان میں جو جا ہے گافیملہ فرمائے گا۔ (اَمالی ابن بشران رقم ۲۵۴)

الحديث الرابع عن محمد بن الحنفية قال قلت لا بى من خير الناس بعدر سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يا بنى وما تعلم قلت لا قال ابا بكر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من قال يا بنى وما تعلم قلت لا قال ثم عمر قال ثم بدرته فقلت يا ابت ثم انت الثالث قال فقال لى يا بنى ابوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم اخرجه اللالكانى فى اصول اعتقاد اهل السنة -

مدیث 4 گھر بن هنفیہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی آربول اند

النظافہ کے بعدلوگوں میں سب سے بہتر کوان میں ؟ فرمایا آ اے میرے بینے آ آپ نہیں جانے ؟ میں
نے عرض کی نہیں فرمایا آ هنرت ابو بحر میں نے عرض کی ان کے بعد کوان؟ فرمایا اے میرے بینے ؟
آپ نہیں جانے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں نے عرض کی ان کے بعد کوان؟ فرمایا اے میرے بینے ؟
ویا والد مجترم پھر تیسر سے نم ہر بدآپ میں ؟ فرمایا آ سے میرے بیٹے ! تعمارا باپ تو مسلمانوں میں سے ویک اور اور ی کے ایک مرد ہے اس کے بیٹے بھی وی جن اسے ؟
ایک مرد ہے اس کے لئے بھی وی جزاہے بو مسلمانوں کے لئے ہے اور اس پر بھی وی سن اہے ؟
مسلمانوں پر ہے اس روایت کو اصول احتقاد اصل المنة " میں ملا مدلالکانی رحم اللہ نے روایت کیا۔
(شرع اصول الاعتقاد آصل المنة : ۲۰۹۳، فضائل صحابہ: ۲۲ کے امام احمد بن منبل ا

الحديث الخامس: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الداد قطني-

مدیث5راک روایت کوامام دارهنی رحمدانند نے بھی روایت کیاہے۔

(العل لدار قطنی: ۴۲ م ج م ص ۱۲۳)

الحديث السادس: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ اخرجه ابن ابى عاصم -

#### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية

مديث6 الكاروايت كوابن افي عاصم رحمه الله نے بھى روايت كياہے۔

(النة لابن الي عاصم: ١٠٠٩)

الحديث السابع: عن همد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه خشيش -

مدیث 7 یا سی روایت کوغلامه شیش رحمه الله نے بھی روایت کیا ہے۔ ( کنز الاعمال: ۳۸۰۹۳)

الحديث الثامن : عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو نعيم في الحلية -

ه يث8 ال روايت كوالِغيم رضي الله ني الحلية "ميل روايت كياب \_

(علية الأولياءج٥ص ٥٨)

الحديث التاسع: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الثقفى الاصبهاني واوردة المحب الطبرى في الرياض النخرة.

مدیث 9 یاس روایت کو علامر تنقی اسبهانی نے بھی روایت کیا ہے اور محب طبر کی نے اسے ریاض انظر قابل کیاہے۔(الریاض النضر قاج اص ۸۵)

الحديث العاشر: عن عمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه احمد و اور دلا المعب الطبرى في رياض النضرة ايضاً مديث 10 ماس روايت و امام احمد في بي روايت كياب اور محب البرى في النشرة من في المام المدين المنظرة المنظمة المن

الحديث الحادي عشر : عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو عندا اللفظ اخرجه ابوحاتم

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

عديث 11 \_امام ابوحاتم نے بھی اس کوروایت کیا ہے ۔ (انتجم الاوسط:٣٥٨)

الحديث الثانى عشر عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ لكن فيه ان عليا قال بعد ذكر عمر ثم الناس مستوون اخرجه خيثم بن سليمان-

حدیث12 غینٹمہ بن ملیمان دحمہ لذنے بھی اس کوروایت کیا ہے لیکن اس میں بیفرق ہے کہ حضرت کی نے حضرت عمر کاذ کر کرنے کے بعد فر مایا" ان کے بعد لوگ برابر ہیں"۔

(تاريخ دشق جه ص ۱۳۸)

الحديث الثالث عشر: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بمثل لفظ خيثمة المد كور اخرجه ابن الفطريف-

مدیث13 مذکور ہنتیمہ والی روایت کو این فطریف نے بھی روایت کیاہے۔

(الريخ دُق ج ١٠٠٠ ١٤٧٢)

الحديث الرابع عشر: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ما كن فيه ان عليا قال بعد ذكر عمر ثمر احدثنا احداثا يفعل الله ما يشاء اخرجه خيشمة بن سليمان-

حدیث 14 فینثمہ بن سیلمان نے سابقہ روایت ہی ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ حضرت کل وہائٹیا نے حضرت عمر وہائٹی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا '' ثعد احد ثنا احد اثا یفعل الله ما پشاء ''پھر ہم لوگوں نے کچھٹی باتیں اکال کی ہیں۔اللہ ان میں جو چاہے گافیصلہ فرمادے گا۔

(زوائدمندامام احمدج ٢ص ١٨٢)

الحديث الخامس عشر:عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بلفظ خيثمة هذا اخرجه ابن الفطريف - مدیث 15 مذکوره روایت کوابن فطریف نے بھی روایت کیا ہے۔

(جامع الاماديث: ٣٣٢٨٩)

الحديث السادس عشر: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر خرجه ابو عمر بن عبد البرو اوردهذه الاحاديث الستة المحب الطبرى في رياض النضرة ايضاً -

مدیث 16 صفرت محد بن حنفیہ حضرت علی بڑھنٹیڈ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا "اس امت کے بی علید السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہتر فر دحضرت ابو بکر وعمر بڑی آئی آئی اس کو ابوعمر بن عبد اللہ نے روایت کیا ہے اور آخری چھ اعادیث کو محب طبری نے ریاض النضر ہیں ذکر کھا ہے۔ (الریاض النفر ہے اص ۱۲)

الحديث السابع عشر: عن عامر الشعبى عن ابى جحيفة وهب بن عبد الله السوار قال قال لى على رضى الله تعالى عنه يا ابا جحيفة الا اخبركم افضل هذه الامة بعد نبيها قال قلت بلى قال ولم اكن امرنى ان احد افضل منه قال افضل هذه لامة بعد نبيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابو بكر و بعد ابو بكر عمر و بعدها آخر ثالث ولم يسهه اخرجه الامام احد في مسندة -

مدیث 17 حضرت عامر تعبی حضرت الوجحیفہ وصب بن عبداللہ السواد سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی بڑا تیز نے فرمایا اے الوجحیفہ الحیا میں تصیی بی علیہ السلام کے بعدائل امت میں سب سے بہتر شخص کے بارے نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ۔الوجحیفہ فرماتے ہیں پہلے میں حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں جانتا تھا۔حضرت علی نے فرمایا "بنی مکرم علیہ السلام کے بعدائل امت میں سب سے افضل شخص حضرت الوجر شائفی ہیں۔ان کے بعد حضرت عمر ہیں اور ان کے بعد تیسرے میں سب سے افضل شخص حضرت الوجر شائفی ہیں۔ان کے بعد حضرت عمر ہیں اور ان کے بعد تیسرے ایک اور ہیں۔آپ نے ان کا نام بیان نہیں فرمایا۔اس حدیث کو امام احمد نے اپنی ممند ہیں روایت ایک اور ہیں۔آپ نے ان کا نام بیان نہیں فرمایا۔اس حدیث کو امام احمد نے اپنی ممند ہیں روایت

الحديث الثامن عشر: عن عامر الشعبي عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبد الله بن احمد في زواند المسند الا ان فيه الا اخبرك بلفظ الافراد في ضمير المخاطب

مدیث 18 ۔ ای روایت کو عبداللہ بن احمد نے 'زوائد المند' میں روایت کیا ہے مگر اس میں اخبر کھر'' کی مِگنزا خبوک' ہے ۔ مخاطب مفرد کی ضمیر ہے ۔

(زوائد مندامام اخمد:۲۳۸)

الحديث التأسع عشر: عن عامر الشعبى و عون بن ابى جحيفة فلاهما عن ابى جحيفة فلاهما عن ابى جحيفة عن در و جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه انه قال خير هلاه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت سميت الثالث اخرجه الامام احمد في مسنده ايضا

عدیث 19 یرخبرت عامر تعبی اور حضرت عون بن الی ججیفه دونوں الوججیفه سے روایت کرتے ہیں اوروہ حضرت طریق کی سے ساوی حضرت کل سے ساوی آپ نے فر مایا ''نبی علیه السلام کے بعد اس امت کے بہترین فر د حضرت الوجر اور حضرت الوجر اور حضرت الوجر اور حضرت عمر شی اور اگر میں جا جون تو تیسرے صاحب کا نام بھی بیان کر دوں ۔ اس کو بھی امام احمد نے ابنی مند میں روایت کیا ہے۔ (مندامام احمد :۸۷۹)

الحديث العشرون: عن عامر الشعبي عن ابي جحيفة قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت لحدثتكم بالثالث اخرجه الامام احمد في مسنده -

مدیث 20۔حضرت عامر شعبی حضرت آلو جیفہ سے راوی الو جیفہ فرماتے ہیں میں نے حضرت کی جی تین کو پیافر ماتے ہو، سنا ''نبی علیہ السلام کے بعداس امت کے سب سے بہترین فر دحضرت الو برکم جمر جی اینے بیمن ''اگریس جا ہوں تو تیسر سے صاحب کا مجمی تمہیں بتادوں اس کو بھی امام احمد نے اپنی مند الحدایث الحادی والعشرون: عن ابی اسحق عن ابی جحیفة قال قال علی دضی الله تعالی عنه خیر هذاه الاحة بعد نبیها ابو بکر و بعد ابی بکر عمر ولو شنت اخبرتکم بالثالث لفعلت اخرجه الاحام احمد فی مسئده ایضاً - مین شابه الواکن حضرت ابواکن حضرت ابواکن حضرت ابواکن حضرت ابواکن حضرت ابواکن مندت ابواکن مندت ابواکن مندت ابواکن مندت ابواکن مندین آن احت مین نبی علیه السلام کے بعد حضرت ابواکر سب بہترین آب کے بعد حضرت عمرین اور اس مندین آب کے بعد حضرت ابواکن مندین اور اس کے بعد حضرت عمرین ادارت کیا ہے۔ (مندامام احمد مندین بانا چاجول تو بتا دول آب کو بھی امام احمد نے ابنی مندین دارت کیا ہے۔ (مندامام احمد احمد)

الحديث الثانى والعشرون: عن الى اسحق عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذه اللفظ اخرجه عبدالله بن احمد فى زوائد مسند ابيه - ميث 22 مذكر و مديث كوعبد الدين احمد في زوائد منديس دوايت كياب -

(زوائد مندامام احمد: ۲۳۸)

الحديث الثالث والعشرون: عن حصين بن عبد الرحمن عن ابى جحيفة قال كنت ادى علياً رضى الله تعالى عنه افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فن كر الحديث قلت لا والله يأامير الهؤمنين انى لم اكن ادى عليه وآله وسلم المناس بعد رسول الله عليه وآله وسلم افضل منك قال افلا لمعداتك بافضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت بلى قال فابو بكر فقال الا اخبرك بخير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم قال والم وسلم قال الا اخبرك بخير الناس كأن بعد رسول الله صلى

مدیث 23 میں بن عبدالرحمان ابو جینہ سے راوی آپ نے فرمایا میں رمول اللہ کا بھا کے بعد الوگوں میں سب سے افضل حضرت علی کو بمجھتا تھا۔ پھر یہ صدیث ذکر کی کہ میں نے حضرت علی ہے کہ اسے الموسینن اقسم بخدا! میں رمول اللہ کا پیڑے بعد کھی بھی مسلمان کو آپ سے افضل نہیں بمجھتا فرمایا" اے امیر الموسینن اقسم بخدا! میں رمول اللہ کا بعد کھی بھی مسلمان کو آپ سے افضل نہیں بمجھتا فرمایا" نحیا میں جھے اس شخص کے بارے نہ بتاؤں جو رمول اللہ کے بعد (حقیقة) لوگوں میں سب افضل بو پیر فرمایا کیا تجھے رمول اللہ اور صفرت ابو بکر میں ۔ پھر فرمایا کیا تجھے رمول اللہ اور صفرت ابو بکر میں ۔ پھر فرمایا کیا تجھے رمول اللہ اور صفرت ابو بکر میں ۔ پھر فرمایا کو و حضرت محرمیں ۔ اس کو تھی میں دوایت کیا ہے ۔ (ممندامام احمد: ۱۰۵۳)

الحديث الرابع والعشرون: عن عامر الشعبى عن ابى جحيفة قال قال على دخر الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر ثمر رجل آخر اخرجه الامام احمد في مسنده ايضاً -

مدیث 24 مضرت عامر شعبی حضرت ابو جینہ سے رادی آپ نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے فرمایا ؟ میں تنہیں حضور علیہ السلام کے بعداس امت کے بہترین اشخاص مذبتاد وکدو وحضرت ابو جر پھر صفرت عمر پھرایک اور شخص ہیں ۔ (منداحمد:۸۷۹)

الحديث الخامس والعشرون: عن عامر الشعبى عن ابى جحيفة قال خطبنا على رضى الله تعالى عنه فقال من خير هذه الامة بعد نبيها قلت انت يا امير البومنين قال لا خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وما نبعد البعد السكينة تنطق على لسان عمر اخرجه عبدالله بن احمد في ذوائد مسندابيه مديث 25 منرت عام على لسان عمر اخرجه عبدالله بن احمد في ذوائد مسندابيه مديث 25 منرت عام على لسان عمر الوجيف مدوايت كى انبول في فرمايا كرضرت على المرابية على المونين ألى امت عن نبى عليداللام كے بعد سب به تركون على على الله كي الله الله على الله على الله على المونين آپ فرمايا كراك الى امت عن نبى عليداللام كے بعد سب سے بهتركون على على الله كها الله الله على الله عل

حفرت الوبخرصد للى برنافتیان کے بعد حضرت عمر فاروق برنافتیز میں ۔اور ہم اس بات کو بعید نہیں جانے تھے گہ حضرت عمر برنافتیز کی زبان پرسکیند جاری ہوتا تھا اس کو عبد اللہ بن احمد نے زوائد المسند میں روایت کیا ہے ۔ (مسندامام احمد: ۸۳۴)

الحديث السادس والعشرون: عن الشعبى عن جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال عنه هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و خيرها بعد ابى بكر عمر ولو شئت ميت الثالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده -

ھین 26 حضرت شعبی حضرت ابو ججیفہ سے داوی کہ حضرت علی طابقۂ نے فر مایا بنی کے بعدا ک امت کے سب سے بہتر فر دحضرت ابو بحر بیل سال کے بعد حضرت عمر بیل اگر بیل جا ہول تو تیسرے ساحب کانام بھی بیان کر دول ایضاً۔ (مندامام احمد: ۸۳۴)

الحديث السابع والعشرون: عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن احمد في زوائده -ميث 27-اي كي مثل روايت ب(ايضاً) - (مندامام احمد: ٨٤٩)

الحديث الثامن والعشرون: عن زربن جيش عن ابى جحيفة قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد المرجه عبد الله بن احد في زوائده الخبركم بخير هذه الامة بعد ابى بكر عمر اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده

مدیث 28 حضرت زربن جیش حضرت ابو جمیفہ سے راوی کہ حضرت کی نے فرمایا کیا میں تمہیں ہی علیہ الملام کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کے بارے مدبتاؤں ۔ وہ حضرت ابو بکر بیل کیا میں حضرت بنی کریم کا اللہ بناؤں وہ مشرت بنی کریم کا اللہ بناؤں وہ حضرت عمر میں ڈی ٹیڈ اس کو بھی عبد اللہ بن احمد نے زوائد میں تیسری صدسے روایت کیا ہے ۔ ( زوائد

متدامام المد ۲۳۸:)

الحديث التأسع والعشرون : عن زر بن جيش عن ابى جحيفة قال خطبنا على
رضى الله تعالى عنه فقال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم
قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها و بعد ابى بكر فقال عمر اخرجه عبد
الله بن احد في زوائدة ايضاً بسند ثالث -

مدیث 29 مفرت زربن جیش ، حضرت الوجیخید بن آین سراوی بیل که حضرت علی کرم الله و جهدالگریه منظمی خطید یا اورفر مایا بحیایین تنمین بنی کریم تازیج نیست کے بعداس امت کے سب سے بہترین خش الله منظمین خطید دیا اورفر مایا بحیایین تنمین بنی کریم تازیج نیست کے بعداس امت کے سب سے بہترین خش الله برا معلمی حضرت الو بکر صدیات فران فران منظمی حضرت نبی کریم تازیج اور حضرت الو بکر صدیات بہترین شخص کا مدینا قال و و حضرت عمر فاروق و بی تازیک در ( زوا ایومند المام المدینات عمر فاروق و بی تازیک در ( زوا ایومند المام المدینات کی

الحديث الثلاثون: عن عون بن الى جحيفة عن ابيه قال عون كأن لى من شرط على دضى الله تعالى عنه وكأن تحت المنبر فحد ثنى الى انه صعد المنبر يعنى عليا فحد الله واثنى عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و الثانى عمر و قال يجعل الله الخير حيث احب اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد لا ايضاً -

#### الطريقة الحمرية في حقيقة القلع بالافعلية

الحديث الحادي والثلاثون: عن الاعمش عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ اور دي الدار قطني في العلل -

ر یت 31 رامام داقطنی نے مذکورہ روایت کی مثل العلل میں حضرت انمش بڑتا ہے روایت کی ہے ۔ ( متاب العلل ج سام ۱۲۳)

عديث التاني والثلاثون: عن الى الضحر عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عند بنعو هذا اللفظ اوردة الدار قطني في العلل ايضاً -

مدیث 32 ای کی مثل ابوالفحر ہے بھی المام مذکور نے کتاب مذکور میں روایت کی ہے۔

( كتاب العل ج ١٩٠٥)

الحديث الثالث والثلاثون: عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه عن على رضى الله تعالى عند الله عن على رضى الله تعالى عند بنحو هذا اللفظ اور ددالدار قطنى في العلل ايضاً - من عند بنحو هذا اللفظ اور ددالدار قطنى في العلل ايضاً - من عند بن عند 33 ـ آپ بى نے حضرت وال سے بنى يدروايت كى بر رايضاً ) ـ

( کتاب العلل ج ۳ ش ۱۲۹)

الحديث الرابع والثلاثون: عن الحكم بن عينية عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً -

مدیث 34 چکم بن عینید سے جبی یہی روایت ہے (ایضا) را مختاب اعلی ن سونس ۱۲۳)

الحديث الخامس والثلاثون: عن سلمة بن كهيل عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه المحيفة عن على رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اور دهما الدار قطنى في العلل ايضاً - مديث 35 مديدوايت عمر التحيل سي بني سي ايضار ( حمّاب العلى شسم سي ١٣٣)

الحديث السادس والثلاثون : عن الحكم بن ابي جميفة قال سمعت ابا جميفة وكأن سيد الناس استعمله على رضي الله تعالى عنه على الكوفة زمن الجهل فقال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر الا اخبركم بخيرها بعدائي بكر عمر ثم سكت اخرجه اللالكائي في اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة -

الحديث السابع والثلاثون: عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه قال عون كان ابى على شرط على رضى الله تعالى عنه فكان تحت منبرة قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر اخرجه اللالكائى فى اصوله النضاً -

حدیث 37 عون بن ان جمیفدا پنے والد گرامی سے راویت کرتے ہوئے فر مایا کدمیرے والد حضرت علی خاتین کی طرف سے سپاہی مقرر تھے۔ آپ حضرت علی کے منبر کے قریب تھے تو فر مایا کہ میں نے حضرت علی کے منبر کے قریب تھے تو فر مایا کہ میں نے حضرت علی کے منبر کے قریب سے بہتر فر دحضرت الوجود منبرت علی کوید فر ماتے ہوئے منا نبی علیدالسلام کے بعدائی امت کے سب سے بہتر فر دحضرت الوجود عمر وی النامی الله عقاد: ۲۱۳۵)

الحديث الثامن والثلاثون: عن عامر الشعبى عن الى جحيفة قال قال على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة ابو بكر و عمر و رجل اخرجه اللالكائي في اصوله ايضاً - الحديث التأسع والثلاثون: عن الى الضعى عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث وزاد فيه وان شئتم اخبرتكم بخير الناس بعد عمر فلا

اله ين كرنفسه الحديث اوردة الدار قطني في الفضائل -

مدیث 39۔ دارطنی نے فضائل میں ای فی مثل ابوائنسی سے روایت کی اس میں یہ زیاد ہ ہے اگرتم چہوتو میں تنسیں حضوت عمر کے بعد بہترین شخص کا بناد دل رادی نے کہا مجھے نہیں معلوم کر کھیا آپ نے اپنے آپ کو ذکر کرنے سے حیالی تھی۔ (الصواعق المحرقة ص ۱۷۹)

الحديث الاربعون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ وزادفيه ان علياً رضى الله تعالى عنه قال ان الثالث عثمان رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر في ترجمة عثمان من طرق -

مدیث 40 یا بن عما کرنے حضرت عثمان کے تعارف میں ای کی مثل کو کئی طرق سے روایت کیااور ای میں بیزیادہ کیا کہ حضرت کل کرم النّہ و جہدالگریم نے فرمایا: بے شک وہ تیسر سے صاحب حضرت عثمان ڈاٹٹوئیس سے ( تاریخ وثق ج ۳۱ ص ۱۵۹)

الحديث الحادى والاربعون: عن الى جيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنعوها اللفظ وفي آخرة ان ابا جيفة قال فرجعت الموالى يقولون كنى عن عنمان والعرب تقول كنى عن نفسه اخرجه ابن عساكر ايضاً -

مدیث41مان عما کرنے ابو جمیفہ سے اسی کی مثل روایت کی اس میں بیزیادہ ہے کہ حضرت ابو جمیفہ عوالہ نے فرمایا کہ میں موالی یعنی حکام کے پاس آیا توانبول نے کہا کی تیسر سے صاحب سے صرت ملی

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديد في حقيقة القطع بالافضلية

نے حضرت عثمان کو مرادلیا ہے اور عرب کہتے تھے اس سے آپ نے اپنی ذات کو مرادلیا۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۹ س د ۱۵

الحديث الثانى والاربعون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال خبر هذه الثمة بعد نبيها ابو بكر و عمر اخرجه ابو عمر بن عبد البر اور ده في رياض النضرة -

حدیث 42 ۔ ابوعمر بن عبدالقد نے صغرت ابو جمیفہ سے روایت کی صغرت علی بڑھنی نے فر سایا اس امنہ میں بھی کریم و کیائی کے بعدسب سے بہتر صغرت ابو بحر پھر صغرت عمر ڈی ڈیٹر بیں ۔ اس کو ریاض انفہ: میں بیان کیا گیا ہے ۔ (الاستیعاب ج اس ۲۹۷)

الحديث الثالث والاربعون: عن الى جحيفة قال سمعت علياً رضى الله تعالى على منبر الكوفة ما يقول ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثمر خيرهم ع اخرجه ابو بكر الأجرى وارودة صاحب الصواعق المحرقة -

مدیث 43 ۔ ابو جیند نے فرمایا میں نے حضرت علی ٹاٹٹٹ کو کو فد کے منبر پر فرماتے ہوئے ساکب شک ای امت میں نمی علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر صنوت ابو بکرصد یکن میں پھر صنرت کر ٹیڈ اس کو ابو بکرآجری نے اور صاحب صواعق المحرف نے روایت کیا ہے ۔

(الصواعق المحرقة ج الس ١٤

الحديث الرابع والاربعون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنعود اللفظ اخرجه في كتاب خيثمة للاظرابثي -

مديث 44 ماى كومفرت الفرابلس نے كتاب نيشم يس روايت كيا ب ( كتاب الفوائد: 21) الحدديث الخامس والا ربعون: عن ابي جحيفة قال دخلت على على رضى الله تعام عنه في بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسله فقال مهلا يا ابا جحيفة الا اخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر ويحك يا ابا جحيفة قال لا يجتمع حى و بغض الى بكر و عمر في قلب مؤمن اخرجه الحافظ ابو ذر الهروى من طرق متنوعة.

مدیث 45 صفرت ابو جیفه فرماتے ہیں ہیں صفرت کل مُنْ اَفْنَهُ کے گھران کی خدمت میں عاضر ہوا اللہ کا مُنْ اَلَّهُ کَا اَللہ کَا الله کَا اللہ کا اللہ کی مؤل کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ ک

الحديث السادس والاربعون: عن اني جحيفة انه كأن يرئ ان عليا رضى الله تعالى عنه افضل الامة فسمع اقواما يخالفونه فحزن حزنا شديدا فقال له على رضى الله تعالى عنه بعدان اخذ بيدة وادخله بيته ما احزنك يا ابا جحيفة فذ كر له الخير فقال لا اخبرك بخير هذه الامة خيرها ابو بكر ثم عمر ثم قال جحيفة فاعطيت الله عهدا انى لا اكتم هذا الحديث بعدان شافهني به على دضى الله تعالى عنه ما بقيت و اخرجه الدار قطني ايضاً -

مدیث 46 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت کی بڑا ہیں کو افسل الامت سمجھا کرتے تھے بھر آپ نے کچھولوگوں کو منا کہ وواس کے خلاف کہتے ہیں تو آپ بہت غمز دوہ و گئے حضرت علی ان کا ہاتھ پہور کرا ہے گھر لے گئے اور فر ما یا: اے ابو جمیفہ تجھے کس چیز نے خم دیا ہے آپ نے سارا معاملہ عرض کیا ۔ حضرت علی بڑا تھی شان کے در ما یا کہ کیا ہیں تجھے اس امت کے سب سے افضل شخص کے بارے در بتاؤں و وحضرت ابو بکر ہیں ان لے بعد مصرت عمر در الفیق ہیں بھر حضرت ابو جمیفہ نے کہا کہ ہیں بارے در بتاؤں و وحضرت ابو جمیفہ نے کہا کہ ہیں

نے اللّٰہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرلیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گااس بات کو بھی نہیں جھپاؤں گا کیونکہ میں یہ بات حضرت کلی بڑاٹنیز سے راہ راست کن چکا تھا۔

(دارقطني)\_(الصواعق المحرقة ص ١٤٩)

الحديث السابع والاربعون: عن ابي جميفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الدار قطئي -

مدیث 47 اس کی مثل دار قلنی نے ایک اور روایت کی ہے۔ (الصواعق المحرقہ ص ١٤٩)

الحديث الثامن والاربعون: عن ابى جحيفة قال دخلت على على رضى الله تعالى عنه فى بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهلا يا ابا جحيفة الا اخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما يا ابا جحيفة لا يجتمع حبى و بغض اب بكر و عمر رضى الله عنهما ولا يجتمع بغضى وحب ابى بكر و عمر فى قلب مؤمن اخرجه الطبرانى فى الاوسط -

مدیث 48 حضرت الوجیند سے روایت ہے جس حضرت کی کے پاس ان کے گھریس عاضر ہوااور کہا
" یا خید الناس بعد دسول الله کانڈولا" اے رسول الله کے بعد سے بہتر! تو آپ نے
فر مایا اے الوجیند گھروکیا میں تنہ تھیں رسول الله کے بعد سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤل
و و حضرت الو بحرین ان کے بعد حضرت عمرین اور الوجیند! (یاد رکھو) میری مجت اور الو بحروم کا
بغض سینہ موس میں بھی جمع نہیں ہو سکتے اور میرا بغض اور شخین کی مجت بھی دل موس میں میکھا نہیں
ہوسکتے اس بوطرانی نے اوسط میں روایت بھیا۔ (اسم الوسط: ۳۹۲۰)

الحديث التأسع والاربعون عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو مذا اللفظ اخرجه ابن عساكر في التاريخ.

(تاريخ وشق ج ١٠٠٠ (٢٥٧)

الحديث الخمسون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الصابوني في المأتين واورد هذه الاحاديث الثلاثة الاخيرة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع ايضاً -

ه یث 50 \_ای کی شل صابونی فی مائتین میں روایت کیااور آخری تین صدیثوں کو مافظ میدو کی نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے \_( جامع الا مادیث: ۳۳۳۲۲)

الحديث الحادى والخمسون: عن ابي جحيفة قال قال على رضى الله تعالىٰ عنه يأ فلان الا اخبرك بأفضل هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم رجل آخر اخرجه ابن السماك ابوعمر و اور دة في ريأض النضرة -

مدیث 51 حضرت الوجیفد سے روایت ہے حضرت علی نے فرمایا اے فلال! کیا میں جھے اس امت کے سب سے افضل فر دکی خبر مددول وہ حضرت الوبکر میں ان کے بعد حضرت عمر میں پھران کے بعد ایک اور مرد ہے اس کو ابن سماک الوعمر نے روایت کیا اور یہ ریاض النضر ہ میں منقول ہے۔(الریاض النضر ہے اص ۸۵)

الحديث الثانى والخمسون: عن عبد خير الهمدانى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال خير هند الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر و لو شئت سميت الثالث اخرجه الامام احمد في مسنده -

حدیث 52ء عبد خیر حمد انی حضرت علی ڈلٹٹٹا ہے رادی آپ نے فرمایا اس است میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت الوبکر ان کے بعد حضرت عمر ڈلٹٹٹٹا میں اگر میں چاہوں تو تیسرے درجے والے صاحب کا نام بھی بیان کردوں اس کو امام احمد نے اپنی مندمیں روایت کیا۔ (مندامام احمد: ٩٣٢؛ اساد وضعيف بل متن صحيح بالمتابعت مندامام احمد حديث: ٩٣٢)

الحديث الثالث والخمسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه صاحب الدرر -

مدیث 53\_ای کی شل صاحب الدورر نے روایت کی ہے۔ (العل للدار ظنی: ۲۲۳)

الحديث الرابع والخمسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو يعلى -

اللفظ ایضا اخرجه ابو یعلی -صریث 54 ای کی شل ابویعلی نے روایت کی ہے ۔ (مندانی یعلیٰ ج اص ۴۱۰)

الحديث الخامس والخمسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو نعيم -

حدیث 55 \_اس کی مثل الجعیم نے روایت کی ہے ۔ (فضائل عنفاء راشدین: ١٦٨)

الحديث السادس والخمسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ----

مديث 56 \_ اى كى مثل ايك اورروايت ب \_ (العواعق المحرقة ص ١٤٨)

الحديث السابع والخبسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامام اجد في البيئكم بخير هذه الامام احد في

حدیث 57 حضرت عبدخیر حضرت علی نشانین سے راوی فرمایا: کہا میں تبھیں نبی علیہ السلام کے بعدائ امت میں سب سے بہتر شخص کا مذبتاؤں وہ حضرت ابو بحرین ان کے بعد حضرت عمرین اس کو امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا ہے۔ (مندامام احمد: ۹۳۳)

الحديث الثامن والخمسون: عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه قال خير

هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر اخرجه الاماه احد فی مسئده ایضاً -مدیث 58 ء مدنیر صرت کل سے داوی فرمایا بی علیداللام کے بعدال امت کے سب سے افضل شخص صرت ابو بکریں ان کے بعد صرت عمریں شکائی (ایضاً) ۔ (مندامام احمد: ۹۰۹)

الحديث التاسع والخمسون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول الا اخبر كم بخير هذه الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعمر اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد مستدابيه -

مدیت 59 عبدخیر نے کہامیں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے منافر مایا کیا ہیں تہھیں رمول اللہ کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص کا مذہ بناؤں وہ حضرت ابو بکر بیں ان کے بعد حضرت عمر پڑتھ بیں ۔اس کوعبداللہ بن احمد نے زوائد ممند میں روایت کیا ہے۔( زوائد ممندامام احمد: ۹۲۲)

الحديث الستون: عن عبد خير رواة عنه حبيب بن ابى ثابت قال عبد خير معت عليا رضى الله تعالى عنه يقول على المنجر الا اخبركم بخير هذة الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ابا بكر ثم قال الا اخبركم بالثانى قال فذكر عمر ثم قال لو شئت لانبأتكم بالثالث قال فسكت فراينا انه يعف نفسه قال حبيب فقلت انت سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول هذا

قال نعمہ ورب ال کعبیة ولا صمتاً اخرجہ عبد الله بن احمد فی ذوائدہ ایضاً۔

مدیث 60 عبیب بن ابی ثابت حضرت عبد خیرے داوی انہوں نے کہا میں نے صفرت علی در النہ ہوں کے بہا میں نے صفرت علی در النہ ہوں کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص منیر پر کہتے ہوئے سنافر ما یا کیا میں تنہ عیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص کے بارے مدبتاؤں پھر آپ حضرت ابو بحر کا ذکر کیا پھر فر ما یا کیا میں تہمیں کیا دوسرے در ہے والے معامل کا دبتاؤں پھر حضرت عمر کاذکر کیا پھر فر ما یا اگر میں جا ہوں تو تیسرے در ہے والے تیسرے کے بارے بھی بتادوں داوی نے کہا پھر آپ فاموش ہوگئے۔ہم نے گمان کیا کہ اس سے آپ خود کو

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

مراد لے رہے بیں عبیب بن ابی ثابت نے عبد خیر سے کہا کیا آپ نے یہ بات حضرت علی سے نی ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم و گرنہ میر سے کان بہرے ہو جائیں۔ (ایضاً)۔ (مندامام احمد: ۹۰۸)

الحديث الحادى والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر والثانى عمر ولو شئت سميت الثالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده ايضاً -

حدیث 61 یعبد خیر حضرت علی سے راوی آپ نے فرمایا کیا میں شھیں بنی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرد کانہ بتاؤں وہ حضرت الو بحر میں دوسرے حضرت عمر میں اور اگر چاہوں تو تیسرے صاحب کانام بھی بیان کردول (ایضاً) ۔ (زوائد مندامام احمد: ۹۳۴)

الحديث الثانى والستون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول على المنبر خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شئت ان اسمى الثالث لسميت اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة ايضاً -

عدیث 62ء عبد خیر نے حضرت علی کو منبر پر فرماتے سنا فرمایا اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بحران کے بعد حضرت عمر بیل اور اگر میں تیرے صاحب کا نام بیان کرنا چاہوں تو کردول (ایضاً) ۔ (زوائد ممندامام احمد: ۱۰۲۰)

الحديث الثالث والستون: عبد عبد خير قال قال على لها فزع من اهل البصرة ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثمر خيرها بعد ابى بكر عمر دضى الله تعالى عنه واحدثنا احداثا يصنع الله فيها ما يشاء اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة ايضاً -

مدیث 63 عبدخیر نے فرمایا: جب حضرت کل کرم الله و جهدالکریم کو ایل بصره کی طرف سے مزاحمت ا

اندیشہ: واتواس کے بعد ہوا تو آپ نے فرمایااس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل او بخران کے بعد حضرت عمر میں اور ہم لوگول نے کچھٹی باتیں پیدا کرلی میں اللہ ان میں جو چاہے گا فیملہ فرمادے گا(ایضاً) ۔ (زوائد مندامام احمد: ۱۰۳۱)

الحديث الرابع والستون: عن عبد خير قال قام على دضى الله تعالى عنه فقال خير هذه الرابع والستون: عن عبد خير هذه الحدث بعد احداثاً يقضى الله فيها ما يشاء اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده-

حدیث 64ءعبد خیر نے کہا صنرت کلی خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اس امت میں نبی کریم چیائنے کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکران کے بعد حضرت عمر ہیں اور اس کے بعد هم لوگول نے گھڑئی ہاتیں بنالی بیں اللہ ان میں جو جا ہے گافیصلہ فرمادے گا (ایضاً)۔

الحديث الخامس والستون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول ان خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة ايضاً -

مدیث 65ء مبدخیر نے کہا کہ میں نے حضرت کلی کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشہال امت میں نبی علیہ الملام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکران کے بعد حضرت عمر میں بھی آئی (ایضاً)۔

(زوائد مندامام الحد: ۹۲۹)

الحديث السادس والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و خيرها بعد ابى بكر عمر ولو شئت سميت الثالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده ايضاً -

مدیث 66 عبدخیر نے حضرت علی سے روایت کیا آپ نے فر مایا اس امت میں بعد نبی کے حضرت ابد برافضل میں ان کے بعد حضرت عمر میں اور اگر میں جا ہول تو تیسر سے صاحب کا نام بھی بیان کر دول الحديث السابع والستون: عن الى اسحق عن على دضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر والثانى عمر ولو شئت سميت الثالث قال ابو اسحاق فتهجا ما عبد خير لكيلا تمتروا فيما كما على رضى الله تعالى عنه اخرجه عبد الله بن احمد في ذوائدة -

حدیث 67 حضرت ابواسحاق عبد خیر سے اور وہ حضرت کی سے راوی آپ نے فر مایا کیا میں تسمیل بعد
تی علید اسلام نے آل امت کے سب سے بہتر فر دکی خبر مند دول وہ حضرت ابو بحریں دوسر سے نمبر پر
حضرت عمریں اور اگریس چا جول تو تیسر سے صاحب کا نام بھی بیان کر دول ابواسحاق نے فر مایا بچر
حضرت عبد خیر نے قسم کھائی تا کہتم لوگ حضرت علی کے فر مان میں شک مذکر و ر ( زوا تدممند امام
احمد: ۸۳۹)

الحديث الثامن والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم خيرها بعد ابى بكر عمر ثم يحصل الله الخير حيث .... اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة -

حدیث 68 حضرت عبد خیر حضرت علی بڑگٹیز سے رادی آپ نے فرمایا نحیا میں تنصیں نبی کے بعداس امت کے سب سے افضل شخص کانہ بتاؤل وہ حضرت الوبکریٹیل ران کے بعد حضرت عمریل پھرانہ تعالیٰ جہال چاہے گا خیرر کھ دے گا (ایضاً) ۔ ( زوائد مشدامام احمد : ۱۰۳۰)

الحديث التأسع والستون: عن عبد خير قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه من اول الناس دخولاً الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر وعمر اخرجه ابن عساكر في التاريخ -

مدیث 69 حضرت عبد خیر فرماتے ہیں میں نے صفرت علی سے عرض کی رمول اللہ التا التا اللہ اللہ کے بعد ب

### العريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية

ے پہلے جنت میں کون جانے گا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بخران کے بعد حضرت عمراس کو ابن عما کر نے تاریخ میں روایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۵۹)

الحديث السبعون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه العشاري-

مدیث 70 یعلامرعثاری نے ای کی مثل روایت کی ہے۔ (فضائل الی بحرصدیل: ۳۳)

الحديث الحادي والسبعون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الفظ ايضاً اخرجه الاصفهاني في الحجة واورد هذه الاحاديث الشلاثة الاخيرة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع -

میٹ اُ7۔ علامہ استمانی نے المجھ 'میں ای کی مثل روایت کی ہے آخری تین مدیثوں کو حافظ سیوطی نے تمع الجوامع میں بیان کیا ہے ۔ (طبقات المحدثین ج۲ص۳۹، جمع الجوامع: ۸۰۱۱)

الحديث الثانى والسبعون: عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال على رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر وقد كأن ما يشاء فان يعفى الله برحمته وان يعذب فبذنوبنا اخرجه ابن عساكر في تأريخ

حدیث 72۔ خالد بن علقمہ حضرت عبد خیرے راوی انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی بڑائٹوڈ نے فرمایا کیا پی تعمین اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب افضل جستی کانہ بتاوں وہ حضرت الوبکر بیں ان کے بعد صفرت عمر بیں اور تجھے باتیں ہماری طرف سے پیدا ہوگئی بیں اگر الله تعالیٰ معاف کر دے توبیہ اس کی بڑھائٹ ہے اگر وہ مذاب دے توبیہ ہمارے گناہوں کے مبدب ہے۔ اس کو ابن عما کرنے تاریخ وہ شق بیں روایت بحیار (تاریخ دمنق ج ۳۰ ص ۳۹۲)

الحديث الثالث والسبعون: عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن على رضى

#### الطريقة المحمدية في حقيقة القطع بالافضلية

الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق إيضاً مديث 73 راى دوايت كوعن عبدالملك بن للع عن عبد فيرعن كل كي مند سے ابن عما كرنے دوايت كيا (ايضاً) ـ (تاريخ دمثق ج٠٣٥م ٣٩٢م)

الحدیث الرابع والسبعون: عن نصر بن خارجة عن عبد خیر عن علی دضی الله تعالیٰ عنه بمثل هذا اللفظ ایضاً اخرجه ابن عسا کر فی تاریخ دمشق ایضاً عدیث مرتب من خارجه من عبد خیر عن علی کی مندے ابن عما کرنے روایت اور ایشاً در تاریخ دمشق ۳۰۲ سا ۱۳۷۳)

الحديث الخامس والسبعون: عن عبد خير قال خطب على رضى الله تعالى عنه فقال افضل الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم ابو بكر و افضلهم بعد الله بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث لسميته قال فوقع فى نفسى من قوله ولو شئت ان اسمى الثالث لسميت فلقيت الحسن بن على رضى الله تعالى عنه فقلت ان اسمى الثالث لسميت فلقيت الحسن بن على رضى الله تعالى عنه فقلت ان امير المؤمنين خطب فقال ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر و افضلهم بعد ابى بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث سلميته فوقع فى نفسى من قوله ولو شئت ان اسمى الثالث فى نفسى فما وقع فى نفسى فسئلته يا امير المومنين من الذين لو شئت ان قريبه قال مذبوح كها تذبح البقرة او كها قال اخرجه ابو داؤد فى كتاب المصاحف -

حدیث 75 حضرت عبدخیر سے روایت ہے حضرت علی ڈلٹنٹڈ نے خطبہ دیاار شاد فر مایا بعد نبی ٹائٹائٹے کے لوگول میں سب سے افضل حضرت ابو بحر میں ۔ان کے بعد حضرت عمر میں او را گرمیں تیسرے صاب نام بیان کرنا چاہوں تو کر دول عبدخیر نے کہا آپ کے فرمان اگرمیں چاہوں الخ سے میرے دل

نے تناب المصاحب میں روایت کیاہے۔(المصاحب لابن داؤ د:۹۸)

(امالى المحاملي، رقم الحديث ٢٠٨)

الحلايث السابع والسبعون: ...... سعيد العوفي عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه عندي من على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الحافظ ابو ذر الهروى ايضاً -

ریٹ 77 سعید مونی عن عبدخیرعن علی کی سند ہے بھی حافظ ابو ذر نے ای کی مثل روایت کی ہے (ایناً) (مندالی یعلیٰ:۵۴۰) الحديث الثامن والسبعون: عن عبد خير عن على بنحو هذا اللفظ ما اخرجه ابو الحسن على بن اسحأق البغدادي في كتأبه الذي صنفه في فضل ابي بكر وعمر رضى الله عنهما -

حدیث 78 مائی کی مثل عبدخیر کی روایت حضرت کل سے ہے جسے حافظ ابوالحن کل بن اسحاق بغداد گا نے فضائل شیخین کے موضوع پر کھمی ہو ٹی اپنی مختاب میں روایت کیاہے۔

. (معجم أسامي الثيوخ :۲۲۵)

الحديث التأسع والسبعون : عن عبد خير عن على رضي الله تعالىٰ عنه بنعر هذا اللفظ ايضاً اخرجه ----

مدیث79 \_ایک اورای کی مثل روایت ہے \_ \_ ( تاریخ دمثق ج ۲۰ ص ۳۵۷)

الحديث الثمانون: عن عبد خير قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه على المند حمدالله واثنى عليه فقال الزانبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها خيرهم بعد نبيهم ابو بكر و خيرهم بعدابي بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث لسميته اخرجه خيثنة بن سليمان والمحب الطبرى في رياض النضرة -

حدیث 80 حضرات عبدخیر نے فرمایا میں نے حضرت علی کومنبر پر فرماتے ہوئے سا آپ نے ان تعالیٰ کی حمدو ثناء کی پھر فرمایا کیا میں تہمیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرا کے بارے نہ بتاؤل وہ صرت ابو بکر ہیں۔ان کے بعد صرت عمر میں اگر میں تیسرے صاحب کا ہا بیان کرنا چاہول تو کر دول ۔اس کوختیمہ بن سیلمان نے روایت کیا محب طبری نے ریاض النضر ہیں بال كياب\_ (الحة في بيان الحجة: ٣٢٥)

الحديث الحادي والثمانون : عن عبد خير قال قال على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا انبئكم بخير امتكم ثم سكت فظننا انه يعف نفسه اخرج خيثمة ايضاً واوردة في رياض النضرة ايضاً -

ھ یٹ 81 حضرت عبدخیر نے فرمایا حضرت کل نے فرمایا کیا میں تہمیں تمارے آئمہ میں سے سب سے بہتر فر د کانہ بتاؤں و وحضرت ابو بکر میں پھر حضرت عمر کا بھی یونہی ذکر کیا پھر آپ مذکورہ جملہ کہ کر عاموش ہو گئے توجمیں گمان ہوا کہ اب آپ خو د کو مراد لے رہے میں (ایضاً)۔

(تاريخ دُشْق ج ٢٠٨ ص ٢٠٨)

الحديث الثانى والثمانون: عن حسن بن على رضى الله عنهما عن ابيه روادعن عبد خير في ضمن الحديث الخامس والسبعين المتقدم ذكرة اخرجه ابو داؤد في كتاب المصاحف حيث قال عبد خير بن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه قال وقع في نفسى كما وقع في نفسك الى آخر الحديث -

مدیث82 حضرت حن بن علی سے وہی روایت ہے جوحدیث نمبر 75 کے ضمن میں گزری ہے اس کو جھی ابوداؤ دینے کتاب المصاحب میں روایت کیا ہے ۔ (المصاحب ابن الی داؤ و: ۹۸)

الحديث الثالث والثمانون: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما عن على رضى الله تعالى عنه كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر و عمر رضى الله عنهما فقال هذان سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين اخرجه عبد الله بن احمد في ذوائدة ثم ان هذا الحديث روى عن على رضى الله تعالى عنه من طرق عن الحسن وانس الا انه ليس في هذة الروايات لفظ و شبابها قال العلامة الشيخ عمدا كرم النصر بورى رحمه الله في احراق الروافض لان رواة هذا الحديث كلهم ثقات كما يعلم من التقريب وتهذيب انتهى ومن المعلوم ..... عند اهل الحديث ان نهادة الثقة مقبولة لاسيما وقدرواة الحسن بن على عن على رضى الله تعالى عنه ومن حفظ

جة على من لم يحفظ وقد روى هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه بغير لفظ واشبابها الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كما فى جامع الترمذى والحارث الامور كما فى جامع الترمذى وسنن ابن ماجة والشعبى كما فى كشف الاستار عن زوائد البزار و زين العابدين كما دواة العشارى و زربن جيش كما اخرجه ابو بكر فى الفلانيات وابو مطرف كما فى تاريخ دمشق لابن عساك -

مدیث 83 مضرت حن بن علی حضرت علی سے راوی آپ نے فرمایا میں حضور نبی کریم علیہ العلق واتسلیم کی خدمت میں حاضرتھا تیخین آگئے ۔رسول الله ٹائٹائٹا نے فرمایا بید دونوں انتبیاء ومرسلین کے بعد جنتی بوڑصول کے اور جوانول کے سر دار ہیں ۔اس کوعبداللہ بن احمد نے اپنی زوائد میں روایت کیہ یہ مدیث حضرت کلی بڑائفیڈ سے حضرت حن اور حضرت انس کے دیگر طرق سے بھی مروی ہے مگریان روایات میں شاب ( جنتی جوانول ) کالفظانہیں ہے۔علامہ نتیخ محمدا کرم نصر پوری رحمتہ اللہ نے اول الروافض میں فرمایا۔اس مدیث کے تمام راوی ثقہ میں جیما کے تقریب اور تہذیب المتحذیب واضح ہے انتھی (مصنف فرماتے میں) محدثین کے نز دیک پیربات بھی مشہور دمعروف ہے کہ ثقیرانا کی طرف سے زیادتی مقبول ہوتی ہے بالخصوص اس روایت کوتو حضرت حن بن علی بٹائٹیڈ نے روایت ے اور یادر کھنے والا عدر کھنے والے پر حجت ہے۔اس مدیث کوشن بن کل سرتانی نے حضرت کلاے بغیر شابحا" کے الفاظ کے بھی روایت کیا ہے جیرا کہ جامع تر مذی میں ہے اور حارث انور نے جیا یہ بھی جامع تر مذی اور منن ابن ماجہ میں ہے اور تعبی نے جیسا کہ کشف الامتار میں زوا ندالبزار میں ہے اورزین العابدین نے جیسا کہ اس کوعثاری نے روعایت کیا ہے اورز رین جیش نے جیسا کہ اس کوازہ نے الغیلا نیات میں روایت کیا ہے اور ابو مطرف نے جیہا کہ ابن عما کر کی تاریخ وثق مُ ہے۔(مندامام اعمد: ۳۰۲ بر مذی: ۳۶۲ ۳ بنن این ماجہ: ۹۵ الفوائد الغیلا نیات: ۲ بکثف الاز

الحديث الرابع والنمانون: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما عن على رضى الله تعالى عنهما عن على رضى الله تعالى عنه بمثل الحديث السابق الاانه ليس فيه وشبابها كما تقدم اخرجه الترمذي في جامعه -

مدیث 84 حضرت من بن علی من پینم سے (وشب ابھا) کے الفاظ کے علاوہ مذکورہ روایت ہی کومثل موی ہے ( جامع ترمذی ) \_ ( سنن ترمذی: ۳۶۲۳)

الحديث الخامس والنمانون: عن حسين بن على عن على دضى الله تعالى عنه فقال رواد حفص بن جعفر بن محمد، وقد سئل عن ابى بكر دضى الله تعالى عنه فقال ما اقول فيه او لا اقول فيه الا خيرا او قال الا الخير بعد حديث حداثنيه ابو محمد على دضى الله تعالى عنه قال حداثنى ابى الحسين قال سمعت الله على دضى الله تعالى عنه قال حداثنى ابى الحسين قال سمعت وسول الله على الله عليه الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابى بكر دضى الله تعالى عنه ثم قال جعفر بن محمد دضى الله تعالى عنه أنه الله تعالى عنه أنه ويت لك و انى لا دجوا عنه انا لنى الله شفاعته جدى ان كنت كذبت فيما دويت لك و انى لا دجوا شفاعته يوم القيامة يعنى ابا بكر دضى الله تعالى عنه اخرجه ابن السمان فى الموافقة و اور دة المحب الطبرى في دياض النخرة -

مدیث 85 منص بن جعفر بن محد نے روایت کی کہ حضرت مین بن مل سے حضرت ابو بحرصد ابن کے بارے پوچھا گیا تو فرمایا میں توان کے بارے بہتر کلمات بی کہتا ہول حفص کہتے میں کداس کے علاو و و مدیث بھی ہے جو مجھے ابومحد نے ابو مل کے واسطے سے بیان کی ابوعلی نے فرمایا مجھے میرے والد حضرت میں نے مدیث بیان کی فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت ملی کو فرماتے ساانہوں نے حضرت میں کو فرماتے ساانہوں نے

الحديث السادس والنمانون: عن صعصعة صوحان بضم المهملة التأبعى النه قال دخلت على على رضى الله تعالى عنه حين ضربه ابن ملجم فقلنا يا الم المهومنين استختلف علينا فقال اترككم كما تركنا رسول الله صلى اعليه وآله وسلم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف علينا قل ان يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خياركم فعلم الله فينا خيرا فولى علم الابكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الحاكم في مستدركه -

مدیث 86 یقہ تا بعی صفرت معصعہ بن صُو حان فرماتے ہیں جب ابن عجم نے صفرت کی بڑا تھا تھا کیا تو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوا اے امیر المومنین! ہم پر کسی کو خلیفہ مقہا دیجئے ۔ارشاد ہوا میں تصبیل ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں جیسے ہمیں رمول اللہ کا تیا تیا نے چھوڑ اتھا تو ہم عرض کی تھی یارمول اللہ ہم پر خلیفہ مقرد فرماد یکئے ۔ارشاد ہوا تھا آل اللہ فیکم خیرا یول اللہ ہم خیارکم"اگراللہ تم میں سے کسی کو بہتر دیکھے گا تو اس کو تم پروالی بنا دیے گا چراللہ اللہ فیکم خیرا یول علیکم خیارکم"اگراللہ تم میں سے کسی کو بہتر دیکھے گا تو اس کو تم پروالی بنا دیے گا چراللہ ہم میں سے بہتر بین شخص کا انتخاب فرمایا اور صفرت ابو بکر کو همادا والی بنا دیا اس کو حاکم نے مت ہیں روایت کیا ہے۔ (متدرک حاکم نے مت

الحديث السابع والثمانون : عن صعصعة بن صوحان قال دخلت على على: الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن السنى في كتاب الآخرة - الحديث الثامن والثمانون: عن سعيد بن المسيب واخرج على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه لبيعة ابي بكر فبايعه فسمع مقالة الانصارى فقال على رضى الله تعالى عنه يا ايها الناس ايكم يؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سعيد بن المسيب فجاء على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه لم يأت بها احد منهم اخرجه العشارى -

ریٹ 88 معید بن بڑاٹیؤ میدب نے فرمایا حضرت کلی بڑاٹیؤ حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ کی بیعت کیلئے آئے اور آپ کی بیعت کی پھر آپ نے کئی انصاری کی چدمینگو نکی سنی تو فرمایا اے لوگو! جے رمول اللہ انگاؤ نے مقدم کیا ہے تم میں سے کون اسے پیچھے کرسکتا ہے سعید بن مییب نے فرمایا کہ حضرت کل نے یا ایسی بات کی تھی کہ آپ سے پہلے کئی نے مذکی تھی اس کو عثاری نے دوایت کیا ہے۔

(فضائل الي بخرصد إن رضي الله تعالى عنه للعثاري: ١٨)

الحديث التاسع والثمانون: عن سعيد بن المسيب قال خرج على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه اللالكائي -

مدیث89۔ ای کی مثل لالکائی رحمته الله علیہ نے روایت کی ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد: ١٩٨٤)

الحديث التسعون: عن سعيد بن المسيب عن على دضى الله تعالى عنهما بمثل منا اللفظ ايضاً اخرجه الاصفهاني في الحجة -

مديث90 اى كى مثل اصفحاني نے الجحة "ميں روايت كى ہے۔ (الجحة في بيان المحبة: ٣٣٢)

الحديث الحادى والتسعون: عن علقمة بن قيس رواة عنه ابر اهيم النخعى قال ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر قال خطبنا عيل رضى الله تعالى عنه على هذا المنبر فحمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ما شاء الله ان يذكر وا قال ان خير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم احداثنا بعدهما احداثا يقضى الله فيما اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة بسند واله ثقاة -

حدیث 91 \_ ابراہیم بختی نے علقمہ بن قیس سے روایت کی کہ حضرت علقمہ نے منبر پر ہاتھ مار کر فر مایا کہ حضرت علی وٹائٹوؤ نے اس منبر پر ہمیں خطبہ دیا آپ نے اللہ کی حمد و شاکی جواللہ نے جاہا آپ نے ذکر کیا اور کہا بیشک رمول اللہ کا اللہ تا اللہ تا ہے بعد سب لوگول میں افضل سید نا ابو بکریں ۔ ان کے بعد حضرت عمران دونوں کے بعد ہم لوگوں نے کچھٹی باتیں پیدا کر دی ہیں ان میں اللہ جو جا ہے گا فیصلہ فر ما دے گا۔ (مند امام احمد : ۱۰۵۱)

الحديث الثانى والتسعون: عن علقمة بن قيس رواة عنه ابراهيم النخعى قال ضرب علقمة بن قيس بيدة على منبر الكوفة فقال خطبنا على رضى الله تعالى عنه على هذا المنبر فحمد الله واثنى عليه فذكر ما شاء الله ان يذكر ثم قال الانه بلغنى ان ناسا يفضلوننى على ابى بكر و عمر ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت ولكن اكرة العقوبة قبل التقدم من ابيت به من بعد مقالى هذا قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما عيل المفترين ثم قال ان خير الناس بعدر سول الله صلى الله عيله وآله وسلم ابو بكر ثم عمر اخرجه اللالكائن اصول اعتقاداهل السنة والجماعة -

حدیث 92 ۔ ابراھیمُخی نے کہا کو مقمد بن قیس نے اپنا ہاتھ منبر پر مارااور کہا حضرت کل نے میں از منبر پر خطبہ دیاللہ کی حمد و ثناء کی بھراللہ نے جو چاہاوہ آپ نے ذکر کیا پھر فر مایا خبر دار! مجھے یہ ہات ﷺ ہے کہ کچھلوگ مجھے ٹیخین پرفضیلت دیتے ہیں اگر میں پہلے اس بارے میں بتا چکا ہوتا تو میں لوگاہا الحديث الثالث والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن ابي عاصم -

مدیث 93 \_ ابن الی عاصم نے علقمہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

(النة لا بن الي عاصم: ۸۲۷)

الحديث الرابع والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو حفص بن شاهين في السنة -

میث 94\_ ابوطفس بن شاخین نے السنتہ' میں ای کی مثل روایت کی ہے۔ (شرح مذاہب الل البنة لا بن شامین: 1999)

الحديث الخامس والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العشاري في فضائل الصديق-

مدیث 95 عثاری نے فضائل الصدیق میں ای کی مثل روایت کی ہے۔ (فضائل الی بخرصدیل للعثاری: ۳۹)

الحديث السادس والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في التاريخ و اوردة هذة الاحاديث الستة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع -

# اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضائية

مدیث 96 \_ان عما کرنے تاریخ میں ای کی مثل روایت کی ہے \_اور مذکورہ چھ مدیثوں کو حافظ سیوطی نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے \_( جامع الا حادیث: ۳۳۲۸۹)

الحديث السابع والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصبهاني في الحجة-

مدیث 97 \_ اصبحانی نے بھی الجید میں ای کی مثل روایت کی ہے \_ (الجحة فی باین المحبة : ۲۷۷)

الحديث الثامن والتسعون: عن علقمة قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول فى خطبة بلغنى ان اناسا يفضلوننى على ابى بكر و عمر ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت فيه ولكنى اكرة العقوبة قبل التقدم فمن اتيت به بعده هذا وقد قال شيئا من ذلك فهو مفتر وعليه ما على المفترين ان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم بالخير بعد اخرجه ابن السماك فى الموافقه و اوردة صاحب رياض النضرة-

مدیث 98 حضرت علقمہ نے فرمایا میں نے صفرت علی وٹائٹوڈ کو خطبہ دیتے ہوئے منا آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھولوگ مجھے مید نا ابو بحراور مید ناعمر پر فضیلت دیتے ہیں اورا گرمیں اس توالے سے پہلے بتاجکا ہوتا تو ان لوگول کو میزاد بتالیکن میں بتانے سے پہلے میزاد سینے کو ناپرند کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جس شخص کے بارے مجھے خبر دی گئی کہ اس نے اس تفضیل میں کچھ کہا ہے تو وہ بہتان تراش ہے اوراس کی وہی سرنا ہے جو بہتان تراشوں کی ہوتی ہے ۔ بیشک رمول اللہ کا اللہ کا بعد سب لوگول میں سید نا ابو بکر اضل میں پھر حضرت عمرین ان کے بعد اللہ خیر کو زیادہ جانے والا ہے۔ اس کو بیان ابی اس کے بیان ابی کے ان اس کے بعد اللہ خیر کو زیادہ جانے والا ہے۔ اس کو بیان ابی کیا۔ (الریاض النظر ہے جام ۲۲)

الحديث التأسع والتسعون : عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا رضي الله

تعالى عنه يقول خير الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وخير الناس بعدابي بكر عمر اخرجه ابن ماجة في ----

حدیث 99 حضرت عبداللهٔ بن سلمد نے فرمایا میں نے حضرت کلی ڈٹاٹٹٹٹ کو فرماتے ہوئے سنا بعد رمول اللہ ٹاٹٹٹٹٹ کے سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بحر میں ان کے بعد حضرت عمر دٹاٹٹٹٹٹٹ میں۔اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ (سنن ابی ماجہ: ۱۰۶ ماب فضل عمر)

الحديث المائة : عن عبد الله بن سلمة عن على رضى الله تعالى عنه بنوحو هذا اللفظ اخرجة ابو نعيم في الحلية -

مدیث 100 \_ ابولعیم نے 'حلیتہ'' میں اسی کی مثل روایت کیاہے ۔ ( علیہ الاولیاء ج ۷ ص ۲۰۰ باب شعبہ بن الحجاج )

الحديث الحادى والمائة: عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه ينادى على المنبر الا ان خير هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم اخرجه ابو عمر ..... و اور ده في رياض النضرة -

(فضائل صحابه امام احمد بن منبل: ۹۳۹)

الحديث الثانى والمائة: عن التراكبن سبرة عن على رضى الله تعالى عنه خير هندالامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن عبد البرقى الاستيعاب -

مدیث 102 مضرت النزال بن مبرة حضرت علی رفاینی سے داوی آپ نے فرمایا که بعد نبی علیدالسلام

#### الطريقة المحمدية في حقيقة القطع بالافعلية

کے اس امت میں سب سے بہترین صرت ابوبکر پھر صرت عمر میں۔ اس کو ابن عبد البرنے الاسیتعاب میں روایت کیا ہے۔ (الاستیعاب ج اص ۲۹۷)

الحديث الثالث والمائة : عن سويد بن غفلة بفتحات المحضرم المعدوم من كبار التابعين رحمه الله قال مررت بقوم ين كرون ابابكر وعمر وينقصونهما فأتيت علياً فذكرت له ذلك فقال لعن الله من اضمر لهما الا الحسن الجميل اخوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبان و وزيراه ثمر صعد الهنبر فخطب خطبة بليغة فقال ما بال اقوام ين كرون سيدى قريش وابدى المسلمين هما انا عنه متنزة وهما يقولون بريئتي وعلى ما يقولون معاقب فو الذى فلق الحب وبرأ النسمة لا يحبهما الا مؤمن ولا يبغضهما الا فأجر ردى حجبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألصدق والوفا يأمران وينهيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان راي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهما ولا يره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا بهما رأيا ولا يحب كعبيهما احدا مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراض عنهما والناس راضون ثمرولي ابو بكر الصلؤة فلها قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولاة المسلمون ذلك وفوضوا اليه الزكؤة لانهما مقرولتان وكنت اول من سبق له من بني عبد المطلب وهو لذلك كأرة يودان بعضنا كفاة فكان والله خير من بقى ارء فه رأفة وارحمه رحمة والبسه ورعا واقدم ...... شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بميكائيل رأفة ورحمة بابراهيم عفوا و وقارا فساربسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رحمة الله تعالى عليه ولى الامر بعدة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه واستامر في ذلك الناس

فمنهم من رضي و منهم من كرة فكنت همن رضي فو الله ما فارق الدنيا حتى رضى من كان له كارها فايام الامر على منهاج النبي صلى الله عيله وآله وسلم حتى قبض رحمة الله عليه وصاحبه يتبع الفضيل اثرامه وكأن والله خير من بقي رفيقا ورحمة وناصرا للمظلوم على الظالم ث ضرب الله بالحق على لسأنه حتى رانيا ان ملك ينطق على لسانه واعز الله بأسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قولهما وقذف في قلوب المومنين الحب له وفي قلوب المنافقين الرهبة منه شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الاعداء وبنوح عليه السلام حنيفا ومفتاظا على الكافرين فن لكم يمثلهما لا يبلغ مبلغهما الا بالحب لهما واتباع أثارهما فمن احبهما فقداحبني ومن ابغضهما فقد ابغضني وانأمنه برئ ولو كنت تقدمت في امر مالعاقبت اشده العقوبة فهن اتيت به بعده مقالي هذا فعليه ما على المفترين الاوخير هذه الامة بعدانبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابوبكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم الله اعلم بالخير اين هو اقول قولي هذا و يغفر الله لي ولكم اخرجه خيثمة-

حدیث 103 موید بن عفلہ رتمہ اللہ جو کبار تا بعین میں سے بی فرماتے ہیں۔ میں ایک قوم کے پاس
سے گزراجو صفرت الو بکرو عمر بین آفتیٰ کاذکر کرتے ہوئے آپ کی شان میں شقیص کررہے تھے میں حضرت کل بین فی بیارگاہ میں حاضر ہوااور یہ معاملہ عرض کیا۔ آپ ڈلائٹوز نے فرما یااس پر اللہ کی تعنت جوال کی شان کو چھپائے مگر وہ کہ جواچھا ذکر کرے (وہ اس تعنت سے پاک ہے) وہ دونوں رسول اللہ ٹائٹوز نے دینی ہمائی (انتہائی محبوب) اور آپ علیہ السلام کے ساتھی اور وزیر تھے۔ پھر آپ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کرایک شاندار خطبہ ارشاد فرما یا: فرما یاان لوگوں کا کیا حال ہے جو قریش کے ان دوسر دارول افروز میں کے ان دوسر دارول

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية ﴿ الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية ﴾ ﴿ 168 اورانل اسلام کے ان تا جوروں کاان فقلوں میں ذکر کرتے ہیں جن سے میں جدا ہوں اوران لوگون کی باتول سے میں بری الذمہ ہول اور میں ان کو ان باتول پر سزاد سینے والا ہوں \_اس ذات کی قسم جس نے بیج ا گایا اور جان کی نیست سے میست کیا لیخین سے مجت صرف مومن ہی کریگا اور ان سے بغض صرف فاجریکارشخص بی رکھ سکتا ہے۔وہ دونول رمول الله ٹائٹیائے کے سیچے اورو فاد ارصحابی تھے۔وہ نیکی ا حکم دیتے اور برائی ہے منع کرتے تھے اور نہ ماننے والے کی پکو بھی فر ماتے رہے ۔وہ اپنے کمی جی كام مين رمول الله من الله على رائع سے تجاوز مذكرتے حضور عليه السلام ان سے راضي بين \_رمول الله علی این این است کا ایمیت دی وه کمی اورکوینددی اور جیسی ان سے مجت کی ایسی کسی اور سے دن ر مول الله کافیان اللہ سے راضی ہو کرتشریف لے گئے ای طرح عام لوگ بھی ان سے راضی رہے پھر صرت ابو بكر وظاففة كونماز پڑھانے كيلئے لوگول كاامام بنايا گياجب رمول الله كاٹنائي دنيا سے رخصت ہو گئة لوگول نے ان کواپناامام برقر اررکسااورآپ کی خدمت میں زکوٰۃ سپر د کی کیونکہ نماز اور زکوٰ ہ آپس میں کی ہوتی میں اور میں بنی عبدالمطلب میں سے پہناشخص تھا جوز کو ۃ لے کران کی خدمت میں حاضر ہوااورد؛ اس کو ناپیند فرماتے و واس چیز کو پیند فر ماتے تھے کہ انہیں تھوڑا مال ہی کافی ہے قسم بخدابعد والوں میں وہ سب سے بہتر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت و رحمت کا پیکر بنایالیاس تقویٰ عطافر مایا مسلمانوں پرمقدم کیار سول الله کاتایج نے راحت و رحمت میں انہیں حضرت میکائیل سے تشبیہ وی عفو ووقار میں حضرت ابراهیم سے تثبید دی وہ رمول الند گائیج کے نقش قدم پر چلتے رہے بیال تک کہ دنیاے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ ولی ہے اور اس معاملہ میں لوگوں سے مشورہ لیا تو کچھ نے رضامندی ظاہر کی اور کچھ نے نابیندی اور میں ان میں سے تھا جو رضا مند تھے۔اللہ کی قتم آپ دنیا سے تشریف نہ لے گئے پیا ٹنگ کہ ہرنا پرند ہونے والا رہا مند بن چکاتھا۔ آپ نے اپنی ملافت کو طریقہ نبوی کے مطابق رکھا پیا ننگ کر آپ ؓ و نیا ہے تشریف کے گئے۔آپ حضور کافیا کے اتباع ایے ہی کرتے جیسے گائے کا بچداس کے پیچھے بیٹھے رہتا ہے قیم کفان

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية لوگ باتی بیں ان میں سے وہ بہترین ساتھی اورمہر بان تھے۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنیوالے تحاللہ نے ان کی زبان پرحی جاری فر مایاحتی کہ ہم مجھتے تھے کہ ان کی زبان پر فرشۃ بول رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ دیا اور ان کی ہجرت کو دین کے قیام کا سبب بنایا \_مومنول کے دلوں میں ان کی مجبت بھر دی منافقوں کے دلوں میں ان کی بیبت ڈالدی ربول اللہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ ا وشمنول پرخوب سخت ہونے میں انہیں حضرت جبریل سے تشبیہ دی۔ اور کافرول پر تنداور متنفر ہونے میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے تثبیہ دی تمحارے یاس تیخین جیسا اور کون ہے؟ ان کی مجبت و پر د کاری کے سواءان کے مرتبے کو مجھا جاسکتا ہی نہیں۔جس نے ان سے مجت کی اس نے مجھ سے گہت کی جس نےان سے بغض رکھاو ہ میرا بھی ت<sup>تم</sup>ن ہے میں اس سے بیزار ہوں ۔ا گرمیس اس حوالے ے پہلے بتا چکا ہوتا تو ان تفسیلیو *ل کو سخت سز*ادیتا۔اب میرے اس اعلان کے بعدا گرکسی کے بارے مجھے تفضیل کی بات پہنچی تو اس شخص پر بہتان بازوں والی سزاہو گی۔ سنتے رہو!اس امت میں نبی کریم تا پیلا کے بعد ب سے اضل حضرت ابو بحر خلافتیٰ میں ۔ان کے بعد حضرت عمر میں ان کے بعد اللہ زیادہ جانے والا ہے کہ خیر کہاں ہے۔ میں کہتا ہول اور میری بات یہ ہے کہ اللہ میری اور تھاری مغفرت فرمائے۔اس کوفینٹمہ نے روایت کیا۔ (من صدیث فینٹمہ ج اس ۱۲۲)

> الحدایث الرابع والمائة: ......قلم نخه میں پیرمدیث موجو دنہیں ہے۔) مدیث 104: \_\_\_\_\_\_

الحديث الخامس والمائة: عن سويد، بن غفلة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه اللالكائي -

مدیث 105 لالکائی نے ای کی مثل روایت کی ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد الی البنة: ۲۰۰۴)

الحديث السادس والمائة : عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو الحسن على بن احمد بن اسحق البغدادي في فضائل ابی بیکر و عمر دضی الله تعالیٰ عنهما۔ مدیث 106 ۔ ابوائس علی بن احمد آئی بغدادی نے فضائل ابو بر وغریس اس کی مثل روایت کی

ے۔(معمران الاعراني:۸۲۵)

الحديث السابع والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه الشيرازى في الالقاب من 107 في التالك في التالك

(تاريخ وشق جسم ص١٢٦)

الحديث الثامن والمائة: عن سويد بن غفلة عن على دضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه ابن مندة في تأريخ اصبهاني -مديث 108 \_ابن منده نے تاريخ اصحال ميں اي كي مثل روايت كي ہے \_

( فضائل خلفاء راشدين: ١٢٣٩

الحديث التأسع والمأئة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه ابن عساكر و اورده هذه الاحاديث السته الحافظ خاتمة للمحدثين جلال الدين السيوطى في جمع الجوامع ـ

حدیث 109 \_ابن عما کرنے اس کی مثل روایت کی ہے ان چھ پچھلی مدیثوں کو خاتم المحدثین عور جلال الدین سیوطی نے جمع الجمو امع میں بیان کمیاہے \_( جامع الاحادیث: ۳۴۷۹۲)

الحديث العاشر والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنو هذا اللفظ ايضاً بطوله رواة المؤيد بالله يجيى ابن حمزة من العلماء الزيدية في أخر اطواق الحمامة في الصحابة على السلامة من كتاب الاستبصار في الذنوب عن الصحابة الاخيار كذا في النبراس فانظر كيف تواتر عن علم رض الله تعالى عنه خبر تفضيل الشيخين على نفسه حتى ان العلماء الشيعة والزيدية يعترفون به والله يقول الحق وهو يهدى السبيل فماذا بعد الحق الا

میٹ 110 \_ اسی حدیث کوعلمائے زیدیہ میں سے موید باللہ یکی این حمزہ نے کتاب' الاستبصار فی الزوب من السحابۃ الاخیار' سے نقل کر کے اپنی کتاب' اطواق الحماۃ فی السحابۃ علی السلامۃ' کے آخر میں الزوب من السحابۃ کی السلامۃ' کے آخر میں از کرکیا ہے جدیا کہ النیم اس میں ہے یو دیکھے کہ خود حضرت علی واللہ اللہ سے تعلیم کی تواتر سے روایات آئی ہیں ۔ بیما فنگ شیعہ اور زیدی علماء بھی اس کا عمر اف کرتے میں اور اللہ تق بی بیال فرما تا اور راہ بدایت دکھا تا ہے تق کے بعد گر ابی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے ۔

(الصواعق المحرقة ص ٢٢)

الحديث الحادي عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعوهذا اللفظ بطوله الا ان فيه اختصارا اخرجه ابن السمان في الموافقة واوردة المحب الطبري في رياض النضرة-

مدیث 111 \_ای کی مثل مدیث کوابن السمان نے الموافقہ'' میں کچھاختصار کے ساتھ روایت کیا ہے ادر محب بسری نے اسے ریاض النضر ہ میں بیان کیا ہے ۔ (الریاض النضر ہ ص ۲۰۵)

الحديث الثانى عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ بطوله اخرجه الحافظ السلفى و اور دة المحب الطبرى في رياض النشرة

میٹ 112 \_اس کی مثل حافظ ملفی نے روایت کی جے محب طبری نے ریاض النظر ہیں بیان کیا ہے۔ (الریاض النظر ہوں ۲۰۵)

الحديث الثالث عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة قال سمعت عليا رضى الله

تعالى عنه يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيل خير ما قبض عليه نبى من الانبياء ثم استخلف ابو بكر نعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته ثم قبض ابو بكر رضى الله تعالى عنه على خير ما قبض عيله احدو كأن خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الله يكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن السمان في الموافقة و اورد صاحب رياض النضرة-

حدیث 113 صفرت موید بن غفلہ و الفیز فرماتے ہیں میں نے حضرت علی والفیز کو فرماتے ہوئے۔
فرمایا ہے بہتری پر دمول الفیز کا فیز فرماتے ہیں میں نے حضرت علی والفیز کو فرماتے ہوئے۔
دخمت نہ ہوئے پھر حضرت الو بحر و الفیز آپ کے خلیفہ سبنے دمول الفیز کا فیز نے کے طریقہ و منت پر کم کرتے رہے پھر جس بہتری پر حضرت الو بحرصد الق نے دنیا کو چھوڑ ااس پر کو کی راہی ملک عدم الاور حضرت الو بحرصد الق و السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہتری فاور حضرت الو بحرصد الق خوالہ الله کے بعد اس امت کے سب سے بہتری فاور حضرت الو بحرصد الق و الفیز کی علیہ الصلون و السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہتری فاور حضرت الو بحرصد الق و الفیز کی علیہ الصلون و السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہتری فاور حضرت الو بحرصد الق و الفیز کی کا مرتبہ ہے ۔ اس کو ابن السمان نے الموافق میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے دیاض النفر ن میں بیان کیا ہے۔

(الرياض النضر وشا١٣٠

الحديث الرابع عشر بعد المائة: عن اسيده و بفتح الهمزة من كور في الصحاباً دوى عن على دضى الله تعالى عنه تقريب بن صفوان صاحب رسول الله على الله عليه وآله وسلم وكأن قد ادرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبض ابو بكر دضى الله تعالى عنه وسجى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيو قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على دضى الله تعالى شمستعجلا مسر عامسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقد

على باب البيت الذي فيه ابوبكر رضى الله تعالى عنه وهو مسجى فقال يرحمك الله ياابابكر كنت الف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانسه ومستراجة ووثقة وموضع مستره ومشاور به كنت اول القوما سلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا واخو لهم لله واعظم على اصحابه واحسنهم صحبة واكثرهم منأقب وافضلهم سوابق وارفعهم درجة واقرئهم وسيلة واشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا وسمنا ورحمة وفضلا واشرقهم منزلة واكرمهم مكية فجزاك الله من الاسلام وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا وافضل الجزاء كنت عندى بمنزلة السمع والبصر صدقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبه الناس فسماك الله عزوجل في تنزيله صيقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه .....حين بخلوا وقمت معه حين قعدوا وصحبته في الشدة اكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه في الغار والمغزلته السكينة و رفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله و امته احسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بألامر مالم يقمربه خليفة نبي فنهضت حين وهن اصحابك وبزرت حين استكانوا و قويت حين ضعفوا و لزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذوهنوا كنت خليفة حقالم تنازع ولم تضارع برغم المنافقين وكبت الكافرين وكرة الحاسدين وغيظ الباغين وقت بالامر حين نشلوا وثبت اذ تنفقوا و مضيت بنور الله اذ وقفوا بل فاتبعوك فهدوا كنت اخنضهم صوتأ واعلاهم فوقا واقبلهم كلاما واصدقهم منطقا واطولهم صحتا وابلغهم قولا واكبلهم رايا واشجعهم نفسا وامر فهم

بالامور واشرفهم عملا كنت والله الذين يعسوبا اولا دين يفتر عنه الناس وأخرا حين اقبلوا كنت والله للمومنين ابأ رحيماً حتى صنابروا عليك عيالا فحملت اثقال ماضعفوا ورعبت مااهملوا وخففت مااضاعوا وعملت ماجهلوا و شمرت اذ خفضوا و صبرت اذ جزعوا فأدركت اوتار ما طلبوا و راجعوا رشدهم برايك فظفروا ونألوا بكمأ لمريحتسبوا كنت والله على الكافري عذابا صبأ ولهبأ وللمومنين رحمة وانسأ وحصنا فطرت والله بفنائها وفزت بجبائها واذهبت بفضائلها وادركت سوابقها لم تقلل حجتك ولم تضط بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك ولم تحر فلذلك كنت كالجر الذى لا يحر كها العواصف ولا يزيله القواصف وكنت كما قال رسول الله صا الله عليه وآله وسلم امن الناس علينا صبتك و ذات يدك و كنت كماثا صعيفًا في بدنك قويًا في امر الله تعالى متواضعاً في نفسك عظيما عندا جليلا في اعين الناس كبيرا في انفسهم لم يكن لاحد فيك مغمر ولالفا فيك مهمز ولا لاحدٍ فيك مطبع ولا لمخلوق عندك هوادة الضعيذ الذار عندك قوى عزيز هتي تأخذ بحقه والقوى عندك ضعيف ذليل حتى يأخذ الحق الغريب والبعيد عندك في ذلك سواء و اقرب الناس اليك اطوعهم واتقاهم له شانك الهق والصدق والرفق قولك حكم وحتم و امرك طد حزمر ورايك علم وعزم فأقلعت وقدنهج السبيل وسهل العسير واطنا النيران واعتدل بك الدين وقوى بك الإيمان وثبت الاسلام والمسلو فظهر امرالله ولوكره الكافرون فسبقت والله سبقا بعيدا واتعبت من بعا اتعاباً شديدا وفزت بالخير فوزا مبيناً فجللت عن البكاء وعظمت ذريتك

السباء وهدات مصيبتك الإنام فانا لله وانا اليه راجعون رضينا عن الله تعالى الله على الله على الله وسلمنا له امرة فو الله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثلك ابدا كنت للدين عزا وحرذا وكهفا وللمومنين فئة وحمنا وغيثا وعلى المنافقين غلظة وغيظا فالحقك الله بنبيك صلى الله عليه وأله وسلم ولا حرمنا اجرك ولا امنلنا بعدك فانا لله وانا اليه راجعون قال وسكت الناس حتى انقضى كلامه ثم بكوا حتى علت اصواتهم وقالوا صدقت يأ ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة واوردة المحب الطبرى في رياض النضرة-

میٹ 114 حضرت امید بن صفوان صحافی رمول حضرت علی کے بارے روایت کرتے ہیں کہ جب صرت ابو بکرصد کی و الفیز نے دنیا کوخیر باد کہااور آپ کوکفن دے دیا گیا تو شہر مدینه ای دن کی طرح آه و بكاء كے فلغلول میں ڈوب گیاجس دن رسول الله کاٹیا تانے ما لک حقیقی كولېبیك كہا تھا۔حضرت ولا على المنات ميدناعلى والفيزة جلدى كى حالت من انالله وانااليدراجعون برصي مح من آساوراس ون آپ فرما رہے تھے" آج خلافت نبوی کا تعلیل منقطع ہوگیا یہاں تک کے اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکرصد اِن کفن میں لیٹے رکھے گئے تھے۔اب حضرت كل والله كرا شروع مو كئے" اے الو بكر! آپ ہى وہ يس كرجنهوں نے رمول الله كالليظ كى الفت دانیت صور کی راحت وثقامت اورصاحب راز ومشاورت ہونے کا شرف پایا۔آپ ہی وہ بی*ل کہ جو* لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لاتے اور پکنتہ یقین اور خوف ِ خدا والے محلص موکن ہوئے اللہ کی رضا کیلے معلمانوں کے عظیم کفیل بنے مسلمانول میں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے محافظ اکبر ہوئے۔رمول الدُرِيْنَةِ كَالْمُ مِن سب سے زیادہ عظمت اور حضورعلیہ السلام كی سب سے اچھی صحبت آپ ہی نے یائی سے ابرکرام میں سے زیاد ہ تعریف افضل اولیات بلند درجات اور قریب ترین وسیلہ سب آپ ہی کے

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية نصیب میں آئے۔حادی ہونے حکمت بھرا کلام کرنے مہر بان ہونے اور فضل کرنے میں آپ نے حضورعلیہ السلام کی سب سے بڑھ کرمشا بہت پائی صحابہ کرام علیھم الرضوان میں آپ کی منزلت آپ کا مرتبه عزت والا الله تعالیٰ آپ کو اسلام اورهادی اسلام علیه السلام کی طرف سے افضل و بہترین جزاعطا فرماتے۔اے ابوبکر! آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نز دیک ان کی سماعت و بصارت کی طرح تھے۔جبلوگوں نئے نبی علیہ السلام کو جھٹلا یا تو آپ نے تصدیل کی۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ كتاب قرآل جيدين ااپ كوصديان كالقب ديتے ہوئے يوں ارشاد فرمايا:"والذي جاء بالعدق وصدق بہ'' اور وہ جو بچے لے کر آیا یعنی نبی ملائیلی اور جس نے ان کی تصدیل کی یعنی حضرت او مر صدیات۔جب لوگوں نے بخل کیا تو آپ نے خرج کیا جب لوگ رسول اللہ کا فیار کی مدد کے لئے: أَنْصَةَ آبِ ٱلْحُصِيرِ اورآپ نے سخت خطرے کے وقت نبی مرحل ٹائٹیٹھ کا بے مثال ساتھ ویا ناریمی آپ ہی دوجان میں سے دوسرے تھے۔ سکیسنہ خدادندی آپ ہی پر اترا تھا۔ آپ ہی بجرت میں اسیے آتا کے رفیق مفرتھے۔جبلوگ ایمان سے پھررہے تھے تو آپ نے دین الٰہی کوامت بُورُ میں نیابت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ جس دوراندیشی سے آپ نے خلافت کی تھی سلجھا تی کسی نبی کے وَلْ غیضہ اس طرح منکھا یائے ہونگے۔ جب آپ کے ساتھیوں نے تم گوشی دکھائی تو آپ خود اللہ تھڑے ہوئے جب وہ عاجز ہوئے تو آپ خود شجاعت سے نکلے جب وہ کمز ور ہوئے تو آپ نے قوت کا مظام، کیا۔جب انہوں نے دین کے معاملہ میں کم متی برتی تو آپ نے رمول اللہ کا فیا ہے طریقہ کو لازم پکڑے رکھا۔اس میں اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں کہ آپ علیفہ برحق تھے۔آپ نے منافقین کو ذلت کافر ول کو ہلاکت، حامدول کو کراهت اور باغیول کوسخت غضب کی مشقت میں سر گر دال رکھا۔ جب لوگ دین میں بز دل ہوئے تو آپ نے اصلاح کا بیرااٹھایاجب و ونفاق اپنانے لگے تو آپٹابن قدم رہے۔جب لوگ رک گئے تو آپ نور خداوندی کی روشنی میں گزر گئے بلکہ پھر انہوں نے آپ! دا کن تھاما تو ہدایت پاگئے۔آپ کی آوازلوگوں میں بہت لیکن مرتبے میں سب پر فائق آپ کا لام

الريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية

آپاں پہاڑی ماند تھے جس کو تندو تیز طوفان اور بجلیاں بھی اپنی جگہ سے ترکت مذد سے پائیں۔آپ
اپ اس پہاڑی مانند تھے جس کو تندو تیز طوفان اور بجلیاں بھی اپنی جگہ سے ترکت مذد سے پائیں۔آپ
ویے بی تھے جیمار مول اللہ کا ٹیائی کا آپ کے بارے فرمان یہ ہے کدا ہے الو بحرا اوگوں میں ہم پر سب
سے زیادہ احمان آپ کے مال اور آپ کی صحبت کا ہے اور آپ حضور کا ٹیائی کے اس فرمان کے بھی
مظاہی تھے کہ ابو بحر! آپ اسپینہ بدن میں تو ضعیت ہیں لیکن حکم اللی بجالانے میں قوی ہیں۔اپ
بارے میں تواضع کرنے والے لیکن اللہ کے ہال بڑی عظمت والے لوگوں کی نظروں میں بڑی بزرگ
والے ان کے دلوں میں بڑے مقام والے کوئی آپ کی شان چھیا نہیں سکتا۔ اور مذبی آپ کی ذات
سے بلعی کرسے مقام فیمیت ہے۔آپ کے بارے کوئی اپنا فلامتصد پورا کرنے کی طرح مذرکہ سکتا تھا۔ مذکوئی
آپ بلعی کرسے مقام فیمیت ہے۔آپ کے بارے کوئی اپنا فلامتصد پورا کرنے کی طرح مذرکہ سکتا تھا۔ مذکوئی
آپ بلعی کرسے مقام فیمیت ہے۔آپ کے بارے کوئی اپنا فلامتصد پورا کرنے کی طرح مذرکہ سکتا تھا۔ مذکوئی

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية اورطا فتورشخص كمزورو ذليل ہے جب تك اس سے صاحب حق كاحق ندلے ديں۔ دورونز ديك والے سب آپ کے ہاں یکسال ہیں لوگوں میں آپ کامنظورِنظروہ جوصاحب اطاعت وخثیت جی وصداقت اورزم خو کی آپ کی شان جکمت اورحتمیت آپ کافر مان مصلم دا عتیاط آپ کی سرشت میلم وعزم آپ کی رائے و دانست ۔آپ کی برکت سے اسلام کا قلعہ صبوط ہوا۔ راہیں مفتوح ہو پیس مشکلیں آسان ہو ہیں۔ آتشیں ویران ہوئیں۔ دین وایمان قری ہوئے۔ اسلام وسلمین کو ثابت قدمی ملی۔ اللہ کا فیصلہ آشکار ہوگیا۔ جا ہے کافروں کو کتنا ہی برائیوں مذلگ آپ نے سبقتِ عظیمہ حاصل کی۔ دوسروں کو بہت پیچھے جھوڑا۔ آپ کی عطا کاشہرہ افلاک میں ہوا۔ آپ کی مصیبت (موت) لوگوں کیلئے ہادی بنی۔ انااللہ وانا البير راجعون \_ہم اللہ كے فيصلے پر راضي اور و بى ہمارے كاموں كا قاضى : رسول اللہ كالله يَجَمَّ كے بعد مسلمانوں پرآپ کی وفات جیسی مصیبت بھی نہ آئے گی۔آپ دین کے لئے عزت ، بناہ اور حفاظت مومنین کیلئے \_قلعد پناہ اور اصحاب رحمت تھے \_منافقین کیلئے قہر و عذاب تھے ۔ اللہ آپ کو آپ کے بنی النائية كما ته ملائے اور تميں آپ كى بركت سے چلنے والے اجرسے محروم نہ كرے نہ ي تميں آپ كے بعد گمراہ کرے بس انااللہ واناالبیراجعون ( راوی نے کہا) ۔جب تک مولائے کائنات کا پہ وفور بیان جاری رہالوگ ہمدتن گوش ہو کر سنتے رہے بھر آپ کا خاموش ہونا تھا کہ لوگوں کی چیخیں کل گئیں اورو، كہنے لگے اسے دامادِ رمول! آپ نے ایک ایک لفظ مج كہا۔ اس كو ابن السمان نے الموافقة میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النضر ہیں بیان کیا ہے۔ (الریاض النضر ہج اص ۱۲۸) الحديث الخامس عشر بعد المائة: عن اسيد بن صفوان عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث بطوله الئ آخرة اخرجه الحافظ ابو بكر البزار في مسندة

مدیث 115 \_ای کی مثل حافظ ابو بحریز ارنے اپنی مندیس روایت کیا ہے۔

(かいいいろりの)

الحديث السادس عشر بعد المائة : عن اسيد بن صفوان عن على دضى الله تعالى عنه على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث بطوله الى آخرة ايضاً اخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول فى الاصل الاربعين بعد المأتين-

مدیث 116 \_ ای کی مثل محکیم تر مذی نے اپنی تمتاب "نوادرالاصول" میں اصول نمبر 240 میں روایت کی ہے ۔ (نوادرالاصول ج ۵ ص ۳۳۰)

الحديث السابع عشر بعد المائة: عن اسيد بن صفوان عن على رضى الله تعالى عنه بمثله لكن الني قوله والذى جاء بالصدق عمد وصدق به ابو بكر اخرجه بو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي و اور دة الطبرى في دياض النضرة -

مدیث 117 مای کی مثل 'والذی جاء بالصدی همد وصدی به ابوبکر ''کالفاظ تک او بر محد بن عبد الله جوز قی نے روایات کی ہے محبت طبری نے اسے ریاض النفر ویس بیان کیا ہے۔ (الاعادیث المختارہ، رقم الحدیث ۳۹۷، الریاض النفر وص ۱۷۸، الفضل التاسع فی خصائعہ)

الحديث الثامن عشر بعد المائة عن عقيل بن ابى اطلب عن على دضى الله تعالى عنه بنحو حديث اسيد بن صفوان بطوله الى آخرة اخرجه فى فضل الخطاب فى فضل الصدق دضى الله تعالى عنه و اوردة العلامة السيد معين الدين اشرف حفيد السيد الشريف الجرجانى قدس الله سرهما فى فواقض الروافض له -

حدیث 118 مدیث امید کی مثل عقیل بن ابی طالب سے بھی روایت ہے جے فضل الخفاب فی فضل اصدیان میں روایت کیا گیاہے۔اورعلا مدمید معین الدین اشر ف حفید البید الندشریف جرجانی ترجم ماالله نے اسے اپنی" نواقض الروافض' میں ذکر کیاہے۔

الحديث التأسع عشر بعد المائة: عن عبد الرحن بن عمرو رضى الله تعالى عنه

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية

قال خطب ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله تعالى في سر و علانية ولكنى اشفق من الفتنة و ما في الامارة من .... فلدت امرا عظيماً مالى به من طاقة ولا يد الا بتقوية الله تعالى فقال على والزبير رضى الله تعالى عنهما ما غضبنا الا انا اخذنا عن المشورة وانا نرى ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخيرة ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوة بين الناس وهو حى اخرجه موسى بن عقبة في مغازية -

حدیث 119 عبد الرحمن بن عمر و طافتی سے دوایت ہے حضرت الو بکرصد یل طافتی نے خطبہ دیااور ارشاد فرمایا الله کی تسم جھے بھی بھی عی دن اور کسی رات میں خلافت کی حرص بھی بلکہ رغبت بھی بیشی ند تا ارشاد فرمایا الله کی تشمی بلکہ رغبت بھی بیشی ند تا اس کا سوال کمیا لیکن میں فقتے اور معاملات خلافت سے ڈرتا جول ہے بھی بیشی اور الله کی مدد کے سواکو تی چارہ جول ہے بھی بیشی ہوں ۔ پھر بھی پروہ بھاری ذمہ داری ڈالدی گئی جس کی جھے طاقت نہیں اور الله کی مدد کے سواکو تی چارہ نہیں ۔ تو حضرت علی و حضرت تربیر وی الله کی جس کی جھے طاقت نہیں اور الله کی مدد کے سواکو تی چارہ سے خلافت نہیں ۔ تو حضرت علی و حضرت تربیر وی الله کی گئی جس کی جم سے خلافت نہیں ہو اس بات پر خفض ہے کہ ہم سے خلافت کا سب سے دیادہ حقد اس کی بینے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا حالا نکہ ہم تو سیدنا صد این اکبر والله نے کا ور بہتری کو اور بہتری کو اور کی میں نہیں ہم ان کی بزرگی اور بہتری کو نیادہ حقد اس کی جوزی الله کی گئی ہے تا ہے کہ میں سیدنا ابو بھرکولوگوں میں نماز بڑھائے نہا کی حیات دنیاوی میں سیدنا ابو بھرکولوگوں میں نماز بڑھائے کی حیات دنیاوی میں سیدنا ابو بھرکولوگوں میں نماز بڑھائے کی حیات دنیاوی میں سیدنا ابو بھرکولوگوں میں نماز بڑھائے کی حیات دنیاوی میں سیدنا ابو بھرکولوگوں میں نماز بڑھائے کی حیات دنیاوی میں سیدنا ابو بھرکولوگوں میں نماز بڑھائے کی مخاذی میں روایت کیا۔

(احادیث منتخبه من مغازی موی بن عقبه:۱۹)

الحديث العشرون بعد المائة : عن عبد الرحمن بن عوف بمثل هذا اللفظ اخرجه الحاكم وصعحه و اوردة هذين الحديثين الحافظ ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة-

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة في المعالمة المحديدة المح

مدیث 120 ما کم نے ای کی مثل عبدالرحمان بن عوف سے روایت کی اور اس کو صحیح کہا۔ ان دومدیثوں کو حافظ ابن جمر مکی رحمہ اللہ نے الصواعق المحرقة "میں ذکر کیا ہے۔

(العواعق المحرقة ص ٣٥)

الحديث الحادى والعشرون بعد المائة: عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال قال على كرم الله وجهه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم قلنا بلى قال ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها وبعد ابى بكر قلنا بلى قال عمر ولو شئت اخبرتكم بالثالث اوردة فى نفائس الدر -

مدیث 121 مضرت میدناابوموی اشعری و التین سے دوایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جھدالگریم نے فرمایا " سمیا میں تمہیں بعد بنی علی آئے اس امت کی سب سے بہترین بستی کی بابت مذبتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ۔ فرمایا وہ حضرت ابو بکریں پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان دونوں کے بعد بہترین ہستی کے بارے خبر نہ دوں؟ ہم نے کہال کیوں نہیں فرمایا وہ حضرت عمری اورا گرمیں جا ہوں تو تسمیں ان کے بعد والی ہستی کے بعد والی ہستی کے بارے بھی بتادوں اس کو نفائس الدور میں ذکر کیا گیا ہے ۔ (اعجم المجیر: ۷۷) باب نبیة علی بن ابی طالب)

الحديث الثانى والعشرون بعد المائة: عن ابى الطفيل عامر بن واثل الكنانى روى عن على رضى الله تعالى عنه هذا التفضيل اخرجه الدار قطنى و اورده فى نفائس الدر رايضاً -

مدیث 122 \_ الوطفیل نے عامر بن وائل کتانی سے اور انہوں نے حضرت علی رضی الله عندسے ای تعضیل کوروایت کیا ہے اس کو دارطنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ یہ نفائس الدر رمیس بھی ہے۔ (ایمجم الاوسط: ۵۹۰۱ من اسمہ محمد (محمد بن عبداللہ الخصر می) الحدیث الثالث والعشرون بعد المائة: عن ذاذان عن علی رضی الله تعالیٰ عنه بنحو هذا الحدیث الله تعالیٰ عنه بنحو هذا الحدیث اخرجه الدار قطنی و اور ده فی نفائس الدر ایضاً - مدیث 123 مای کی شل دارطنی نے حضرت ذاذن کی روایت می شروایت کی ہے۔ پینفائس الدر دیس بھی ہے۔
الدر دیس بھی ہے۔

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: عن ابن ابى الجود عن ابيه ان عليا رضى الله تعالى عنه قال على المنبر الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا انبئكم بخير امتكم بخير امتكم بغير امتكم بعد نبيها وبعد ابى بكر عمر ثم قال الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها وبعد ابى بكر عمر ثم قال الا انبئكم بخير امتكم بعد عمر سكت فظننا انه يعنى نفسه اخرجه الدار قطنى في كتاب الفضائل بطرق -

حدیث 124 مان افی الجور نے اپنے والدگرامی سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برسر منبر فرمایا: کیا ہیں تمہیں اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخص کی خبر منہ دول وہ حضرت ابو بکر ہیں ۔ پھر فرمایا کیا ہیں تمہیں الن دونول کے بعد سب سے افضل شخص کا مہ بتاؤل وہ حضرت عمر دفائقۃ ہیں ۔ پھر فرمایا کیا ہیں تمہیں حضرت عمر دفائقۃ کے بعد سب سے افضل شخص کا مہ بتا دول مضرت عمر دفائقۃ ہیں ۔ پھر فرمایا کیا ہیں تمہیں حضرت عمر دفائقۃ کے بعد سب سے افضل شخص کا مہ بتا دول بھر آپ خاموش ہوگئے ۔ رادی فرماتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ مولاتے کا منات اس سے خود کو مراہ کے رہے ہیں ۔ اس کو دار قطنی نے ''کتاب الفضائل' میں متعدد رہندول سے روایت کیا۔

الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: عن ابن إبى الجعد عن ابيه عن على دض الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الهروة في كُتاب السنة -

حدیث 125 مای کی مثل ابن ابی الجعد نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت کل سے روایت کی ای کاالھر وی نے "کتاب البنة" میں روایت کیا۔ (البنة : ۱۳۸۵)

الحديث السادس والعشرون بعد المائة : عن ابن ابي الجعد عن ابيه عن على

رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو عبد الله محمد بن اسمعيل البغاري في تاريخه الكبير و اورده هذه الاحاديث الثلاثة صاحب نفائس الدد -

حدیث 126 \_اسی کی مثل ابن الی الجعد کی روایت اسپنے والد گرامی سے عن علی شانشنز ہے ۔اس کو امیر المونین فی الحدیث ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کبیر میں روایت فر مایا ہے ۔ مذکورہ تین حدیثوں کو صاحب نفاس الدرر نے اپنی کتاب میں بیان فر مایا۔

(الرقي والمراجي ١٠٠٨)

الحديث السابع والعشرون بعد المائة: عن ابى وائل شقيق بن سلمة قال قيل لعلى رضى الله تعالى عنه الا تستخلف علينا قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف ولكن ان يرد الله بالناس خيرا فيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على خيرهم الحراكم وصحه -

ھین 127۔ ابود اکل شقیق بن سلمۃ ڈائٹوڈ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عند سے عرض کی گئی کیاااپ ہم پرسی کو خلیفہ نہ بنا میں گے؟ فرمایا کہ رسول اللہ کا ٹیڈٹھ نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا تھا جو میں بناؤل لیکن اگراللہ لوگوں سے بھلائی کا اراد و فرمائے گا تو میرے بعد ان کو ان کے بہتر پر جمع فرمادے گا جیسا کہ اس نے بی عید السلام کے بعد لوگوں کو ان میں سب سے بہتر شخص پر جمع فرمادیا تھا۔ اس کو ما کم نے روایت کیا ادر کہا کہ یہ مدیث سیجے ہے۔ (متدرک حامم: ۲۲ میں قال الذہ بی جمیع)

الحديث الثامن والعشرون بعد المائة: عن الى وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنجو هذا اللفظ اخرجه البيهقى في الدلائل و اوردة هذاين الحديثين الحافظ السيوطي في تأريخ الخلفاء له-

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

حدیث 128 \_ای کیمشل امام بیمقی رحمہ اللہ نے 'دلائل النبوۃ'' میں روایت کی \_ان دو مدیثوں کو حافظ عبلال الدین میںوطی رحمہ اللہ نے اپنی مختاب'' تاریخ الخلفاء'' میں بیان کمیا ہے \_

( دلائل النبوة ج ٢ ص ٣٣٣ باب مايستدل برعل ان النبي تانية؟)

الحديث التأسع والعشرون بعد المائة: عن ابى وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو الشيخ في الوصايا في فضائل الصديق رضى الله تعالى عنه و اوردة الحافظ السيوطى في جمع الجوامع-

مدیث 129 ماس کی مثل ابوالشیخ نے 'الوصایا فی فضائل الصدیل میں روایت نمیا ہے اور حافظ سیولی نے اسے جمع الجوامع میں ذکر کیاہے۔ (جامع الاحادیث: ۳۴۲۱۹)

الحديث الثلاثون بعد المائة: عن ابي وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه البزار -

مدیث 130 ۔ ای کی شل امام ہزار نے روایت کی ہے۔ (مندبزار: ۲۸۹۵)

الحديث الحادى والثلثون بعد المائة: عن ابى وائل عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ اخرجه صاحب كشف الاستار عن زوائد البزار -مديث 131 ـ اى كى شل صاحب "كثف الابتارس زوائد البراز" نے روايت كى ہے ـ

( كشف الاحار:١٢٢٨٩)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة : عن ابي وائل عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ابي عاصم ـ

مديث 132 \_اى كى مثل ابن الى عاصم في روايت كى بر (النة ابن الى عاصم: ١٠٢٠)

الحديث الثالث والثلثون بعد المائة: عن ابى وائل عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العقيلي- مین 133 مای کی مثل قیلی نے روایت کی ہے۔ (الضعفاء عقبلی ج مص ۱۸۲رقم: ۲۸۵)

الحديث الرابع والثلثون بعد المائة: عن الى وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنعوهذا اللفظ ايضاً اخرجه العشاري -

مدیث 134 ۔ ای کی مثل عشاری نے روایات کی۔ بیتمام ابووائل سے ہیں۔

(فضائل الوبخرصديان: ١٩)

الحديث الخامس والشلثون بعد المائة: عن الاصبغ بن نباتة قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه من خير الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر ن الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم انا اخرجه ابو العباس الوليدين احمد الزوزني في كتاب شجرة العقل و اور دلا الحافظ السيوطي في جمع

مدیث 135 ماسیخ بن نباشة نے فرمایا میں نے حضرت علی دانشؤ کے پوچھار سول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت ابو بکرصدیات دانشؤ ٹیں پھر حضرت عمر ٹیں، پھر حضرت عثمان ٹیں پھر میں ہول ۔ اس کو ابو العباس ابو الولید بن احمد زوز نی نے کتاب' شجرة العقل' میں روایت کیا ہے اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ جمع الجوامع میں بیان کیا ہے۔

(جامح الاحاديث: ١٩٥٥ ٣)

الحديث السادس والشلشون بعد المائة: عن الاصبغ بن نباتة قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه يا امير المومنين من خير الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عمر دضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عمر دضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال انا الله تعالى عنه قلت ثم من قال انا اخرجه ابو القاسم بن خبابة و اوردة الطبرى في رياض النضرة -

حدیث 136 ۔ اسبغ بن عما کرنے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ عندسے پو چھاا ہے امیر المومنین! رمول اللہ کاٹیا آئے کے بعد لوقوں میں سب سے افضل کون ہے؟ پھر فرمایا حضرت ابو بکر میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا حضرت عثمان میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا ۔ میں ۔ اس کو ابوالقاسم بن خبابہ نے روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النضر ہ میں نقل کیا ہے۔ (الریاض النضر ہ ج اص ۲۲)

الحديث السابع والثلثون بعد المائة: عن شريح القاضي عن على رضى الله تعالى عنه بهذا اللفظ اخرجه الخطيب -

مدیث 137 خطیب نے ای کی مثل عن شریج القاضی عن علی کی مند سے روایت کی ہے۔

(تحفة الصديل في فضائل الي بكرصدين ص ١٨٨)

الحديث التأسع والثلثون بعد المائة: عن شريح القاضي عن على رضى الله تعالر عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن شاهين -

حدیث 139 ۔ ای کی مثل ابن شاہین نے روایت کی ہے ۔ (شرح مذاہب الل النة: ١٩٤)

الحديث الاربعون بعد المائة: عن الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه قال ما على دضى الله تعالى عنه قال ما على دضى الله تعالى عنه فقال يا امير المومنين كيف سبق المهاجرة

الانصاد الى بيعة انى بكر دضى الله تعالى عنه وانت اسبق منه سابقة و اودى منه منة منقبة قال فقال على دضى الله تعالى عنه ويلك ان اباً بكر سبقنى الى ادبه اعتض منهن بشىء سبقنى الى افشاء السلام وقدم الهجرة ومصاحبه في الغاد و اقام الصلوة وانا يومئن بالشعب يظهر اسلامه واخفيه ويستحقر فى قريش ويستر فيه والله لو ان ابا بكر زال عن مزيتيه ما بلغ الدين العبرين يعنى عجائبين ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت ويلك ان الله عزوجل ذم الناس سابا بكر فقال الا تنصروه فقد نصره الله الآية كلها فرحم الله ابا بكر وابلغ روحه منى السلام اخرجه فى فضائل ابى بكر دضى الله تعالى عنه وابلغ روحه منى السلام اخرجه فى فضائل ابى بكر دضى الله تعالى عنه

مدیث 140 مضرت حن بصری والفیز نے فرمایا حضرت علی والفیز آئے تو میں نے عرض کی اے امیر المومنين! مهاجرين وانصار ميدنا صديلت الحبر خلافتيز سے بيعت كرنے بيں كيونكر سبقت لے گئے ۔ حالانك آپ طرت ابو بکرے زیادہ مقدار اور زیادہ شان والے میں فرماتے ہیں حضرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایا " تمارئ فرا بي جوحضرت ابو بكر جار با تول ميں مجھ پرمبقت ركھتے ہيں ميں ان ميں سے سے كئ كونہيں پاسكا۔ وواسلام پھیلانے میں مجھ پرمبقت رکھتے ہیں ان کی ہجرت میری ہجرت سے پہلے ہے۔ و بی غار میں صور تا اللہ کے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس وقت نماز قائم کی جب میں شعب الی طالب میں تھاوہ ا پناسلام کو ظاہر کرتے تھے میں چھپا تا تھا قریش مجھے حقیر جانے تھے ان کی پوری پوری عزت كرتے تھے قتم بخدا ا گرحضرت الوبكر والفنة اپنی فضیلت سے گرجاتے تو دین دونوں كناروں تك مد بینجآاورلوگ قوم طالوت کی طرح چیما ڈے ہوئے ہوتے متماری خرابی ہواللہ نے لوگول کی مذمت ادراہ برکی مدح کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی"الا تصروہ فقد نصرہ الندُا تر جمہ کنزالا یمان: اگرتم مُوب کی مدورز کروتو بیشک اللہ نے ان کی مدو فرمائی۔اللہ حضرت ابو بکر بناٹینڈ پررہم فرمائے اورمیری طرف سے ان کی روح پرفتوح کوسلام پہنچائے ( آمین )اس روایت کو فضائل ابو بکررضی اللہ عنہ میں

#### ﴿ الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية ذ كركيا كيا\_ (فضائل الي برصد ين للعثاري: ۵)

الحديث الحادي والاربعون بعد المائة: عن عبد الرحمن بن ابى الزناد عن ابن قال اقبل رجل فتخلص الناس حتى وقف على على رضى الله تعالى عنه بن اب طالب فقال يا امير المومنين ما بال المهاجرين والانصار قدموا ابا بكر وانت ورى منه منقبة واقدم مسلما واسبق سابقة قال ان كنت من قريش فاحسبك من عائدة قال نعم قال لولا ان المومن عائدا لله تعالى لقتلنك ويحك ان ابا بكر سبقنى باربع لم اوتهن ولم اعتض منهن سبقنى الى الا وتقدم الهجرة والى الغار ونشاء السلام وذكر معنى ما بقى اخرجه حيثه اب سلمان.

الحديث الثاني والاربعون بعد المائة : عن عبد الرحمن بن الزناد عن ابيه

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

الديث الثالث والاربعون بعد المائة: عن عمروبن حريث قال سمعت على ابن المطالب رضى الله تعالى عنه على المنبر يقول ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وفي لفظ ثم عثمان اخرجه الونعيم في الحلية -

میٹ 143 یعمرو بن ترین والٹیڈ نے فرمایا میں نے حضرت علی بنائیڈ کومٹبر پر فرماتے ہوئے سا۔ باشر بول اللہ ٹاٹی آئی کے بعدلوگوں میں اضل ترین حضرت ابو بکر میں ۔ پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان بیٹے اس کو ارتعیم نے 'صلیہ' میں روایت کیا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء جاص ۲۳)

الحديث الرابع والاربعون بعد المائة: عن عمروبن حريث عن على دضى الله تعالى عن على دضى الله تعالى عنه على دضى الله تعالى عنه بنعوه فذا اللفظ اخرجه ابن الشاهين في السنة - مديد 144 - اى كَنْ شُلُ أَبْنَ ثَامِّنَ فَيْ النَّهُ مِنْ روايت كَى ب ـ

(شرح مذابب الل النة: ١٩٥)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائة: عن عمرو بن حريث عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر -

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانتقلية في التقلية في التقلية في التقلية في التقلية في التقليم 190 من 190 مديث 145 ما سي 190 من 145 من 145 من 190 من 145 من 145 من 145 من 190 من 145 من 145 من 190 من 190 من 145 من 190 من 190

الحنايث السادس والاربعون بعد المائة: عن ابي محدورة قال قال على رضى الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفت ان افضلنا بعد رسول الله عليه وآله وسلم ابو بكر تضى الله تعالى عنه وما مات ابو بكر رضى الله تعالى عنه حتى عرفت ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه حتى عرفت ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه وسف الشامى فى السيرة الشامية -

مدیث 146 مضرت ابومحدورہ و کانٹیؤسے روایت ہے حضرت علی والٹوئؤ نے فرمایا ' رمول اللہ کانٹیٹھوؤ سے رخصت رہ ہوئے ۔ بیما ننگ کد میں بیجان چکا تھا کہ بعدر سول اللہ کے ہم میں سب سے افضل میں ا صدیاتی اکبر ہیں اور صدیاتی اکبر نے دنیاسے پروہ رہ کیا بیما ننگ کہ میں بیجان چکا تھا کہ ان کے بعد ہم میں سب سے افضل حضرت عمر رہا تھی ہیں ۔ اس کو محمد بن یوسف شامی نے السریۃ الشامیۃ ' میں روایت ہو ہے ۔ ( بیل العدی والرشادج ااص کے ۲۳ باب الربع فی بعض الفضائل ابی بکروعمر )

الحديث السابع والاربعون بعد المائة: عن عبد الله بن كثير قال قال على دفه الله تعالى عنه افضل هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر عمر رضى الله تعالى عنهما ولو شئت ان اسمى لكم الثالث لسميته وقال لا يفضلنى احد على الى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما الاجلدته جلدا اوجع وسيكون في آخر الزمان قوم ينتعلون عبتنا والتشيع فيناهم شرار عاد الله الذين يشتمون ابا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قال ولقد جاء سائل فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعطاه هو واعطاه ابو بكر واعظا عنمان رضى الله تعالى عنهما فطلب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ان يدعوا له فيما اعطوة بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ان يدعوا له فيما اعطوة بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وأله

### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالانتعكية كالمنافقة المحدية في حقيقة القلع بالانتعكية

وسلم كيف لا يبارك ولم يعطك الانبى او صديق او شهيد اخرجه ابن عساكر في تاريخه و اور دي الحافظ السيوطي في جمع الجوامع-

یں شاہد کے حضرت عبداللہ بن کثیر نمینیٹے سے روایت ہے کہ حضرت علی بڑا ہوئے نے فرمایا۔ اس آمت میں حضور عبداللہ ہو اسلام کے بعد سب افضل حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر حضرت عمر ہیں اور اگر میں فعارے بیر حضرت عمر ہیں اور اگر میں نے کئی کو پایا کہ وہ محمد ہے بیٹے بنی پہلے ہوں کی در دنا کے سزادوں کا۔ آخری نہانے میں کچھوگ بینے بول کے کہ ہماری مجبت کا دم بھر ہیں گے حالانکہ ان میں تغییع بھرا ہوگا۔ اللہ کے بندوں میں وہ برزی لوگ میں جو شیخین کو کالی دیتے ہیں۔ ایک سائل نے ربول اللہ کا اللہ ہے ما تکا اس کو آپ نے طافر مایا حضرت الو بکر اور حضرت عثمان نے عطافر مایا۔ اس شخص نے ربول اللہ کا اللہ ہے اللہ علی ہو کہ برکت نہ عطافر مایا۔ اس شخص نے ربول اللہ کا اللہ ہیں کہونکہ برکت نہ علی مالک میں دعائے و برکت کے لئے عوض کیا تو ربول اللہ کا اللہ ہی تھے ایک بنی ایک صدیلی اور ایک شہید نے عطافر ماتے ہیں۔ اس کو ابن عما کر نے بول عالی تاریخ دشت میں روایت کیا ہے ۔ اور حافظ میوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوائع میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں روایت کیا ہے ۔ اور حافظ میوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوائع میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دشت میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دست میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دست میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دست میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دست میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دست میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ بی تاریخ دست کیا ہو کیا کی تاریخ دی تاریخ بی تاریخ دست کیا ہو کیا گئی تاریخ دی تاریخ دی تاریخ بی تاریخ دی تاریخ بی تاریخ دی تاریخ بی تاریخ دی تاریخ بی تاریخ بی تاریخ بی تاریخ دی تاریخ بی تاریخ بی

الحديث الثامن والاربعون بعد المائة: عن يحيى بن شداد وقال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول افضلنا ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه اللالكائى في اصول اعتقاد اهل السنة -

مدیث 148 یکی بن شداد بڑالٹیڈ ے فرمایا میں نے حضرت علی بڑالٹیڈ کو فرماتے ہوئے مناہم میں ب بے افضل حضرت ابو بکر بڑالٹیڈ میں ۔اس کو لالکائی نے اصول اعتقاد اصل السنة میں روایت کیا۔ [شرح اصول الاعتقاد:۲۰۰۱]

الحديث التاسع والاربعون بعد المائة: عن صلة بن زفر قال كأن على رضى الله

تعالیٰ عنه اذا ذکر ابو بکر دخی الله تعالیٰ عنه قال السباق تذ کرون والذی نفسی بیده ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا ابو بکر دخی الله تعالیٰ عنه اخرجه الطبرانی فی الاوسط و اور دی الحافظ السیوطی فی جمع الجوامع - مدیث 149 رضرت صلد بن زفر رشانین سے دوایت ہے کہ ضرت کل رشانین کے سامنے جب سیا صدین اکبر رشانین کا تذکر و کیاجاتا تو آپ لوگول کوفر ماتے تم مباق یعنی بہت زیادہ مبتقت پانے والے ا ذکر کررہے ہو قیم اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے ہم نے بھی کھی خیر کوئی کا مرض میں دوایت کیااور ماقو مگر صنرت صدیل اکبر اس میں ہم پر مبتقت لے گئے اس کو طبر انی نے اوسط میں روایت کیااور ماقو سیوطی نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے ۔ (المجمع الوسط ۱۹۸۱)

الحديث الخمسون بعد المائة: عن صلة بن زفر عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن السمان في الموافقة واوردة المحب الطبرى في رياض النضرة -

حدیث 150 ۔ اس کی مثل ابن السمان نے الموافقة ' میں روایت کی ہے محب طبری نے ریائی النضر ة میں بیان کی ہے ۔ ( جامع الاحادیث: ۳۴۳۴)

الحديث الحادى والخمسون بعد المائة: عن على بن الحسين زين العابدين في على بن الحادى والخمسون بعد المائة: عن على بن الحسين زين العابدين على بن افي طالب رضى الله تعالىٰ عنهم قال كنت مع رسول الله على وآله وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين النه عليه وآله وسلم هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين النه عليه والمرسلين يأ على لا تخبرهما اخرجه الترمذى في جامعه قال وفي الباب روى هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه من غير هذا الوجه وفي الباب عن ائس وابن عباس انتهى -

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية كالماسكان الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية

هدیث 151 مضرت علی بن حیمان زین العابدین رضی الله تعالی عند حضرت علی بن ابی طالب رشی الله تعالی عند حضرت الو بکر صدیات تعالی عند حدراوی آپ نے فرمایا "میں رسول الله کا الله الله تعالی مید دونوں اندیا ، ومرسلین کے علاوہ ادر حضرت عمر فاروق وی افغیر آتھے تورسول الله کا الله الله تعلی الله مایا ) بید دونوں اندیا ، ومرسلین کے علاوہ سباطے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار میں لیکن اے علی اتم انہیں مد بتانا۔ اس کو امام ترمذی نے جائے ، الترمذی میں روایت فرمایا ہے اور فرمایا بید حدیث حضرت علی والله بی طرق سے مروی ہے ۔ اس باب میں حضرت انس اور حضرت عمال وی اندین میں روایت فرمایا ہے اور فرمایا بید ورشی سے بھی روایتیں میں ۔ (امام ترمذی کا کلام ختم ہوا) ۔ (سنن ترمذی حدیث حضرت اس اور حضرت عمال وی اندین میں ۔ (امام ترمذی کا کلام ختم ہوا) ۔ (سنن ترمذی دی 100 س

الحديث الثانى والخبسون بعد الهائة: عن جعفر بن همدى عن ابيه عن جدة زين العابدين عن على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه قال بينما انا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابو بكر رضى الله تعالى عنهما فقال ياعلى هذان سيدا كهول اهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين عمن مضى في سالف الدهر وغابرة يا على لا تخبرهما بمقالتي هذه ما عاشا قال على فلما ما تاحدثت الناس بذلك اخرجه العشارى -

سریت 152 حضرت جعفر بن محمد اسپ والد گرامی سے اور الن (جعفر) کے دادا حضرت زین العابد بن سے اور زین العابد بن حضرت علی دخی اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: 'ایک اللہ میں دول اللہ کا اللہ کا فرمت میں حاضر تھا۔ اس الناء میں شیخین کر میمین آگئے تورمول اللہ کا فرائی نے اللہ فرصول اللہ کا فرائی نے اللہ میں میں حاضر تھا۔ اس الناء میں شیخین کر میمین آگئے تورمول اللہ کا فرائی نے اللہ میں اللہ میں اللہ میں میری میں بات انہیں میں بات انہیں میں بات انہیں میں بات میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میری میں بات انہیں میں بیان کی۔ اس کو عشاری نے دوایت کیا یہ دونول دنیاسے پر دوفر ما گئے تب میں نے لوگول کو یہ صدیت بیان کی۔ اس کو عشاری نے دوایت کیا ہے۔ (فسائل ابی بکرصد ابن میں سے لوگول کو یہ صدیت بیان کی۔ اس کو عشاری نے دوایت کیا ہے۔ (فسائل ابی بکرصد ابن میں سے الوگول کو یہ صدیت بیان کی۔ اس کو عشاری سے دوایت کیا ہے۔ (فسائل ابی بکرصد ابن میں سے ا

الحديث الثالث والخيمسون بعلى المائة: عن جعفون الصادق عن ابيه الماقول عليا دخى الله تعالى عنهم وقف على عمر ابن الخطاب قل سجى وقال ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء احدا احب الى ان القى الله بصحيفته من هذا المسجى الغبراء ولا اظلت الخضراء احدا احب الى ان القى الله بصحيفته من هذا المسجى او دده صاحب الصواعق المحرقة فى صواعقه فى الفصل الاول من بأب الثالث حليث قال قد صح عن مالك عن جعفون الصادق عن ابيه المباقر الى آخرة مديث 153 من جعفر من الصادق عن ابيه المباقر الى آخرة مديث 153 من خطاب ولي الله المراكب عن مادك على المراكب على المراكب ا

الحديث الرابع والخمسون بعد المائة: عن الامام ابي حنيفة قال حدثنا او جعفر محمد الباقر قال جاء على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه الله عمر الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طعن فقال رحمك الله فو الله ما فى الارض احد كنت القى الله بصحيفته احب الى منك اخرجه الامام محمد بن الحس الشيائى فى كتاب الآثار له-

حدیث 154 ۔ امام ابوصنیفہ رحمداللہ نے فرمایا ہمیں ابوجعفر محد باقر رہی فیز نے مدیث بیان کی کہ بسہ حضرت عمر بن خطاب رہی فیڈ کو شہید کیا گیا تو حضرت علی طالفی آئے اور کہا 'اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ قسم! زمین میں کو تی ایسا شخص نمیں کہ آپ کے مقاطعے میں جس کا صحیفہ (اعمال نامہ) لے کر مجھے اندا بارگاہ میں حاضر ہونازیادہ پرند ہو۔ اس کو امام محمد بن حن شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الا ثار میں روایت

كياب\_ (اطرات المندامعتلى: ٩٣٣٩)

الحديث الخامس والخبسون بعد المائة: عن محمد بن الحسن عن الامام ابى حنيفة عن الامام محمد الباقر عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن ....الملخى في مسند الامام ابى حنيفة -

مدیث 155 \_ ای کی مثل امام محمد کی روایت عبدالله بن ضرو بلخی نے مندامام ابوعنیفه میں ذکر کی ہے۔ ( جامع الممانید )

الحديث السادس والخيسون بعد المائة: عن ابى عبد الرحن المقدئ عن الامام ابى حن المقدئ عن الامام ابى حنيفة عن الامام همد الباقر عن على دضى الله تعالى عنه بمثل عن الله الخرجه عبد الله بن .... البلغى في مسند الامام ابى حنيفة - مديث 156 ـ اى كى مثل عبد الله بن خرو \_ بلخى في مند امام ابوعيف من ابى عبد الرحمن عن المام المن عند المام المنام المن عند المنام الله المنام الله المنام المنام

الحديث السابع والخمسون بعد المائة : عن الحمانى عن الامام ابى حنيفة عن الامام محمد الباقر عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسئدة -

مدیث 157 \_ای کی مثل حافظ للحد بن محد نے مندامام ابی حنیفه میں عن الحمانی عن الامام ابی حنیفه بھی روایت کی ہے ۔ (جامع المسانید)

الحديث الثامن والخبسون بعد المائة: عن ابى عبد الرحمن عن الامام ابى حنيفة عن الامام عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً خرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسندة ايضاً -

مدیث 158 ۔ ای کی مثل محدث مذکور نے تتاب مذکور میں عن ابی عبد الرحمن عن الامام ابی عنیف بھی

الحديث التأسع والخيسون بعد المائة: عن الامام ابي حنيفة عن الامام ابي جعفر محمد الباقر قال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه اتيته اى باقر فسلمت عليه فقلت له يرحمك الله هل شهد على دضى الله تعالى عنه موت عمر رضى الله تعالى عنه فقال سجان الله وليس القائل ما احد من الناس احب الى من أن القى الله بصحيفته من هذا المسجى ثمر زوجه بنته رضى الله تعالى عنها لولا انه اهلا كأن يزوجها اياه وكانت اشرف كناء العالمين جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابوها على ذو الشرف المنقبة فى الاسلام و امها فاطة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخواها الحسن والحسين رضى الله تعالى عنها سيدا شباب اهل الجنة وجداتها خديجة رضى الله تعالى عنها اخرجه الحافظ همدى المظفر فى مسئد الامام ابي حنيفة ـ

صدیث 159 مام ابوسنیف نے فرمایا میں نے امام ابوجعفر محد باقر ڈٹاٹٹٹٹ کی خدمت ہیں حاضر ہو کو غراف کی اللہ آپ پررتم فرمائے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عائم ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ہمجان اللہ (آپ کے علاوہ) یہ بات کہنے والا کو تی اور مذتھا کہ ہیں تمام لوگوں ہیں اس مکفون کا صحیفہ لے کر اللہ کی بارگاہ ہیں حاضر ہوتازیادہ پرند کرتا ہوں پھر علی نے حضرت میں اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد ہیں اپنی شہزادی کو بھی دیا تھا۔ اگر حضرت عمراس کام کے اہل مذہوئے اور کی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد ہیں اپنی شہزادی کو بھی دیا تھا۔ اگر حضرت عمراس کام کے اہل مذہوث اللہ حضرت علیٰ کی جو نے اللہ کہ آپ کی شان والے مولیٰ علی جن کی والدہ میں بڑی شہزادی دختران زمانہ ہیں بڑی والدہ میں عنہ کی خالے کی اللہ عنہ کی دارجن کی اللہ عنہ کے دوالہ کرائی اسلام ہیں بڑی شان والے مولیٰ علی جن کی والدہ میں عاضمہ بنت رمول اللہ جن کے بجائی میدنا حمن اور میدنا حیمین شائی نے جو انوں کے سر دارجن کی اللہ عنہ اس میدہ بنت رمول اللہ جن کے بجائی میدنا حمن اور میدنا حیمین شائین نے جو انوں کے سر دارجن کی اللہ عنہ اس میا کی مند امام ابو صفیفہ ہیں روایت کی جان میں دوایت کی دوای میں دوایت کی جان میں دوایت کی دوای میں دوایت کی دوای میں دوایت کی دوای دوای دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کیا تھا کی دوایوں کی دوایو

الحديث الستون بعد المائة: عن الامام الى حنيفة عن الى جعفر محمد الماقر رضى الله تعالى عنه عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه القاضى ابو بكر محمد بن عبد الباقى في مسند الامام الى حنيفة واخرج هذه الاحاديث السبعة العلامة الخوارزمي في جامع مسانيد الامام الى حنيفة رحمه الله تعالى -

ء یث 160 ۔ اس کی مثل قاری ابو بحرمحد بن عبدالباقی نے مندامام ابومنیفه میں روایت کی ۔ان سات مدیثول کو ملامہ خوارز کی رحمہ اللہ نے جامع مسایندامام الی منیفہ میں بھی روایت کیا ہے ۔

(جامع الممانيد)

الحديث الحادى والستون بعد المائة: عن الحارث الاعور عن على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يأعلى اخرجه الترمذي في جامعه-

مدیث 161 حضرت عارث اخور دانشن مولی علی زانشن سے اور وہ رمول کریم تائیزیش سے راوی آپ علیہ اصلاۃ والسلام نے حضرت علی وٹائشن کو فرمایا ابو بحروعمرا نبیاء و مرسلین کے مواسب اگلے بچھلے سب جنتی اوز حول کے سر دار بیل کیکن اے علی! آپ انہیں مذبتا نیے گا۔

(جامع الترمذي)\_(سنن رمذي: ٣٧٧٩)

الحديث الثانى والستون بعد المائة: عن الحارث عن على رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين

عليهم التسليمات والصلوات لا تخبر هما يا على ما داما حيين اخرجه ابن ماجة في سننه -

حدیث 162 ۔ حارث اعورمولی علی خلفیٰ سے راوی کہ رسول اللہ سائٹیٹیٹے نے فرمایا ''ابو بکر وعمر انبیاء و مرسلین کے علاوہ سب اگلے چکھلے جنتی بوڑھول کے سر دار بیں ۔اے علی! جب تک بیزندہ میں انہیں اس بات سے آگاہ نہ کیجئے گا۔اس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔

(منن این ماجه: ۹۵ باب فشل ابی بکرصدین زاهنیهٔ)

الحديث الثالث والستون بعد الهائة عن الشعبى عن على دضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الاالنبيين والمرسلين يأعلى لا تغير هما اخرجه في كشف الاستار عن زوائد البزار-

حدیث 163 \_امام مجمی مولی علی ڈاٹٹیڈ ہے راوی کہ حضور نبی کریم علیہ افضل انصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا'' ابو بحروعمرانبیاء ومرسلین کے اور تمام اگلے بچھلے جنتی بوڑصوں کے سر دار ہیں \_اے علی! آپ ان کواس بات سے باخبر یہ کیجھے گا۔اس کو کشف الاحتار عن زوائدالبر ارمیس روایت کیا۔

( كشف الاحتار عن زوائد البرار: ٢٣٩٢ مناقب الي بكر الصديل ولا التينية)

الحديث الرابع والستون بعد المائة: عن زربن جيش عن على دضى الله تعالى عنه قال وسلم ابو بكر و عمر دضى الله عنه قال وسلم ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يأعلى ما عاشا اخرجه ابو بكر فى ........

عدیث 164 \_زربن جیش مولی علی رضی اللہ سے راوی کہ رمول اللہ ٹاٹیائی نے فر مایا۔ ابو بکر وعمر مواانہیا، اور رکل کے تمام اولین واخرین جنتی بوڑھوں کے سر داریس ۔اے علی!ان کے جیتے جی آپ کی طرف ے یہ بات ان پرآشکار مذہوراس کو ابو بکرنے الغیلا نیات روایت کیا۔

(الفوائدالشمير بالغيلا نيات: ١٣ باب حذان سيكهول اهل الجنة)

الحديث الخامس والستون بعد المائة: عن زربن جيش قال سمعت عليا رضى الله عليه وآله الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الوبكر وعمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابو نعيم -

مدیث 165 ۔ ذرین جیش رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے مولیٰ علی ڈاٹٹیڈ کو یہ بات فرماتے : دے منا''اس امت میں نبی امت علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر مید ناصد بلق اکبر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین'اس کو ابو تعیم نے روایت کیا۔

(علية الاولياج ٢٠٠ ص ٢٠٠ باب شعبه بن حجاج)

الحديث السادس والستون بعد المائة: عن ابى اسحاق قال سمعت على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه وهو على منبر الكوفة خير الناس بعد رسول الله على الله عليه وآله وسلم ابو بكر و بعد ابى بكر عمر اخرجه ابو نعيم فى الحلية

مدیث 166 مرضرت ابواسحاق رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے حضرت علی بڑائیٹیز کوفہ کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا یالوگوں میں رمول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر میں یہ اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر میں ۔اس کو الوقیم نے حلمیہ میں روایت کیا ہے ۔

(طبية الاولياءج ٤ ص ٢٠٠٠ باب شعبه بن حجاج)

الحديث السابع والستون بعد المائة: عن ابى مطرف عن على رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدا كهول اهل المنة ابو بكر و عمر اخرجه ابن عساكر في تأريخه و اوردة الحافظ السيوطى في

جمع الجوامع له في مسند على رضي الله تعالى عنه-

الحديث الثامن والستوبي بعد إلمائة: عن موسى بن شداد قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه افضلنا ابو مكر رضى الله تعالى عنه اور دلا المحب الطبرى في رياض النضرة -

صدیث 168 حضرت موسی بن شداد سے روایت ہے کہ بضرت علی کرم الله و جہد الکریم کو فرماتے ہوئے ساتھ میں ہوئے سنا "ہم میں سے افغنل حضرت الو بحر مرافقة میں راس کو محب طبری نے ریاض النضر ہیں روایت کیا ہے۔(الریاض النضر ہی اص ۹۳)

الحديث التاسع والستون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه وقد قال انى لواقف فى قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقد وضع على سريرة اذا رجل من خلفى قد وضع مرفقه على منكبى يقول يرحك الله ان كنت لارجوا ان يجعلك الله مع صاحبيك لانى كثيرا ما كنت اسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت و ابو بكر و عمر وقتلت وابو بكر و عمر و انطلقت انا و ابو بكر و عمر و ان كنت لا رجوا ان يجعلك الله معها بكر و عمر و انظلقت انا و ابو بكر و عمر و ان كنت لا رجوا ان يجعلك الله معها فالتفت فاذا على اين ابى طالب رضى الله تعالى عنه اخرجه الامام البخارى فى صحيحه فى مناقب ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الامام البخارى فى صحيحه فى مناقب ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الامام البخارى فى صحيحه فى مناقب ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الامام البخارى فى صحيحه فى مناقب ابى بكر رضى الله تعالى عنه -

مدیث 169 حضرت این عباس مٹی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا صرت

( تصحیح بخاری:۲۷۷۲)

الحديث السبعون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال وضع عراب الخطاب على سريرة فتكتفه الناس يبكون ويدعون ويصلون قبل ان يوفع وانا فيهم فلم ير عنى الا رجل اخذ منكبى فاذا على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه فترحم على عمر رضى الله تعالى عنه وقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله بمثل عمله منك و ايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت انى كنت كثيرا اسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمبت انا و ابو بكر و عمر ، خرجت انا و ابو بكر و عمر اخرجه الامام البخارى في مناقب عمر رضى الله تعالى عنه -

من 170 صرت ابن عباس ر النفيز نے فرمایا که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کو تخذ ، است رکھا گیا تو کی الله تعالی عند کو تخذ ، است رکھا گیا تو لوگ رو نے لگے اور آپ کو اٹھائے جانے سے پہلے یعنی آپ پر نماز پڑھنے لگے ہیں جی ال عبان میں موجود تھا مجھے کسی شے نے خوفز دہ مذکیا یہ موااس مرد کے کہ جس نے میرے کندھے کو پکڑا (عمل نے دیکھا) تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب رہی النفیز تھے آپ نے حضرت عمر رہی تھی است رحم کی دُعا

202 کی الطریقة المحدیة فی حقیقة اتفطع بالافضلیة کی ادر کہا اے عمر! آپ نے اسپ بیچھے کوئی ایراشخص نہیں چھوڑا کہ آپ کی نبیت جس کاعمل لے کر گاور کہا اے عمر! آپ نے اسپ بیچھے کوئی ایراشخص نہیں چھوڑا کہ آپ کی نبیت جس کاعمل لے کر شجھے اللہ کی بارگاہ میں عاضر ہونا مجبوب ہوتھم بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ کو آپ کاٹیاؤٹر کے دونوں صاحبوں کی معیت میں کر دے گا کیونکہ میں نے دمول اللہ کاٹیاؤٹر سے بہت مرتبہ سنا ہے کہ میں ابو بکراور عمر خارج ہوئے ۔اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب عمر شافین میں روایت کیا ہے ۔ (مجمع بخاری: ۳۹۸۵)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم بنحو هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه من طريق اسحاق بن ابر اهيم و اخرج مسلم هذا الحديث ايضاً من طريق سعيد بن عمر و الاشعبى وابى الربيع العتكى وبأى كريب محمد بن العلاء ثلاثتهم عن ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس و سنورد هذه الاسانيد الثلاثة في العز هذا القسم انشاء الله تعالى-

حدیث 171 ۔ اس کی مثل امام مسلم رحمہ اللہ نے اسحاق بن ایراضیم کے طریق سے روعایت کی ہے۔
امام مسلم نے اسے سعید بن عمر ع کے طریق سے بھی روایت نمیا ہے مگر پر کرشعبی ، ابو الربیع العتمی اور با
کریب محمد بن العلاء ان بینوں نے عن ابن المبارک عن عمر بن سعیدعن ابن الی ملکیہ عن ابن عبال
بڑا ہوڑ روایت کی ہے مصنف فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ ہم ان بینوں سندوں کو اس قسم کے آخر ہیں بیان
کریں گے ۔ (معجیم مسلم : ۲۳۸۹)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ماجة في سننه -

مدیث 172 مای کی شل این ماجہ نے اپنی منن میں روایت کی ہے۔ (منن این ماجہ: ۹۸)

الحديث الثالث والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

قال وضع عمر بن الخطاب على سريرة تكتفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يوفع ونا فيهم فلم ير عتى الارج قد اخذ بمنكبى من ورائى فالتفت فاذا هو على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه فترحن على عمر رضى الله تعالى عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلك الله مع صاحبيك وذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فن هبت انا و ابو بكو و عمر . و دخلت انا و ابو بكو و عمر او خرجت انا و ابو بكر و عمر الله معهما اخرجه الامام احد في مستدى -

ی نے 173 مضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند نے فر مایا صفرت عمر بن خطاب رفیانین کو بستر پر رکھا الیا آپ کے المحائے عبانے سے پہلے بھی آپ پر نماز پڑھنے لگے ۔ جس بھی ان جس موجود تھا کھی شے نے فوفز دہ نہیں کیا سوااس مرد کے جس نے پہلے سے میرا کندھا پڑوا تھا جس نے پلٹ کر دیکھا وہ وہ صفرت عمر رضی الله تعالیٰ عند کے لئے دیکھا تو وہ صفرت عمر رضی الله تعالیٰ عند کے لئے دیکھا تو وہ صفرت عمر رضی الله تعالیٰ عند کے لئے دیا ہے وہ سے رہند کی الله تعالیٰ عند کے لئے دیا ہے وہ سے رہند کی الله تعالیٰ عند کے لئے دیا ہے وہ سے رہند کی الله تعالیٰ عند کے لئے دیا ہے وہ سے رہند کی الله تعالیٰ عند کے کر مجھے دوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کی جس کا علم لے کر مجھے الله کی بارگاہ جس طاحتہ ہونا آپ کے عمل سے زیادہ مجبوبہ ہواللہ کی قدم مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو بہت مرتبہ فر ماتے ہوئے دوئی ساتھیوں کی رفاقت عطافر ماد سے کا مجبوبہ ہوائی ہوئے میں ابو بکر اور عمر جانج نہ تھی ہے گئے ہے تھیں ہے کہ النہ کی توان دونوں کے ماتھ کر دے گا۔

(مندامام اتحد: ۱۹۸ ج اش ۱۱۱)

الحديث الرابع والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كنت في اناس فترحم على عمر رضى الله تعالى عنه حين وضع على سريرة نجاء رجل من خلفی فوضع ید الاعلی منکبی فتر هم علیه وقال ما من احد القی الله مع صاحبیک فان ممثل عمله احب الی منه وان کنت لاظن لیجعلنک الله مع صاحبیک فان کنت کثیرا اسمع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یقول قلت انا و ابو بکر و عمر و فعلت انا و ابو بکر و عمر فظننت ان الله یجعلک معهما فاذا هو علی رض الله تعالیٰ عنه اخرجه اللالکائی فی کتابه اصول اعتقاد اهل السنة -

الحديث الخامس والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على دضى الله تعالم عنهم الا اخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يلى قال ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما وفي لفظ ثم عمر اخرجه ابن السمان واوردة الطبرى في رياض النضرة -

حدیث 175 حضرت ابن عباس بڑائٹڑ ،حضرت علی بڑاٹٹڑ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زمایا با میں تم کو اس ہمتی کے بارے میں مذبتاؤں جو رمول اللہ ٹاٹٹڑٹا کے بعدلوگوں میں سب سے افس ہیں؟ لوگول نے عرض کی کیوں نہیں فرمایا و وحضرت ابو بکر پھر حضرت مجر بڑاٹٹڑ ہیں ۔اس کو این السمان نے روایت کیا ہے، محب طبری نے اسے ریاض النضر و میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النضر ہے اص ۲۲)

الحديث السادس والسبعون بعد المائة: عن جعفر الصادق عن ابيه محمد المائة والمائة عن المائة عن المائة المائة عن المائة عنه وهو مسجى فقال ما من احدا احب الى ان القى الله بما فى صحيفته من هذا المسجى اخرجه الحاكم فى المستدرك-

یدیث 176 حضرت جعفر صادق برای فیزا سپنے والد گرامی صفرت محمد باقر برای نیز سے اور وہ حضرت باز برای فیز سے روای میں کہ صفرت علی بڑا نیز وصفرت عمر برای فیز کے جسم کے پاس آئے جبکہ وہ معکفون محقیق آپ نے کہا کوئی شخص ایسا آبیں جس کا عمل لے کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر جونااس (حضرت عمر زوائی کے اعمال نامہ سے زیادہ پرند ہو۔ (متدرک حاکم: ۵۲۳)

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال وضع عمر بن الخطاب بين المنبر والقبر فجاء على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه حتى قام بين يدى ...... فقال ي ثلاث مرات ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله احد احب الى ان الفاة بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد

مدیث 177 یرضرت ابن عمر ینافین نے فرمایا کر حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹینڈ کو منبر اور قبر کے درمیان گا میا پھر حضرات علی کرم اللہ و بہد الکریم آئے حتی کہ سامنے کھڑے ہو گئے، پھر انصول نے تین مرتبہ کہا: اے مراللہ کی آپ پر رحمت ہو مجلوق خدایش سے کوئی ایسا نہیں کہ بعد بنی کریم کا ٹیاڑا کے جس کا اعمال بامر لے کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو نااس صاحب کفن کے اعمال نامہ سے زیادہ لبند ہو۔اس کو عبدالله بن احمد نے زوائد میں روایت کیا۔ (زوائد مندامام احمد:۸۷۷)

الحديث السابع والسبعون بعد الهائة: عن ابى جحيفة قال كنت عند عمر وم مسجى ثوبه وقد قضى نحبه فجاء على رضى الله تعالى عنه فكشف ثوبه الثوب عن وجهه ثمر قال رحمة الله عليك يا باحفص فو الله ما بقى بعد رسول الله ما الله عليه وآله وسلم احد احب الى ان القى الله بصحيفته منك اخرجه عبد اله بن احمد فى زوائد المسند ايضاً وهذا الحديث اخرجه غير من روينا عالى كالترمذي وابن جرير وابى عوانة وابن ابى عاصم كما قال الحافظ السيوطى في جمع الجوامع -

مدیث 177 (مخطوط میں یہ روایت ای رقم کے تخت درج ہے۔) یضرت ابو بحیفہ رڈائیڈ نے آبہ
میں حضرت عمر فارد ق رڈائیڈ کے پاس تھا درنحالیکہ آپ کو آپ کے بیرے میں کفن دیا گیا تھا اور آب
روح تفنی عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بھر حضرت علی کرم اللہ و جہد الکریم آتے الن کے جہرے اسم نفن مٹایا بھر فر مایا۔ اسے ابو تفعی آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی قسم رمول اللہ تائی آئیا ہے بعد کو کی اللہ تائی تھی اللہ تائی آئیا ہے بعد کو کی اللہ تائی ہو اللہ کی جارائی بارگاہ میں حاضر ہونازیادہ پہند ہو۔ اللہ کی جارائی بارگاہ میں حاضر ہونازیادہ پہند ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونازیادہ پہند ہو۔ اللہ کی عبد اللہ بن احمد نے زوائد مند میں روایت کیا ، ان کے علاق و امام تر مذی ، ابن جریر ، ابو عوان اللہ ابن عاصم نے روایت کیا ہے جیسا کہ حافظ بیوطی توزیئی ہونائی ہونائیں ہونائی ہونائی ہونائی ہونائی ہونائیں ہونائی ہونا

الحديث الثامن والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر عن على دضى الله تعا عنهم قال افضل ائمتكم بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكروء اخرجه ابن السمان و اوردة الطبرى في رياض النضرة -

مدیث 178 مضرت ابن عمر طالفنڈ ، حضرت علی کرم اللہ و جہدالگریم سے راوی میں ۔آپ نے فر

## والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المحديدة في حقيقة القطع الدفضلية المحديدة في المحديدة المحديدة

تماری امت میں بعد نبی امت کا تو آئے کے سب سے افضل حضرت الو بکر صدیان والفی ان کے بعد صرت عمر والفی میں ۔اس کو ابن السمان نے روایت کیا ہے جب طبری نے ریاض النضرۃ میں بیان کیا ہے ۔ (الصواعق المحرقة ص ۱۹۹)

الحديث التاسع والسبعون بعد المائة : عن ابن عمر قال قال على رضى الله تعالى عند اخرجه تعالى عند اخرجه العشارى -

مدیث 179 مضرت ابن عمر و النفیز ، حضرت علی کرم الله و جہدالگریم سے راوی بیں که آپ نے فر مایا: میں تو صفرت ابو بکرصدیلی و النفیز کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہی ہوں ۔اس کو العثاری نے روایت کیا ہے۔ (فضائل ابی بکرصدیل للعثاری: ۴۹)

الحديث الثمانون بعد المائة: عن قيس الخارنى قال معت عليا رضى الله تعالى عنه يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فما شاء الله اخرجه الامام احمد بن حنبل فى

مدیث 180 مضرت قیس الخار فی نے کہا میں نے حضرت کلی کرم اللہ و جہدالکریم کوفر ماتے ہوئے سا اگر سب سے پہلے رمول اللہ کاٹنڈیلٹر تشریف لے گئے پھر حضرت ابو بکر گئے تیسرے حضرت عمر رہا تائیا ایس فیسے نے آلیا توجو اللہ چاہے گا (وہ جو گا) اس کو امام احمد بن منبل میسید نے اپنی مسند میں دوایت کیا۔ (مندامام احمد: ۱۰۲۰)

الحديث الحادي والثمانون بعد المائة: عن قيس الخارني عن على رضى الله تعالى عنه على رضى الله تعالى عنه مشاردة اللفظ اخرجه الإمام احد في مسنده ايضاً -

مین 181 ماس کی مثل امام احمد نے دوسری روایت بھی کی ہے۔ (مندامام احمد: ۱۱۰۷)

الحديث الثانى والثمانون بعد المائة: عن قيس لإخارنى قال سمعت عليا يقول على المنجر سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابوبكر و ثلث عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فكان ما شاء الله اخرجه عبد الله بن احمد في روائدة -

حدیث 182 مضرت قیس خارنی نجیجانیا نے کہا میں نے حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کو برسر منبہ فرماتے ہوئے سنا کداؤل رمول اللہ ٹاٹیا گئے ثانی حضرت ابو بکرصدیات ،حضرت عمر خوافیۃ بھر ہم، آزمائش آپڑی ،ہوگاو ہی جو اللہ چاہے گا۔اس کو عبداللہ بن احمد بن صنبل میشنی نے اپنی زوائد ش روایت کیا۔ (زوائدامام احمد بن صنبل ":۴۴۲۔ ۲۴۴)

الحديث الثالث والثمانون بعد المائة: عن عبد خير عن على رضى الله تعالم عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً و زاد في العز يعفوا الله عمن يشاء اخرجه الاماء احمدايضاً

صدیث 183 ۔ اس کی مثل امام احمد جُوانیا نے عبد خیر کی روایت ذکر کی ہے اس کے آخریس پیزاد ہے ۔ اللہ جے جاہے گامعاف فرمائے گا۔ (مندامام احمد بن عنبل: ۸۹۵)

الحديث الرابع والنمانون بعد المائة: عن عمروبن سفيان قد خطب رجليه البحرة حين ظهر على فقال على رضى الله تعالى عنه هذا الخطيب الشعشة سبق دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر و ثلث عمر ثه خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله ما يشاء اخرجه الإمام احده في مسنده ايضاً خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله ما يشاء اخرجه الإمام احده في مسنده ايضاً عديث 184 يمرو بن مفيان نع كما كرجس دن حضرت على بصره يس فالب آئة وايك شفل ايني مرضى نع خطبه دياس برحضرت على رضى الدتعالى عند نع فرمايا يرخطيب بغدادى وكنول به حقيقت يدب كداد لا حضور عليه السلام أضل بين ثانياً حضرت الوبكراور ثالثاً حضرت عمر بجران كه بعده

### والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

پر معیت آیڈی ۔اب اللہ جو جاہے گافیعلہ کر دے گا۔اس کو بھی امام احمد نے اپنی مندیس روایت کیا۔(مندامام احمد بن منبل ":۱۲۵۹)

الحديث الخامس والثمانون بعد المائة: عن ابن ابى ليلى عن على رضى الله تعالى عنه قالى عن على رضى الله تعالى عنه قال خير ها عنه قال خير ها وخير ها بعد ابى عن المر و خيرها بعد ابى عر اخرجه ابو نعيم فى الحلية -

مدیث 185 مضرت ابولیلی رضی النه تعالیٰ عند صفرت علی بری نفیز سے راوی آپ نے فر مایا اس امت میں بعد نبی اُمت علیہ السلام کے سب سے بہتر صفرت ابو بکر میں اور ال کے بعد صفرت عمریس ۔ اس گا اِنعیم نے علیہ میں روایت کیا ہے۔ (علیہ الاولیاء ج مے ص ۴۰۱)

الحديث السادس والنمانون بعد المائة: عن ابى البخترى قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرئيل من يهاجر معى قال قال ابو بكر وهو يلى امنك من بعدك وهو افضلها اخرجه ابن عساكر وغربه-

حدیث 186 مے حضرت ابوالہختری وٹائٹٹونے فرمایا میں نے مولی فلی وٹائٹٹو کو فرماتے ہوئے ساکہ رول انڈٹٹٹوٹٹو نے حضرت جبر ٹیل علیہ السلام سے پوچھا میرے ساتھ کون چوت کرے؟ کہاا بو بکراور یک آپ کے بعد آپ کی امت کے ولی ہیں ۔ یمی ساری امت میں افضل ہیں ۔ اس کو این عما کرنے روایت کیااور عزیب کہا۔ (تاریخ دمثق ج ۳۸ س ۱۶۸۸)

الحديث السابع والثمانون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه انه كأن يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه و ثلث عمر رضى الله تعالى عنه ثم خبطتنا فتنة يعفوا الله فيها عمن يشاء اخرجه ابو السليمان - صدیث 187 مضرت علی بڑی ٹیٹے فرمایا کرتے اولار مول اللہ تا ٹیٹے ٹیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، ثانیا حضرت ابو بحراور ثالثاً حضرت عمر پھر جمیں ایک جانچ نے پکولیا اس میں اللہ جے چاہے گامعات فرمادے گا۔ اس کوابوالسلیمان نے روایت کیا۔ (مندامام احمد:۱۰۲۰ متدرک ج ۳ ص) ک

الحديث الثامن والثمانون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً و زاد فيه بعد ذكر عمر لا اذيتى بأحد فضلنى على ابى بكر و عمر الا جلدته جلد المفترى خرجه ابن السمان في الموافقة و اور دد هذه الاحاديث الثلثة المحب الطبرى في رياض النضرة -

عدیث 188 ۔ اسی کی مثل ابن السمان نے الموافقہ میں روایت کی اس میں یہز اندہے کہ صرت کی رٹائٹنڈ سے حضرت عمر ڈٹائٹنڈ سے ذکر کے بعد فر مایا اگر مجھے کسی ایسے شخص کے بارے خبر ہوئی جو مجھے ٹیٹیل پرفضیلت دے تو میں اسے بہتان تراش کی مقدار کو ڈے لگاؤں گا۔ ان تین اعادیث کو محب طبری نے ریاض النضر تا میں بیان کیا ہے۔ (النة ابن الی عاصم: ۱۲۱۹)

الحديث التسعون بعد المائة: عن على دضى الله تعالى عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خير ما قبض عليه نبى من الانبياء ثم استخلف ابو بكر رضى الله تعالى عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبسنته تم قبض ابوبكر رضى الله تعالى عنه على خير ما قبض عليه احد و كأن خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ثم استخلف عمر رضى الله تعالى عنه فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض على خير ما قبض ما قبض على خير هذه الامة بعد نبيها وسنتهما ثم قبض على خير ما قبض ما قبض على خير ما قبض على خير ما قبض على خير من الله تعالى عنه فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض على خير ما قبض على خير من الله تعالى حيد من على خير من الله تعالى حيد من عليه احدا و كأن خير هذه الامة بعدن نبيها وبعدا ابى بكر رضى الله تعالى ما قبض عليه احدا و كأن خير هذه الامة بعدن نبيها وبعدا ابى بكر رضى الله تعالى ما قبض عليه احدا و كأن خير هذه الامة بعدن نبيها وبعدا ابى بكر رضى الله تعالى حيد من الله تعالى حيد من الله تعالى عنه فيد احدا و كأن خير هذه الامة بعدن نبيها وبعدا ابى بكر رضى الله تعالى عنه في الله تعالى الله تعالى الله تعالى من عليه احدا و كأن خير هذه الامة بعدن نبيها وبعدا ابى بكر رضى الله تعالى حيد الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى خير هذه الامة بعدن نبيها و بعدا ابى بكر رضى الله تعالى خير هذه الامة بعدن نبيها و بعدا ابى بكر رضى الله تعالى خير هذه الامة بعدا نبيها و بعدا ابى بكر رضى الله تعالى خير هذه الامة بعدا نبيها و بعدا ابى بكر رضى الله تعالى خير هذه الامة بعدا نبيها و بعدا ابى بعدا المربية المربية و بعدا المربية المربية و بعدا المربية و بعد

عنهاخرجهابن شيبة -

سدین 190 مضرت علی طالفتی نے فرمایاب انبیاء میں سے ربول الله کا الله کا الله کا طریقہ کار کے مطابات پر دنیا سے لیے جائے گئے ۔ آپ کے بعد صفرت ابو بکر ظیفہ ہنے ربول الله کا کے الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کی کے کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا

الحديث الحادى والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه قال خير هذه الامة ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ثمر الله اعلم بخيار كمر اخرجه الدار قطنى فى الافراد-

مدیث 191 حضرت علی طالبی نظافی نے فرمایاال امت کے سب سے بہتر مرد حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر یں پھر اللہ تم میں سے زیادہ بہتر کو زیادہ جانتا ہے۔ اس کو دارطنی نے افراد میں روایت کیا ہے۔ (الاطراف الافراد ۲۹۹):)

الحديث الثانى والتسعون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصبهاني في الحجة -

مديث192 \_ اى كى شل اصبحانى نے جمعة على روايت كيا بر (الحجة في بيان المحبة: ٣٢٥)

الحديث الثالث والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في التاريخ-

«یث 193 \_ ای کی مثل ابن عما کرنے تاریخ میں روایت کی \_ ( تاریخ وُشق ج ۳۰ س ۳۵ ا)

الحديث الرابع والتسعون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد ابو بكر رضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسمه يعنى عنمال اخرجه ابن ابى عاصم -

مدیث 194 مضرت علی مطافیہ نے فرمایا کر حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف ندھے گئے تھے کہ ہم پیچان کے تھے کہ ہم پیچان کے تھے کہ آپ کے بعد ہم میں سب سے افغیل حضرت ابو بحر میں اور حضرت ابو بحر دنیا ہے دخست ، ہوئے حتی کہ ہم جان حکیے تھے کہ ان کے بعد ہم سب سے افغیل حضرت عمر خلافیہ کی وفات مذہوئی حتی کہ ہمیں علم ہم و چکا تھا کہ ان کے بعد ہم میں سب سے افغیل ایک شخص ہیں ۔ جن کا نام حضرت علی نے بیان بھیں علم ہو چکا تھا کہ ان بھی تھے ہوں ہے دہ ان ابی عاصم نے روایت کیا۔ (السنة ابن ابی عاصم: ۱۰۰۰) بھیں کیا یعنی حضرت عثمان بھی تھے اس کو ابن ابی عاصم نے روایت کیا۔ (السنة ابن ابی عاصم: ۱۰۰۰) الحدیث الحقام سے والمتسعون بعد البہائة : عن علی دضی الله تعالیٰ عنه بنعو ہذا

اللفظ اخرجه ابن النجار.

مديث 195 \_ اى كَنْ شَل النالنجار في روايت كياب \_ ( النوافي اسمدام البيلازدي: ٢١) الحديث السادس والتسعون بعد المائة: عن على دضى الله تعالى عنه قال الاكرم الخلق من هذه الامة على الله بعد نبيها وارفعهم درجة ابو بكر دضى الله تعالى عنه لجمعه القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيات بدين الله مع قديم سوابقه وفضائله اخرجه الزوزني و اورد هذه الاحاديث السبعة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 \_ ضرت على شرع في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 \_ ضرت على شرق على سب

### العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

زیادہ عرت اورعلو مرتب جس بستی کا نام ہے وہ حضرت ابو بکر بیں کیونکہ آپ نے حضور علیہ السلام کے بعد قرآن جمع کیااور اللہ کے دین کی حفاظت کی مرید پیاکہ آپ کی اس کے علاوہ بھی اولیات اور فضائل یں ۔اس کو زوز نی نے روایت کیا۔ان سات اجادیث کو حافظ میں طی رحمہ اللہ نے ''جمع الجوامع مسندگی ''یں ۔ان کیا ہے۔

الحديث السابع والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً خبر امتى بعدى ابى بكر و عمر اخرجه ابن عساكر و اوردة السيوطى فى جمع الجوامع فى حرف الخاء-

مدیث 197 رصّرت علی بنائنیزے مرفوعاً روایت ہے کہ رمول اللہ تائیز نے فرمایا:"میرے امت میں میرے بعد سب سے افغنل حضرت ابو بکر میں پھر حضرت عمر میں اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے اورعلام میموطی نے جمع الجوامع حرف الحامیل و کرکیا ہے۔

(جمع الجوامع:۲۳۳۷، تاريخ دشق جهه ص ۲۲۸)

الحديث الشامن والتسعون بعد المهائة: عن على دضى الله تعالى عنه قال ما ولى في الإسلام اذكن ولا اطهر ولا اضل من ابي بكر وعمر اخرجه الديلمي - من 198 منرت على شائل في الإيلام عن الإيكر وعمر سر الأهراء بالي كيزه اورافغل من 198 منرت على شائل في الإيكر والمام عن الإيكر والمراب المرابي كيزه اورافغل الله على من المرابي من ١١٨ واليت كيا بروايت كيا برادايلي ج من ١١٨ وقع ١٢٠ تاريخ ومثق المرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابية والمرابي والم

الحديث التاسع والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر و اور دهما الحافظ السيوطى في جمع الجوامع في حرف

مین 199 ۔ ای کی مثل ابن عما کرنے روایت کی ہے۔ ان دونوں احادیث کو حافظ سیوٹی نے جمع

### الطريقة المحرية في حقيقة القطع بالافعلية

الجوامع حرف ميم من ذكركياب\_ (تاريخ دمثق ج ٢٨ ص ١٩٧١ جمع الجوامع:١٥٢٠)

الحديث الموفى للمائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا على نازلت ربى فيك قاتى ان يقدم الا ابا بكر اخرجه ابن النجار -

حدیث 200 حضرت علی و انتخاب نے فرمایا کدرمول الله کانتخابی نے فرمایا: اے علی! میں نے اپنے رب سے تھارے بارے بات چیت کی تو اللہ نے اس سے انکار کر دیا کہ مواا بو بکر کے کئی کو آگے بڑھائے۔ اس کو ابن النجار نے روایت کیا۔ ( جامع الاحادیث: ۳۴۰۰۰ )

الحديث الحادى بعد المائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله على الا تقديم الم صلى الله عليه وآله وسلم سألت الله ان يقدمك ثلثا فابى على الا تقديم الم بكر اخرجه الخطيب -

مدیث 201ء حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کا گئی نے فرمایا: اے علی! میں نے اپنے رب سے تین مرتبہ میں مقدم کرنا کا کہالیکن اس نے ابو بکر کے علاوہ کمی کی تقدیم کاانکار فرمادیا اس کوخطیب نے روایت کیا۔ (تاریخ بغدادج ااص ۲۱۳، رقم: ۵۹۲۱ ترجم عمر بن مجد بن الحکم)

الحديث الثانى بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ الخرجه الديلمي -

مدیث202 ای کی شل دیلی نے روایت کی ہے۔ (الدیلی ج۵ص ۲۸۹ رقم: ۸۲۱۲)

الحديث الثالث بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر -

مدیث203 ای کی شل این عما کرنے روایت کی ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۲۵ ص ۳۲۲)

الحديث الرابع بعد المأثتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفة

ايضاً اخرجه الدار قطثي-

مدیث 204 \_ ای کی مثل جوزی نے روایت کی ہے (الصواعق المحرق ص ۲۲)

الحديث السادس بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت الله عزوجل ان يقدمك ثلثا فابى على الا تقديم ابى بكر رضى الله تعالى عنه خرجه الحافظ السلفى في المشيخة البغدادية-

مدیث 206 حضرت علی بٹالفیز نے فرمایا که رسول الله ٹائٹلیز نے فرمایا! اے علی! میں نے اللہ عور وجل ہے تین مرتبہ تماری تقدیم کاسوال محیالیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سوائسی اور کومقدم کرنے کا مجھ پر ا تکار فرمادیا۔ اس کو حافظ سفی نے مشیختہ البغدادیۃ میں روایت کیا۔ ( الریاض النضر نہ ج ا ص ۱۰۲، ج ا ص ۲۱۸)

الحديث السابع بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم ى اعلى نازلت الله فيك ثلاثا فابى ان يقدم الا ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه صاحب الفضائل وقال غريب و اور دهما المعب الطبرى في رياض النضرة ثم قال صاحب الرياض وهذا الحديث مع غرابته يعضد بما تقدم عن الاحاديث الصحيحة فيستدل بها على صهته لشهادة الصحيح لمعناة انتهى -

مدیث 207 حضرت علی فالٹیڈ سے روعایت ہے صنور علیہ السلام نے فرمایا: اے علی ! میں نے اللہ سے تین بار تمحارے تقدیم کے بارے عرض میالیکن اس نے ماسوا ابو بکر کی تقدیم کا انکار فرما دیا۔ اس مح صاحب الفضائل نے روایت کیااور خریب کہا۔ ان دونوں مدینؤں کو محب طبری نے ریاض النضر ہیں مان کی مدد سے بیان کیا ہے۔ اور کہا کہ بید عدیث اگر چہ غریب ہے لیکن پہلے جوا حادیث سیحجہ گزری ہیں ان کی مدد سے تقویت یاتی ہے۔ ان احادیث کی وجہ سے اس کی صحت پر بھی امتدلال کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے معنیٰ کی تائید کرری ہیں۔ طبری کا کلام ختم ہوا۔ (الریاض النضر نہ ج اص ۲۱۷)

الحسيث الثامن بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه انه قال ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه افضلنا حديثاً اخرجه العشارى -

عدیث208 حضرت علی کرم الله و جهد نے قرمایا حضرت ابو بکرصد یاق برا نفیز ہم میں سب پر افضل ہیں اسکو محدث العثاری نے روایت کیا۔ ( فضائل ابی بکرصد یاق للعثاری :۲۷)

الحديث التاسع بعد المائتين: عن عطية العوفى قال قال على رضى الله تعالى عنه لو اتيت برجل يفضلني على ابى بكر و عمر لعاقبته مثل حد الزانى اخرجه العشارى -

مدیث 209ء عطیہ توفی نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایاا گرمیرے پاس تھی ایس خص کولایا گیا جو مجھے سیدناا بو بکروعمر پرنضیلت دیتا ہوگا تو میں اسے زانی والی سزاد ول گا۔اس کوعثاری ش نے روایت کیا۔ (فضائل الی بکرصدیات: ۴۰)

الحديث العاشر بعد المائتين: عن الحكم بن جمل قال قال على رضى الله تعالى عنه الإجلدته جله عنه الإجلدته جله المفترى اخرجه ابن ابى عاصم -

عدیث 210 مِحْمَ بِنْ تَجْلِ سے روایت ہے کہ حضرت کلی نبی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے بھی مجھے ثینی پر فضیلت دی میں اسے بہتال تراش کی سزا کی مقدار کوڑے مارد ں گا۔اے ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔(البنة ابن الی عاصم: ۱۰۱۸)

### والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

الحديث الحادى عشر بعد المائتين: عن الحكم بن جل بنحو هذا اللفظ اخرجه خيثمة.

ريث 211 \_ اى كى شل فيشر نے روايت كى ہے \_ ( جامع الا ماديث: ٣٢٠٩٥)

الحديث الثانى عشر بعد المائتين : عن الحكم بن حجل بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابوعمر و اور دلافي الرياض النظرة

مین 212 رائی کی مثل ابو ممرو نے روایت کی اور مجت طبری نے اسے ریاض النظر ویل بیان کیا ہے۔ (الائتیعاب ج اص ۲۹۷،الریاض النظر ہی ج اص ۱۸۸)

الحديث الثالث عشر بعد المائتين: عن الحسن بن كثير عن ابيه قال اق عليا رضى الله تعالى عنه رجل فقال انت خير الناس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال لا قال ما رأيت ابابكر رضى الله تعالى عنه قال لا قال ما رأيت عنه قال لا قال اما لو قل تأنك رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتلتك ولو قلت انك رأيت ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنه ما لا قلت انك رأيت ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما لجلدة ك ورجه الجوهرى -

رین 213 ین بن کثیرا پنے والد سے داوی انہوں نے فرمایا کدایک شخص نے حضرت کل رضی الله عند نے فرمایا کوا کہ اللہ عند نے فرمایا کوا تھا ہے عند کی بارگاہ میں حضورت کلی رضی الله عند نے فرمایا کوا تھے لئے ان لوگوں میں بہتر میں تو حضرت کلی رضی الله عند نے فرمایا کوا تھے لئے ان لوگوں میں حضور علیہ السلام کو بھی مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا کہا تھے ہے مراد لیا ہے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے مراد لیا ہے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے لئے مراد لیا ہے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے لئے مراد لیا تو میں السین کو مراد لیا تو میں تعمیری کو مراد لیا تو میں کو کرنے کا کہا تھا دی جو حمری نے روایت کیا ہے ۔ (فضائل الی بخرصد یات للعثاری ۲۲۰۰۰)

الحديث الرابع عشر بعد المائتين: عن جعفر بن محمد عن ابيه قال بينما على

الحديث الخامس عشر بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه سبق رس الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه وثلث ع رضى الله تعالى عنه وقد خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله فمن فضلنى على المالكر؛ عمر فعليه حد المفترين من الجلد واسقاط الشهادة اخرجه الخطيب في تخليم المتشابه.

حدیث 215 حضرت علی رضی الله عندے دوایت ہے آپ نے فرمایا یہ سے اول حضور طیمالا دنیا سے رخصت ہوئے دومرے نمبر پر حضرت ابو بکر تیسرے نمبر پر حضرت عمر ان کے بھائم آزمائش پڑی تواس میں جواللہ چاہے گا ہوگا ۔جس نے مجھے ثینین پر فضیلت دی اس پر بہتان ہادہ کی سزائی مقدار کوڑے بی اور وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ۔اس کوخطیب نے (تلخیص المتی، الحديث السادس عشر بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه خطب خطبة طويلة وقال فى آخرها واعلموا ان خير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وأله وسلم ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم اما وقد رميت بها فى رقابكم وراء ظهوركم فلا حجة لكم على اخرجه ابن السمان فى الموافقة -

مدیث 216 صرت علی رضی الله عند نے ایک طویل خطبہ دیااس کے آخر میں فرمایا، یادرکھو! لوگوں میں اللہ عند ہیں ۔ پھر میں ان کے بی علیہ السلو ہ ووالسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیاق رضی اللہ عند ہیں ۔ پھر صرت عمر فاروق رضی اللہ عند ہیں ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عند ہیں۔ پھر خبر دار! میں نے یہ بات محمارے آمنے سامنے بیان کر دی ہے دکہ پس پشت اب مجھ پر تمہاری کوئی حجت باقی مذر ہی اس کو ابن المران نے الموافقہ میں روایت کیا۔ (الریاض النظر ہ ص ۲۲ باب ذکر شاء ابن عباس علی الاربعة)

الحديث السابع عشر بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعينى كهاتين والافعميتا وسمعته باذنى هاتين والاضمنا هما يقول ما ولد في الاسلام مولود ازكى و ....... ابى بكر ثم عررضى الله تعالى عنه خرجه ابو القاسم بن طبابة -

سین 217 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے
ویکھا ند دیکھا ہوتو اندھی ہوجا ئیں اسپ ان دونوں کا نوں سے سنا ندستا ہوتو بہرے ہوجا ئیں۔ آپ
فرمادہے تھے: اسلام میں کوئی مولو دابو بکر وعمر سے تھرااور پاکیزہ پیدا نہیں ہوا ۱سے اس کو ابوالقاسم
ان لمابہ نے دوایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۹۲)

الحديث الثامن عشر بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال ما مات

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعدة ابوبكر رضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمنا اله افضلنا بعده الى بكر عمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعده عمر رجل العز ولم يسمه خرجه الحافظ السلفى و اوده هندالاحاديث الثلاثة صاحب رياض النضرة في رياضه -

حدیث 218 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا حضور علیدالسلام کے دنیا سے رخصت ہونے تک ہم

پیجان سکے تھے کہ آپ علیدالسلام کے بعد ہم میں سب سے افضل حضرت ابو بکر بیں اور حضرت ابو بکر الله عند کے دنیا سے پر دہ کرنے تک ہم اپھی طرح جان حکیے تھے کہ الن کے بعد ہم میں سب سے افشر حضرت عمر رضی الله عند میں اور حضرت عمر کے ملک عدم کوسفر کرنے تک ہمیں معلوم ہوچا تھا کہ ان کے بعد ہم میں سب سے افضل ایک معز زشخص ہیں حضرت علی ان کانام بیان نہیں کیا۔ اس کو حافظ سنی روایت کیا ہے۔

روایت کیا۔ اور ان مینوں احادیث کو محب طبری نے بھی ریاض النضر تا میں روایت کیا ہے۔

(النة ابن انی عاصم: اسلامی میں میں میں میں کیا۔ اس کو حافظ سنی کیا۔ اس کی عاصم نا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا۔ اس کی عاصم نا کہ کیا کہ کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کہ کر کیا کہ کی

الحديث التاسع عشر بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال كنت السول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابوبكر رضى الله تعالى عنه وقر رضى الله تعالى عنه وقل رضى الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذان سيد كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين يأ على التخبرهما خرجه الترمذى وقال حديث غريب.

مدیث 219 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اچا نک سند ابو بکروعمرآ گئے تو رسول الله کاٹیاتی نے فرمایا 'نید دونول انبیاء ومرسلین کے علاوہ سب گزشتہ ،آنے دا۔ بہنتی بوڑھول کے سر داریں۔اے علی!ان کو بتانا نہیں ۔اس کو امام ترمذی نے روایت کیااد کیا

مي شغريب م \_ (ترمذي:٣٩٢٩)

الحديث العشرون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابوحاتم

میٹ220 ۔ ای کیمثل ابوماتم نے روایت کی ہے۔ ( سیجیج ابن حبان: ۲۹۰۴)

الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه احمد لكنه قال سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين

سیٹ 221۔ ای کی مثل امام احمد نے روایت کی ہے لیکن اس میں بیز ائد ہے بنتی بوڑھوں اور جانول کے مرداریں۔ (مندامام احمد: ۲۰۲)

الحديث الشأني والعشرون بعد المأئتين : عن على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه المخلص الذهبي ولم يقل شبابها وزاد قال على رضي الله تعالى عنه فما اخبرت به حتى ماتا ولو كنا حيينماحداثتبه

حدیث 222 ای کی مثل مخلص ذہبی نے روایت کی اس میں جوانوں کا ذکر نہیں ہاں بیز اند ہے کہ منهت کی رضی الله عندنے فرمایا جب تک وہ بقید حیات تھے میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی اور اگر وہ التي يجي زنده بوتة توثيل بيان مذكرتا\_ (المخلصيات:٢٠٠٥، ج٣٩س ٢٢)

الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من مؤخر المسجد فنظر اليهما نظرا شديدا قصعد نظرة فيهما وصوبه فالتفت الى وقال والذى نفسي بيدة انهما سيدا كهول اهل الجنة الى

أخرة بنحو الحديث المتقدم رواة الغيلاني-

مدیث 223 حضرت کل رضی الله عند نے فرمایا میں رمول الله کا اُلَیْ کے ساتھ تھا کہ اس کھے صفرت الو بکر وعمر مسجد کے پیچھے سے آنگے ۔ رمول الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ بخور دیکھا ان کے پورے بدن پراپی نظر نگاہ دوڑائی پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ''قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سر دار ہیں ۔اس کے بعد پہلی مدیث ہی کی طرح مشمونا ہے، غیلانی نے اسکوروایت کیا ہے۔ (الغیلا نیات: ۳)

الحديث الرابع والعشرون بعد المأثنين: عن على رضى الله تعالى عنه بنع اللفظ المتقدم ايضاً اخرجه ابن السمان في الموافقة وزاد بعد قوله الا النبيين والمرسلين يأعلى ما شرقت شمس ولا غربت على دجلين خير منها الاالنبيين والمرسلين -

حدیث 224\_این السمان نے الموافقۃ' میں اسی کی مثل روایت کی مگراس میں الا گنبین والمرملی کے بعدیہ زائد ہے ۔اے علی! انبیاء مرسلین کے علاوہ وہ ان سے افضل کسی دوشخصوں پر سورج مذکم طلوع ہونہ کمجی عزوب ہوا۔ ( جامع الاحادیث: ۴۹۲ ۳۹۲)

الحديث الخامس والعشر ون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه وقد الرجل ينقص ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما وهو بالكوفة فقال يافنها ضرب عنقه فقال يا امير المومنين على ما تضرب عنقى وانما غضبت لك قال فا ذاك ويلك قال انى رجل غريب ما صبت رسول الله صلى الله عليه وألا وسلم ولا علمت بمكان هذين الرجلين منه ولا منك وانما سمعت بعض يغشاك يفضلك عليهما ويقول انهما ظلماك حقا و تقدماك في امرك قال على رضى الله تعالى عنه او تعرف القوم الا باعياني عند نظرى اليهم فقال

والله ما تقدمانى الا بامر الله عزوجل و امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ظلمانى ولولا انك اقررت بغربتك وقلة معرفت كك لضربت عنقك ثم الله خطية طويلة وذكر فيها ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنه واثنى عليهما وقال في آخرها واعلموا ان خير الناس نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عنمان ذو النورين ثم انا وقد رميت بها في رقابكم وراء ظهوركم فلا حجة لكم على وانا استغفر الله

العظيم بى ولكم ولجميع اخواننا اخرجه ابن السمان في الموافقة-

مديث 225 حضرت على رضي إلله عنه كو فدييس تقص كه ال كي بار كاه ميس ايك شخص لا يا محياجو تيخين كي تنقيص ثان کرتا تھا آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اے قنبر! اس کی گردن اڑا دو وہتخص بولا اے امیر المؤنين! آپس بات پرميري گردن ماررم ين مالانكه من في آپ كي خاطر غصه كيا ہے۔آپ فے فرمایا تیسری خرابی ہویہ کیابات ہوئی؟ بولا میں توایک پر دیسی شخص ہوں میں حضور علیہ السلام کی محمت ہے فیضیاب نہیں ہوااور مذہی میں نے حضورعلیہ السلام سے نیخین کی علو مرتبت سنامذآپ سے سنا باں بی نے کچھ ایسے لوگوں کو سنا ہے جو آپ کو ان دونول پرفضیلت و سیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دولاں نے آپ کا حق مارا ہے اور آپ ہی کے کام میں آپ سے آگے بڑھے ہیں حضرت علی رضی اللہ غے رمایا ابتم ان کے مقام ومرتبے کومیرے منہ سے *کن کر پہچ*ان جاؤ گے رکدان کی کیا ثان ہے۔ مجر زمایااللہ کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے ہی جھے سے آگے بڑھے ہیں مجھے پر انہوں نے کو ٹی ظام نہیں تحیاا گرتم اپنی عزیب الوطنی اورقلت معرفت کااعتر ات نہ کرتے تو میں تمحاری گردن اڑا دیتا مجرآپ نے ایک طویل خطبہ دیااس میں شیخین کاذ کرخیر کیا آخر میں فرمایا۔ جان لوالوگوں میں سب سے انتل ان کے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیات پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان ذوالنورين w بيں۔ يہ بات اب مين نے تمحاري گر دونوں اور پليٹھوں پر ڈالدي ہے۔اب

تمہیں مجھ پرکوئی ججت نہیں \_ میں الله العظیم ہے اپنے لئے تمحارے لئے اور اپنے تمام ہما تیول کے لئے بخش طلب کرتا ہوں ساس کو ابن السمان نے "الموافقة" میں روایت کیا۔

(الرياض النضر وص ٢٢ باب ذكرما جاء متضمناً الدلالة على خلافة الاربعة ا

الحديث السادس والعشرون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه الله دكل على على دضى الله تعالى عنه الله دكل على عررض الله تعالى عنه حين طعنه ابو لؤلؤة وهو يبكى فقال يبكيك يا امير المومنين فقال ابكاتى انى لا ادرى اين يذهب بى الى الجنة الاله النار فقلت له ابشر فائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النار فقلت له الجنة ابو بكر وعمر اخرجه ابن السمان فى الموافقة واود هذه الاحاديث السبعة المحب الطبرى فى دياض النضرة -

حدیث 226 جب ابولو او مفحضرت عمر دشی الله عند کو زخمی کمیا تو حضرت علی رضی الله عنها آپ ۔
پاس آتے ۔آپ رور ہے تھے ۔حضرت علی نے عرض کی اے امیر المونیون! کمیابات آپ کو دلا اللہ استاد فر مایا جمعے یہ بات رلا رہی ہے کہ خرنہیں جمھے جنت لے جایا جائے گایا جہنم ۔حضرت کی ۔
کہا آپ کو تو خوشخبری ہے کیونکہ میں نے رمول الله کا گائے کا فر ماتے ہوئے ساہے ۔ جنتی بوڈ حول الله کا گائے کا فر ماتے ہوئے ساہے ۔ جنتی بوڈ حول الله کا گائے کا فر ماتے ہوئے ساہے ۔ ان سات امادیث میں روایت کیا ہے ۔ ان سات امادیث محب طبری نے ریاض النفر ق میں بیان کیا ہے ۔ (الریاض النفر ق ص ۱۹۰)

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين: عن ابراهيم قال قدم عبدالله! مساء الكوفة وكان يفضل عليا رضى الله تعالى عنه على ابى بكر وعمر رض ا تعالى عنهما فبلغ ذالك عليا رضى الله تعالى عنه فارسل اليه فقال التلو فقال اتقتل رجلا يدعوا الى حبك وحب اهل البيت فقال نادوا عليه من المعدد ثلاثة ايام فليقتله فسيرة الى المدئن اخرجه ابن السمان في الموافقة الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسالة المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المحديدة في حضرت الراميم في كالما عنه كوثين يو المدن من ما كوف آياده حضرت كل رضي الذرتعالي عنه كوثين يو

سریت الا کے حصرت ایرا نیم سے جہا کہ سربرالد بن مها وقد ایادہ صرت کی رہی الد تھا کی عشروت ہیں پر فضیات دیتا تھا آپ نے اس کو پیغام بھی کر بلایاادر فر مایااس کو قبل کر دواس نے کہا آپ ایسے شخص کو قبل کر دیا سے جو آپ کی اور احل بیت کی مجت کی طرف بلا تا ہے ۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا اللہ کے خلاف منادی کرادوکہ جو شخص تین دن بعد اس پر قوت پائے اسے قبل کر دے بھراس شخص کو مدائن کی طرف بھیجے دیا گیا۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة "میں روایت کیا۔

(الرياض النضرة ص ١٩٠)

الحديث الثامن والعشرون بعد المائتين: على على رضى الله تعالى عنه انه بلغه عن الثاني عنه انه بلغه عن الى السوداء انه ينقص ابابكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فدعاة و دعا بألسيف وهم بقتله ثم قال لا تساكني بلدا فسيرة الى المدائن اخرجه ابن السمان في الموافقة و اورد هذة الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى في رياض النخم ة

حدیث 228 حضرت علی رضی الله عند کو خبر پہنچی کدا ہوائے دائے ان کی تنقیق شان کرتا ہے تو آپ نے اے باور تا اور اس کے قبل کا اداد ہ کیا پھر آپ نے در مایا تو اس شہر میں میرے ساتھ نہ دک تو آپ نے اس مدائن کی طرف بھیجے دیا۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة میں روایت کیا۔ ان تیخوں احادیث کو کی اس مدائن کی طرف تھی دیا۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة میں روایت کیا۔ ان تیخوں احادیث کو مجب طبری نے ریاض النضر ہیں بیان کیا ہے۔ (الریاض النضر ہیں 190)

الحديث التأسع والعشرون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه وقد قيل له لما اصيب الاتستخلف فقال لا استخلف ولكنى اتر ككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يارسول الله الاتستخلف فقال ان يعلم الله فيكم خير ااستعمل عليكم خيركم فعلم الله فينا فاستعمل علينا ابا بكر رضى الله تعالى عنه

اخرجه ابن السمان في الموافقة

مدیث 229 جن دنوں حضرت علی دئی اللہ عند پر حملہ کیا گیا اس دوران آپ سے عرض کی گئی کیا آپ کسی و خلیف نہ دوران آپ سے عرض کی گئی کیا آپ کسی و خلیف نہ بنا کہ اللہ عند بنا تیس کے فرمایا نہیں لیکن میں تہمیں ایسے بی چھوڑ وں گا جیسا کہ رسول اللہ کا ٹیا ہے اللہ تھا۔ یہی بات ہم نے رسول اللہ کا ٹیا تھا گرا للہ تھی تھا۔ یہی بات ہم نے رسول اللہ کا ٹیا تھا اگرا للہ تھی میں جلائی خاہر فرمادی آ مجلائی خاہر فرمائے گا تو تم پر تھارے بہتر کو خلیفہ بنا دے گا بھر اللہ نے ہم میں مجلائی خاہر فرمادی آ حضرت ابو بکر صدیلی میں میں موایت کیا۔

الحديث الثلاثون بعد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعنا بعد وسول الله صلى الله عليه و اورده وسلم على خيرنا اخرجه القلسعى و اورده الطبرى في رياض النضرة.

حدیث 230 حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا میں تمہیں ایسے ہی چھورے جارہا ہوں اگر الله تھارے ساتھ مجلائی کا ارادہ فر مائے گاتمہیں تم میں سے بہتر پر جمع فر مادے گا جیسا کہ جمیس الله تعالیٰ نے روا الله تا الله تا الله تا ہے بعد ہم میں سے افضل پر جمع فر مادیا تھا۔ اس کو فسفی نے روایت کیا۔ ان دونوں احادیث محب طبری نے ریاض النضر قرص ۸۵) محب طبری نے ریاض النضر قریس بیان کیا ہے۔ (الریاض النضر قص ۸۵)

الحديث الحادي والثلاثون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال لا يفضلنى احد على الله وقد انكر حقى وحق يفضلنى احد على ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا وقد انكر حقى وحق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم اخرجه ابن عساكر و اوردة الحافظ السيوطى في جمع الجوامع.

ہ یث 231 حضرت امیر نے فرمایا جس نے مجھے شخین پرفضیلت دی اس نے میرااور رمول اڈ

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعندية كالمنافقة القطع بالافعندية كالمنافقة القطع بالافعندية كالمنافقة على المنافقة كالمنافقة كالمنا

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائتين: عن على بن الحسين زين العابدين الحديث الثانى والثلاثون بعد المائتين: عن على بن الحسين زين العابدين معتك تغطب يا امير المومنين في الجمعة تقول اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين في .... فاعزو رقت عيناة ثم قال ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اما ما الهدى وشيخ الاسلام والمهتدى بهما بعدد سول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبعهما هدى الى صراط مستقيم فمن اقتدى بهما مرشد ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحون اخرجه اللالكائي-

حدیث 232 حضرت علی بن الحمین زین العابدین رضی الله عند نے فرمایا کہ جب حضرت علی رضی الله عند جنگ صفین سے واپس آئے توایک نوجوان نے آپ سے عرض کی اے امیر الموسین میں نے آپ کو خطبہ جمعہ میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اے الله اجمیں صالح کر دے ای طرح جس طرح تو نے خلفاء راشہ بن کو صالح کمیا انعام دیا ، ان کی کھیا شان تھی۔ پھر آپ کی کیفیت متغیر ہوگئی اور آپ کی آئیسیں اشکیار بوگئی پھر کہا ابو بکر وعمر ہدایت کے امام ، شیوخ اسلام اور ربول الله کا شیار کے بعد بدایت کا ذریعہ تام بی ہے جس نے ان کی احتمال کو اس کو سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی۔ جس نے ان کی احتمال کو سی کے امام کی ہدایت دی گئی۔ جس نے ان کی احتمال کو سی کو اوہ اللہ کے گروہ میں سے ہوا۔ اور الله کا گروہ بی دو جہاں میں مرخود ہے۔ اس کو لاکا کی نے روایت کیا۔ (شرح اصول الاعتماد: ۲۰۳۳)

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين : عن على زين العابدين رضى الله تعالى عنه عنه بنحو هذا اللفظ تعالى عنه بنحو هذا اللفظ

اخرجه العشاري-

مدیث 233 مای کیمشل عشاری نے روایت کی ہے۔ (فضائل ابی بکرصد ان :۱۲)

الحدیث الرابع والشلاثون بعد المائتین: عن انس دضی الله تعالیٰ عنه قال با امیر دجل من قریش الی علی ابن ابی طالب دضی الله تعالیٰ عنه فقال یا امیر المومنین سمعتک تقول علی المهنبر اللهم اصلحتی بما اصلحت به الخلفا الراشدین بنحو اللفظ المهتقد مالیٰ آخر داخر جه ابن السمان فی الموافقة مدیث 234 صرت الل فظ المهتقد ما الله عند فرمایا کرایک قریش مرد نے ضرت علی رضی الله عند مدیث مرد نے ضرت علی رضی الله عند مدمت میں ماضر ہو کروش کی میں نے آپ کو منبر پریہ کہتے ہوئے منا تھا اے الله ابھیں سائح کردے ای طرح جیے تو نے نلفائے راشدین کو صائح کیا اس کے بعد مذکورہ مدیث والا مضمون ہے۔ اس المان نے الموافقة میں روایت کیا ہے۔

الحديث الخامس والثلاثون بعد الماثتين : عن على رضى الله تعالى عنه وقد سئل عن الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال كأنا والله مدى والشدين مرشدين مفلحين منجعين خرجا من الدنيا الخصين اخرجه الله السمان في الموافقة واوردهما في دياض النضرة

مدیث 235 حضرت علی رضی الله عند سے نیخین کی بابت سوال کیا گیا تو فر مایا الله کی قتم دونول ہدایت پر تھے۔ بدایت یا نے والے تھے۔ بدایت یا نے والے تھے۔ بدایت والے تھے۔ دونول دنیا سے قتاعت شکم لے کر رخصت ہوئے ۔ اس کو ابن السمان نے الموافقہ '' میں روایت کیا باور گھب طبری نے ریاض النضر قریمس بیان کیا ہے۔ (فضائل ابی بخرصد این ۳۵)

الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين : عن الهمداني عن على رض الله تعالى عنه على رض الله تعالى عنه يا ابا الحسن س

خلالناس بعدد سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذى لانشك فيه العدد العدد الله الذي الذي النه تعالى عنه قلت ثم من يا با الحسن قال من الله الحدد الله عنه الله عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن

n iden.

به الموان 236 صرت همد الى نے کہا میں نے حضرت کل رضی اللہ عند سے عرض کی اے ابوالحن! رسول افقاقہ یہ المحافظة و المحافظة عند سے عرض کی اے ابوالحن! رسول افقاقه یہ المحتود کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ جن کے بارے تمیس شک نہیں ۔ المحد رضی اللہ تعالیٰ عند میں میں نے کہا اے ابوالحن کچرکون؟ فرمایا وہ جن مالے کہا ہے ابوالحن کچرکون؟ فرمایا وہ جن مالے کہا ہے بارے جمیس شک نہیں المحد اللہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند میں ۔ اس کو ابن شامین نے مالے کہا ہے بارے جمیس شک نہیں المحد اللہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند میں ۔ اس کو ابن شامین نے

ې بېرامانت کيا ې ـ (شرح مذاهب انل سنة: ۱۹۸)

مديث السابع والثلاثون بعد المائتين : عن عمار بن يأسر عن على رضى الله عن الله عن على رضى الله عن الله عنه الله وقد عنه الله وقد وقد الله وقد وحق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم

ہر جہ اخرجہ ابن عسا کو ۔ میٹ 237جضرت عمار نے پاس رصرت کل رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ نے فرمایا '' جم کمی نے وں ہوا گئے نیجن پرفنسیلت وی اس نے میرے اور اسحاب رمول اللہ ٹاٹیٹی کے حق کا انکار کیا۔ اس کو ابن

رِيْ مَاكَمْ فِي وَالْمِتْ كَمَارِ وَاللَّهِ وَثُقَ جَهُمْ صُلَّهِ ٢٤٨)

بت المحليث الشامن والشلاثون بعن المائتين : عن ابن عباس عن على دضى الله تعالى عنه على دضى الله تعالى عنه وضع عمر بن الخطاب على عنه وضع عمر بن الخطاب على ضي المحدث فلي عنه وضع عمر بن الخطاب على ضي المحدث فلي عنه وضع عمر بن الخطاب على ضي المحدث فلد يرعنى الا رجل قد اخذ بمنكبي من ورائى فالتفت فأذا هو على رضى الله

#### والعربية المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

تعالى عنه فترحم على عمر دضى الله تعالى عنه وقال ما خلفت احدا احب الى الله مع الفى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صحبيك وذاك انى كنت كثيرا اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جئت انا و ابو بكر و عمر و خرجت انا و ابو بكر و عمر فرجت انا و ابو بكر و عمر فان كنت لارجوا واظن ان يجعلك الله معهما اخرجه مسلم في صحيحه م طريق سعيد بن عمر و الاشعثى -

الحديث التاسع والثلاثون بعد المائتين: عن ابن عباس عن على دض المتعالى عنه على دض المتعالى عنه عنه على دض المتعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم في صيحه ايضاً من طريق الى الربا العتكى.

الحديث الاربعون بعد المائتين: عن ابن عباس عن على دضى الله تعالى عنهم ممثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه مسلم في صيحه ايضاً من طريق الى كريب محمد

مدیث 240 \_ ای کی مثل امام مملم نے ابو کریب محد بن العلاء کے طریق سے بھی اپنی سیجی میں روایت کیا ۔ (صحیح مملم: ۲۳۸۹)

الحدایث الحادی والاربعون بعد المائتین: عن علی دضی الله تعالی عنه فی قوله تعالی الله عنه الله عنه فی قوله تعالی الله عسدون النه صلی الله صلی الله علی ما آتاهم الله من فضله قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما اخرجه ابن غالب مدیث 241 حضرت علی رضی الله عنه الله تبارک و تعالی که اس فرمان آیالوگول سے حمد کرتے علی الله برجوالله نے انہیں اپنی فضل سے دیا "کر قیمریس فرمایا کر جنور علیه السلام نے اس آیت میں فضل والوں کے بارے فرمایا و ه حضرت الو بکر وغری رضی الله عنه ماس کو این غالب نے روایت کیا۔ (الموائق المحرقة جنوره مل ۴۳)

الحديث الثانى والاربعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال ان الله تعالى جعل ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ججة على من بعدهما من الولاة الى يوم القيامة فسبقا والله سبقا بعيدا واتعبا والله من بعدهما اتعابا شديداً اخرجه ابن السهان في الموافقة -

### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

نہوں نے اپنے بعد والول کو بہت پیچھے چیوڑ دیا۔ اس کو ابن السمان نے ''الموافقہ'' میں روایت کیا۔(الریاض النضر ۃ ج اص ۲۶۳)

الحدیث الشالت والاربعون بعد المائتین: عن علی رضی الله تعالی عنه وقد مشی خلف جنازة و ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما فامها فقال اما انهما یعلمان ان افضل من بهشی امامها کفضل صلوة الرجل جمعة علی صلوته وحده ولکنهما سهلان یسهلان الناس اخرجه ابن السمان فی المهوافقة ایضاً معیث 243 صرت می ن ن الناس اخرجه ابن السمان فی المهوافقة ایضاً معیث 243 صرت می ن ن النام ال

الحديث الرابع والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ الا انه زاد في آخرة وهما امامان يقتدى بهما اخرجه ابن السمان في المبوافقة ايضاً و اورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في رياض النضرة عميث 244\_اى في مثل ائن السمان في ايك اورروايت فى باس كة آخريس يهزائد به وونول لا أن اقتداء امام ين دان چار اماديث كو محب طبرى في رياض النضرة ين ذكر كيا به (الرياض النضرة حسم ١٣٥٥)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه اله كان يقول ما لى ولهذا لحميت الاسود يعنى عبد الله بن سباء وكان يقع في ال بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما وفي ..... انه كان يفضل علياً رضى الله تعالى عنه على ابي بيكو و عمر دضى الله تعالى عنهها اوردة المحب الطبرى في الرياض
ايضاً ثهر قال الحميت الزق الذي لا مشع عليه يجعل فيه السهن انتهى ميث 245 عنرت على رضى الله عند فرما يا كرتے مجھائى ہے به دُورے كا بِ مشكيزے يعنى عبد
الدين مباءے تها تعلق كيونكه و ه شيخين رضى الله عنصم كى شان ميں زبان درازى عميا كرتا تھا۔ ايك
دُورت ميں ہے كہ وہ حضرت على وضيحت ديا كرتا تھا۔ اس و بجي محب طبرى نے ديا ض المنفرة
عنى ذكر كيا اور كها "الحميت" اس مشكيزے كو كہتے ميں جس پر دھاگہ يہ ہواوراس ميں تھى وغير و ركھا جاتا

الدين السادس والاربعون بعد المائتين: عن الشعبى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه نظر الى على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه فقال من سرة ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم واعظمهم عنه غناء واحظهم عندة منزلة فلينظر الى على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه فقال على رضى الله تعالى عنه لان قال هذا انه لارء ف وانه لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الغار وانه لاعظم الناس غناء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فى الغار وانه لاعظم الناس غناء عن

سیت 246۔ امام عبی نے روایت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیان رضی اللہ عند نے حضرت کی بن ابی فال اللہ عند نے حضرت کی بن ابی فال قودیکھا اور فر مایا جس کویہ پہند ہوکہ لوگوں میں ان کے بنی علیدالسلام کے سب سے زیادہ قریبی اور سب بڑے ہر تبے والے کو دیکھے تو وہ حضرت کی بن ابی سب بڑے ہر تبے والے کو دیکھے تو وہ حضرت کی بن ابی فالب رفی اللہ عند کو دیکھے تو وہ حضرت کی بن ابی فالب رفی اللہ عند کو دیکھے لے دیئر مارہ بی بی کہ منہ بی کہتا ہوں کہ بیست ہوئی مارہ بی بی کہ منہ بی کہتا ہوں کہ بیست کی حضرت بی فر مارہ بی بیل کہ منہ بیست ہوئی والے نے فر مایا اگر حضرت بی فر مارہ بی بیل کہ منہ بیست کی تو اول اللہ کا تو آئی اور لوگوں میں صاحب را ہ فت یعنی نرمی والے نے نار میں رمول اللہ کا تو آئی اور لوگوں میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے لئے اپنا مال خرج کرنے والے ہیں ۔ اس کو اللہ مال خرج کرنے والے ہیں ۔ اس کو

ابن السمان في روايت كيابي - (الرياض النضرة في اص ١٣٠)

الحديث السابع والاربعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه ع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادى مناد اين السابقون الاولو فيقول من فيقول ابو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فيتجلى الله لابى بكر خاصة والناس عامة اخرجه ابن بشران -

حدیث 247 حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا (روزمحش) کیہ منادی ندا کرے گاسابقین اولین کہال ہیں؟ آپ فرمائیں گے و وکون؟ تو و ہ کہنے لگا و و سیدنا الله صدیلی رضی اللہ عند ہیں مجراللہ تعالیٰ ابو بحریر خاص تحلی فرمائے گادیگر لوگوں پر عام بحلی فرمائے گا۔ کو ابن بشران نے روایت کیا۔ (مجموع اجزاء حدیثیہ ہوس)

الحديث الثامن والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه مرفوز بمثل هذا اللفظ اخرجه صاحب الفضائل وقال غريب -

مدیث 248 مای کی شل صاحب الفضائل نے بھی روایت کی اور اس کو عزیب کہا۔ (الریاض است ح اص ۱۹۵)

الحديث التأسع والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه ذ جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به ابو بكر رضى الله تعالى عنه الموافقة -عنه اخرجه ابن السمان في الموافقة -

حدیث 249 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا حضرت محمد کاٹیڈیٹر سچائی لئے کرآئے اور ابو بخرے! کی تصدیلت کی رضی الله عند۔ اس کو ابن السمال نے الموافقہ میں روایت کمیا۔ (الریاض النفریو میں ۱۷۵)

الحديث الخبسون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الد

اخرجه صاحب فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه من 250\_ اى كى مثل صاحب فضائل الصديان في روايت كى بر (الرياض النضرة جا

الحديث الحادي والخبسون بعد المائتين: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير ثلاثمانة وستون خصلة إذا اراد الله بعبد، خيرا جعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه يأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل في شيء منها قال نعم جميع من كل اخرجه في فضائله و اورد هذه الاحاديث الستة

الطبرى في رياض النضرة-

مدیث 251 حضرت عبد خیر حضرت علی سے اور وہ رمول الله کا الله علی آپ نے فرمایا "خیر کی تین موسافی صلتیں جی جب الشریمی بندے سے خیر کااراد ہ فرما تا ہے توان میں سے ایک اس میں رکھ ویتا ہے جس کے سبب وہ وافل جنت ہوجاتا ہے۔حضرت ابو بکر نے موض کی بیارمول اللہ کا تو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا میرے اندران میں سے کوئی خصلت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تھارے اندرتو ساری کی ساری موجو و یں۔اس کو بھی صاحب الفضائل نے روایت کیا۔ان چھ حدیثول کو محب طبری نے ریاض النضر ویس الركياي\_ (الرياض النضرة ج اص ١٢٨)

الحديث الثاني والخمسون بعد المائتين : عن على ابن الى طالب رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابي بكر رضي الله تعالى عنه يا المابكر ان الله اعطاني ثواب من أمن به منذ خلق أدم عليه السلام الى أن بعثني وأن الله اعطاك ثواب من أمن بي بعثني الى أن تقوم الساعة

اخرجه الحلفي -

### والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية

مدیث 252 مضرت علی این ابی طالب رضی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله تا پیاڑی کو سنا آپ حضرت الو بخرصد ابن رضی الله عند کو فر مارہے تھے الو بخرا بیٹنگ الله تعالیٰ نے مجھے ہراس شخص کا اوّاب عطافر مایا ہے جو خلین آدم علیہ السلام سے لے کرمیری بعثت تک الله پر ایمان لایا ہے اور بیٹنگ الا نے تمہیں ہراس شخص کا اُوّاب عطافر مایا ہے جومیری بعثت سے قیام قیامت تک مجھ پر ایمان لایا گا۔ اس توسینی نے روایت کیا۔ (الریاض النضر نہ ج اص ۸۸ حدیث ضعیف)

الحديث الثالث والخمسون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه مرفود مثه اخرجه الملاء.

مدیث 253 ملاء نے ای کی شل صفرت کل رضی لٹاءندے مرفو ماردایت کی ہے۔ (الریاض النزا خاص ۸۸)

مدیث 254ء ای ٹی مثل صاحب فضائل الصدیل نے حضرت کل سے مرفو ماروایت کی ہے ان تھیں امادیث کومحب طبر کیا نے ریاض النضر تا میں بیان کیا ہے۔[الریاض النضر تاج اص ۸۸]

الحديث الخامس والخبسون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه لا ذكر الصالحون في هلا بعمر قال ما رأيت احداً بعد رسول الله صلى الله على وأله وسلم من حين قبض احمد ولا اجود من عمر اخرجه الطبراني و اور داار جر في الصواعق.

مدیث 255 دسترت علی رضی الله عند نے فرمایا جب نیکول کا ذکر ہوتو حضرت عمر کا ذکر ضرور کروہ ہو فرمایا میں نے رمول اللہ کالٹیائی کی ظاہری و فات مبارکہ کے بعد حضرت عمر سے زیاد ہ کہی شخص کو تا الحديث السادس والخمسون بعد المائتين: عن ابن شهاب عن على رضى الله تعالى عنه انه قال ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه احق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه لصاحب في الغار و ثانى اثنين و انا لنعرف شرفه و لقد امر لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوة للناس وهو حى اخرجه موسى بن عقبة صاحب المغازى في مغازيه في ضمن حديث طويل و اور دة الطبرى في رياض النضرة وقد مر مضمون هذا الحديث عن عبد الرحمي بن عوف عن على رضى الله تعالى عنه.

یدین 256 را ان شہاب صفرت کی رضی اللہ عند سے راوی آپ نے فرمایا" بلا شہر رول اللہ تا تیا ہے ۔

الد سفرت الو بخررشی اللہ عندلوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار میں اور حضور کے غار کے ساتھی

اللہ دو جانول میں سے دوسرے میں بیٹ ہم اان کے شروت کو پہنچا سنے میں رحمی رسول اللہ

اللہ نے ایسے بیلتے ہی آپ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا ۔ اس کوموی بن مقدر صاب مغازی نے

اللہ مغازی میں ایک طویل حدیث کے خمن میں روایت کیا ہے ۔ طبری نے دیا اس النفر ویس ذکر

اللہ مغازی میں ایک طویل حدیث کے خمن میں روایت کیا ہے ۔ طبری نے دیا اس النفر ویس ذکر

اللہ مغازی میں ایک طویل حدیث کے خمن میں روایت کیا ہے ۔ طبری نے دیا اس النفر ویس کی گرد چک

الحديث السابع والخمسون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبر بن الخطاب سرج اهل الجنة فبلغ ذالك عمر رضى الله تعالى عنه فقام في جماعة من الصحابة حتى اتى عليا رضى الله تعالى عنه فقال انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله

وسلم يقول عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنة قال نعم اكتب لى خطك فكسب له بسم الله الرحن الرحيم هذا ما ضمن على ابن ابي طألب لعبر الله الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سراج اهل الجنة فاخذها واعطاها احدا ولادة وقال اذا انا مت وغسلتمونى و كفنتمونى فادرجوا هذا معى حتى القى بها ربى فلما اصيب غسل و كفن و ادرجت معه فى كفنه و دني اخرجه ابن السمان فى الموافقة -

حدیث 257 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں نے رسول الله کالیاری کو فرماتے ہوئے ساکٹر ا خطاب جنتیوں کے چراغ میں۔ یہ بات حضرت عمر ضی اللہ عنہ کو پہنچی آپ صحابہ کی جماعت میں۔ تحراب ہوئے۔ بہانک کہ صرت کی رضی اللہ عند کے پاس آئے اور اندر فر مایا۔ آپ نے رمول النظالة كويد (مذكورارشاد) فرماتي جوت ساب؟ حضرت كل نے كہا۔ جي بال حضرت عمر نے كماأيا ا بنی تحریر لکھ دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے لکھا''بسم اللہ الرحمن الرحيم' پروہ بات۔ جس کے علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کے لئے ضامن میں (علی ) نے رمول اللہ سے روایت لُ۔ رمول الله نے حضرت جبر تیل سے روایت کی ہے اور حضرت جبر تیل نے اللہ عزوجل سے روایت! عمر بن خطاب جنتیوں کے چراغ میں حضرت عمر نے اس تحریر کو لیااورا پنی اولاد میں سے می کور ہوئے ارشاد فرمایا" (ویکھو!) جب میں فوت ہو جاؤں اورتم لوگ جمھے عمل وکفن دے چکوتواں آ۔ کومیرے باتھ رکھندینا تاکہ میں اے لے کراسے رب سےملول ۔ (پھر) جب آپ کوشہید کیا گا و کفن کاسلملہ ہوا تو آپ کے ساتھ اس نوشتے کو بھی آپ کے کفن میں رکھ دیا گیااور آپ کو دفن کردیا اس كوابن السمان نے الموافقة "ميں روايت كيا\_ (الرياض النضر قص ١١٣)

الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين : عن مطرف قال لقيت عليانة!

الاعبدالله ما ابطأ بك عنا احب عثمان رضى الله تعالى عنه اما ان قلت ذاك لقدان اوصلنا للرحيد و انفاناً للرب اخرجه في الصفوة.

مین 258 مطرب نے کہا میں حضرت علی دنی اللہ عندے ملاتو آپ نے مجمدے فر مایا اے ابو عبد ا مدا آپ کوئن چیز نے مجت عثمان میں ہم سے بیچھے کر دیا ہے ۔ سنتے تو کیا آپ نے یہ آئیں کہا تھا کہ مثمان ہم میں سے سب سے بڑھ کر صلہ رقی کرنے والے اور اللہ کے لئے فرج کرنے والے میں ساس آہنوی میں روایت کیا۔ (الریاض النضر قاص ۲۰۹)

الحديث التاسع والخمسون بعد المائتين: عن على ابن ابى طالب رضى الله تعلى عنه النه قال بارسول الله من اول من يحاسب يوم القيامة قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قال ثمر من قال عمر رضى الله تعالى عنه قال ثمر من قال انتياعلى قلت يا رسول الله اين عنمان قال ان سألت عنمان حاجة سرا فقضاها مرافسالت ان الا يحاسب عنمان اخرجه الحافظ ابن بشران -

مدینہ 259 حضرت کلی رخی اللہ و ند سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی قامت کے دن سب سے پہلے کس کا حماب لیا جائے گافر مایا ابو بحر کا عرض کی پھر؟ فر مایا عمر کا عرض کی پھر؟ فر مایا عمر کا عرض کی پھر؟ فر مایا میں نے حضرت پھرا فر مایا تھی اور میں نے حضرت مثان سے ازراہ راز کسی حاجت کا موال کیا تو انہوں نے اسے لوگوں سے تھی کری پورا کر دیا تو میں غران سے ازراہ راز کسی عاجت کا موال کیا تو انہوں نے اسے لوگوں سے تھی کری پورا کر دیا تو میں نے اند کی بارگاہ میں عرض کی کہ عثمان کا حماب مدلیا جائے ۔ اس کو حافظ این بشران نے روایت کیا۔ (مجموع اُجراء مدیدہ: ۴۹)

الديث الستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله من اول من يدعى للحساب قال انا اقف بين يدى دبى يوم القيامة ماشاء الله ثمر اخرج وقد غفر الله لى قلت ثمر من يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ثمر ابو بكر رضى الله تعالى عنه يقف مثل ما وقفت مرتين ا كما وقفت ثمر يخرج وقد غفر الله له قلت ثمر من يا رسول الله قال ثمر عمر يقف مثل ما وقف ابو بكر مرتين ثمر يخرج وقد غفر الله له قلت ثمر من رسول الله قال ثمر انت يا على قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلا فاين عنمان قال عنمان رجل ذو حياء سألت ربى ان لا يقف للحساب نشفط فيه اخرجه ابن السهان في الموافقة .

(الرياض النضرة ج ١٠٠٠)

الحديث الحادي والستون بعد المأنتين: عن همد بن حاطب قال سمعت المرضى الله تعالى عنه يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى عثمان اخوه الحامكي و اورد هذه الاحاديث الخمسة المحب الطبرى في رياض النضرة. مديث 261 قم من عاطب في مايا من في رياض النضرة.

### اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالانتخلية

الوال کے لئے مجلائی کا وعدہ ہو چکا (ان میں سے) حضرت عثمان بیں رضی اللہ عند۔اس کو ابن جرمکی نے روایت کیا۔ان پانچ احادیث کو محب طبری نے ریاض النضرۃ میں بیان کیاہے۔

(امالي ابن اسحاق: ١٠١٧، السنة ابن الي عاصم: ١٠١٥)

الحديث الثاني والستون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قد اخبرونى من اشجع الناس قالوا انت قال اما اني ما بارزت احدا الا انتصفت منه ولكن اخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلمه فهن قال ابو بكر رضي الله تعاليٰ عنه انه لما كأن يوم بدر فعملنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يهوى اليه فوالله ما دنى منا احد الا ابو بكر شاهر بالسيف على رأس لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يهوى اليه احدالا اهوى اليه فهذا اشجع الناس قال على رضى الله تعالى عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخذته قريش وهذا يجاءة وهذا يتلتله وهم يقولون انت الذي جعلت الإلهة الها واحداقال فوالله ما دنى منا احد الا ابو بكر رضى الله تعالى عنه يضرب هذا ديجاء هذا ويتلتل مذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم دفع على رني الله تعالى عنه بردة كأنت عليه فبكي حتى خضلت لحيته ثمر قال انشاكم من آل فرعون خير امرابو بكر فسكت القوم فقا الاتجيبوني فقال فوالله لساعة من ابي بكر رضى الله تعالى عنه خير من مثل مؤمن أل فرعون ذالك رجل يكتم ايمانه وهذا رجل لقلن ايمانه اخرجه البزار في مسنده و اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء له.

میٹ 262 حضرت کلی رنبی اللہ عند نے لوگوں سے فرمایا مجھے بتاؤ تو لوگوں میں سب سے بہادر کون

ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ آپ آپ نے فرمایا میں تواسیے ہم پلدسے ہی مقابلہ کرمکتا ہول کیکن مجھے بناؤں کہ لوگوں میں سب سے بہا درکون ہے ۔ لوگوں نے کہاجی جمیں علم نہیں آپ فرمائے تو آپ نے فر ما یا و وحضرت ابو بکر ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو ہم نے رمول الله کاٹٹی ہے لئے ایک سائیان بنایا اور كها كدمشركول كوحمله كرنے سے رو كئے كے لئے رمول الله تائيز اللہ كالقائون رہے گا۔اللہ كی قسم ابو بر کے علاوہ ہم میں سے کوئی مجی اس کام کیلئے آگے مذبڑ ھا۔ آپ رشی اللہ عنہ نگی تلوار لے کر رمول اللہ کا اُنتا کی خاطر پہرہ دیتے رہے کئی مشرک کو قریب بھٹھنے بھی نہ دیتے جو آتا مار بھاتے تو یہ ہیں عظیم بہاد، حضرت علی نے (مزید کہا) قسم بخدا میں نے ایک مرتبہ حضورعلیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ قریش نے آپ کو گیر رکھا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا کوئی ادھر کھینچ رہا ہے۔ادردہ کہتے تھے تم ی وہ ہوجوایک خدا ہ مانتے ہوقتم بخداا یہے میں ہم میں سے کوئی بھی آگے مذبڑ ھاسواا بوبکر کے کہ آپ اُن ظالموں کو بقوت تمام بٹاتے رہے اور فرماتے کے تمحاری خرابی ہو کیا تم ایس شخص کوقتل کرو گے جو صرف یہ مجے کہ میرا رب الله ہے بھرحضرت ملی رضی اللہ عنہ نے اپنی جادر کو اپنے او پر ڈال لیااوررو نے لگے ۔ بہا نک ا آپ کی واڑھی مبارک بھیگ گئی۔ پھر فرمایا مجلا بتاؤ تو آل فرعون میں سے ایمان لانے والے ایک شخص ا بیچے یا حضرت ابو بکر؟ لوگ خاموش رہے \_ فرمایا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ کی قم الو بحر کا ایک پل اہل فرعون کے مومن سے اچھاہے و ہنخص اپناایمان جھیاتے تھے۔ اوریہ برملاا ٹہل كرتے تھے۔اس كو بزار نے منديس روايت كيا اور امام سيولي نے اپني تاريخ الخلفاء ميں ذا كيا\_ (مندبزار: ۲۱۱، جساس ۱۲)

الحديث الثالث والستون بعد المائتين : عن ابن الى ليلى قال قال على رض الله تعالى عنه لا يفضلني احد على الى بكر وعمر الاجلد ته جلد المفترين اورده السيوطى في تأريخ الخلفاء.

مدیث 263۔ ابن الی مینی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا جھے کوئی بھی تھیں ،

## علام الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية كالتحليق على المحتلفة المحديدة في حقيقة القطع بالافعلية المحديدة في حقيقة القطع بالافعلية المحديدة في المحتلفة المحديدة على المحتلفة في الم

الحديث الرابع والستون بعد المائتين : عن ...... بن سبرة قال قلنا لعلى دضى الله تعالى عنه فقال الله تعالى عنه فقال فاك امراء وسمالا الله تعالى الصديق على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دضيه لديننا فرضيناه لدنيانا اخرجه الحاكم و اورده ابن حجر في الصواعق المحرقة ثم قال اسناده

یہ یہ 264 نزال بن سیدہ نے فرمایا ہم نے صنرت کلی رضی اللہ عنہ سے کہا ہمیں حضرت ابو بکر کی اللہ عنہ سے کہا ہمیں حضرت ابو بکر کی بات کچر بتائے تو فرمایا ہیوہ فرد ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد کا فیائی کی زبان پر جن کے نام صدیل رفعا ہے ۔ کیونکہ یہ رمول اللہ کا فیائی کے حلیفہ میں حضورعلیہ السلام نے ان کو ہما دے دین کے لئے پہند فرمایا ہے تو ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لئے بھی پہند کر لیا۔ اس کو حاکم نے دوایت کیا اور ابن جرنے موامی فرقہ میں ذکر کرکے کہا اس کی امناد جید ہے ۔ (الصواعق المحرقہ ص ۲۰۱ الفصل ثانی فی ذکر فائل الی بڑ)

الحديث الخامس والستون بعد المائتين: عن اسيد بن صفوان له صحبة قال قال على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه والذي جاء بالصدق عليه الصلوة والسلام وصدق به ابو بكر الصديق دضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر مديث 265 يُريد بن صفوان صحابي ربول تاثيري في مايا كرضرت على رضى الله عنه فرمايا سجائي مديث كراً في والعضرت محمد تأثيري اوراس في تصديل كرف والعضرت الوبكر صديل رضى الله مندين اس كوائن عما كرف والعضرت الوبكر صديل رضى الله مندين اس كوائن عما كرف عد العصرت الوبكر صديل رضى الله مندين اس كوائن عما كرف عد والعام ٢٥٩٣)

الحديث السادس والستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه انه دخل على الله بكر رضى الله تعالى عنه وهو مسجى فقال ما اجد القى الله بصحيفته احب الى من هذا المسجى اخرجه ابن عساكر

مدیث 266 حضرت کلی دخی الله عند حضرت آبو بخر کے جمد مبارک کے پاس گئے حضرت ابو بخر مکفون تھے حضرت علی نے کہا کوئی ایسا نہیں جس کے اعمال لے کر مجھے بارگاہ النبی کی حاضری اس مکفون سے زیاد دمجوب ہو۔اس کو ابن عما کرنے روعایت کیا۔ (تاریخ دمشق ج ۲۰۵۰ س ۳۴۲)

الحديث السابع والستون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال والذي نفسى بيدة ما استبقنا الى خير قط الا اسبقنا اليه ابو بكر رضى الله تعالى عنه اكرجه الطبراني في الاوسط و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطى في تأريخ الخلفاء.

حدیث 267 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا اس ذات کی قسم جم کے دست قدرت میں میری عبان ۔ ہم نے بھمی کوئی خیر کا کام نہ کیا مگر حضرت ابو بکر اس میں ہم پر مبقت لے گئے ۔ رضی اللہ عند، اس کو طبر افی نے اوسط میں روایت کیا۔ ان تین احادیث کو امام میوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ (استجم الاوسط: ۱۹۸۸)

الحديث الشامن والستون بعد المائتين: عن على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه قال مرض النبى صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه قال مروا ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة رضى الله تعالى عنها يارسول الله انه رجل رقيق الذا قام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس فقال مرى ابا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتا وعادت فقال مرى ابا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتا الرسول فصلى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اورده

السيوطى في تاريخ الخلفاء له.

سدیث 268 صفرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے فرمایا کہ جب رسول الله کافیا کامرض برھ کھیا تو

آپ نے فرمایا ابو بحرکو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یہ یہ وہ فائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ رقیق القلب شخص میں رآپ کے مقام پر کھوڑے ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا نہیں پائیں گے فرمایا تم ان کو کہو کہ وہ وہ لوگوں کی امامت کریں مصفرت عائشہ نے پھر وہی عرض کی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو یہ حکم پنجاؤتم عورتیں یوسف کی ہمشر ہو۔ پھر حضرت ابو بحرکو قاصد نے آخریہ پیغام دیا تو آپ نے حضور علیہ السلام کی زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ اس کو امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان محیا السلام کی زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ اس کو امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان محیا ہے ۔ (تاریخ الخلفاء میں بیان محیا ہے۔ (تاریخ الخلفاء میں السلام کی زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ اس کو امام سیوطی میں عام کے الدیاض النظر ہوں ک

الحديث التاسع والستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال لقد المر النبى صلى الله عليه وآله وسلم ابا بكر رضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس وانى لشاهد وما انا بغائب فرضينا لدنيانا ما رضى به النبى صلى الله عليه وآله وسلم لديننا اخرجه ابن عساكر.

مدیث 269 حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا بیٹک حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بحر کو لوگول کی امامت کرنے کا حکم دیا حالا نکہ میں بھی وہیں موجو دہما تو حضور نبی کر میم علیہ السلام نے جس کو ہمارے دین کے لئے پہند کر لیا۔ اس کو ابن عما کر نے روایت دین کے لئے بہت پہند کر لیا۔ اس کو ابن عما کر نے روایت کیا۔ (تاریخ دشق ج ۳۰ مس ۲۹۵)

الحديث السبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال كنا اصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم لانشك ان السكينة تنطلق على لسان عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن منيع في مسنده

مدیث 270 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا ہم اصحاب محداس بات میں کوئی شک نبیس کرتے تھے

### کر الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعدلیة کرد حضرت عمر کی زبان پرسکیدند نازل ہوتا ہے۔ اس کو ابن ملیع نے اپنی مندیس روایت کیا ہے۔ (اتحاف الخیرة للبوصیری: ۲۵۷۷)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال اذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر ماكنا بنعد ان السكينة تنطلق على لسان عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبرائي في الاوسط و اور دهما السيوطى في تأرخ الخلفاء له.

حدیث 271 یوضرت علی نے فرمایا جب نیکوں کاذ کرئیا کروتو حضرت عمر کاذ کربھی ضرور کیا کرو کیونگر اس اس بات کو بعید نہیں جانبے تے کہ لسان عمر پرسکینہ نازل ہوتا ہے (طبرانی) ان دونوں صدیق امام بیموطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔(المعجم الاوسط:۴۹،۵۴۹ باب من اسمر محمد)

الحديث الثائى والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كأن عندى اربعون بند لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة لا تبقى واحدة منهن واحدة اخرجه ابوحن عمر بن شاهين.

مدیث 272 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے منا ہا گا میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں کے بعد دیگر انہیں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دہ یہا ننگ کدان میں سے کوئی بھی باقی مدر ہتی راس کو ابوضص عمرا بن شامین نے دوایت کیا ہے۔ (شہا مذاہب اہل البنة: ٩٠ باب فضیلة عثمان بن عفان )

الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى ت مرفوعاً بمثله اخرجه ابن السمان و اور دهما المحب الطبرى فى رِياض النفرة مديث 273 ـ ابن السمان نے اى كى شل مرفوعاً روايت كى ان دونوں مديثول كو محب المرف ك

### اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالانتغلية \ المان النفرة على المان كيام و(الرياض النفرة على المان كيام و(المان كيام و(الرياض النفرة على المان كيام و(الرياض النفرة على النفرة على المان كيام و(الرياض النفرة على النفرة

الحديث الرابع والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً تمثله اخرجه ابن عساكر و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء له.

مدیث 274\_ابن عما کرنے ای کی مثل روایت کی ہے اور امام بیوٹی نے اسے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔( تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه انه قال الا انه بلغنى ان رجالا يفضلونى عليهما اى على ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فين وجدته فضلنى عليهما فهو مفتر عليه ما على المفترى الا ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت لا وانى اكرة العقوبة قبل التقدم اخرجه

مدیث 275 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا یے خبر دارا جھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ جھے شیخین پر فنسلت دسیتے ہیں جس کو میں نے ایسا پایا تو اس پر مفتری والی سزایعنی اسی کوڑے لیس کے سنو!اگر یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوتا تو ایسوں کو ضرور سزا دیتا لیکن میں بتانے سے پہلے سزا دینے کو نالپند کرتا ہوں اس کو ذھبی نے روایت کیا (والحمد اللہ)۔(السنة این الی عاصم: ۹۹۳ ج مس ۲۹س)

الحديث السادس والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قال لا اجد احدا فضلني على ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الإجلدته حد المفترى اخرجه الدار قطني .

مدیث 276 حضرت کل رضی الله عند نے فر مایا۔ خبر دارا مجھے مجھے شیخین پر نفسیلت دیتے ہیں جس کو میں نے ایسا پایا تواس پر مفتری والی سزایعنی اسی کوڑے لئیں گے۔

الحديث السابع والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه ان

بعض الناس مر بنفر يسبون الشيخين فاخبر عليا رضي الله تعالى عنه وقال لو لا انهم يرون انك تضمير يا اعلنوا ما اجتروا على ذلك فقال اعوذ بالله رحمهما الله تعالى ثمر نهض فاخن بين ذلك المخبر و دخل المسجد فصعر المنبر ثمر قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعة تتحور على لحيته وجعل ينظر للتباع حتى اجتمع الناس ثم خطب خطبة بليغة من جملتها ما بال اقواه ين كرون اخوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..... وصاحب وسيدى قريش و ابوى المسلمين و انا مما ين كرون برئ وعليه مناقب عبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجد والوفاء والجد في امر الله تعالم يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان ولايرى رسول الله صلى الله عليه والا وسلمه كرأيهما رأيا ولايحت كحبهما حبالها يرى من عزمهما في امر الله تعام وقبض وعو عنهما راض والمسلمون عنهما راضون فما تجاوزا في امرد وسيرتهما ورأيهما رأى رسول الله صلى االله عليه وآله وسلم وامرة في حياته وبعداموته فقبضا على ذلك رحمهما الله تجالي فو الذي فلق الحب وبرأ النسأ لا يحبهما الا موصن فاضل ولا يبغهما الا اويخا لفهما الا شقى عما رق وحبد قربة وبغضهما مروق ثمر ذكر امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانبها رضي الله تعالى عنه بالصلوة وهو يرى فكان على رضي الله تعالى عنه ثمرذً. انه بايع ابا بكر رضى الله تعالى عنه ثمر ذكر استخلاف ابى بكر لعمر رضي تعالى عنه ثم قال الاولا يبلغني عن احدانه يبغضهما الإجلدته حدالمفتر

سدیث 277 مضرت کل رضی الله عند کے بارے روایت ہے کہ ایک شخص کچھے ایسے لوگول کے بار

اخرجه ابوذر الهروى

والطريقة المحدية في حقيقة العلم بالافضلية ے گزرا ہوشیخین w کو سب وشتم کررہے تھے اس نے آ کرحضرت کلی رضی اللہ عند کو بتایا اور کہا اگروہ لاك يدجانية كبه جمل بات كوه ، على الاعلان كررب ميل\_آپ اس كو پوشيده ركھتے ميں تووه اس كى جراء ت ذکرتے آپ نے تبامیں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اللہ تینین پررتم فرمائے پھرا کھے اس مخبر کا ہاتھ پکڑا واثل محجدة وكرمنبر پرجلوه افروز ہوئے اپنی سفیدریش کومٹھی میں لیا آپ کی آنکھوں ہے اشک روال ہوئے اور ٹپ ٹپ داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ آپ زمین محد کو دیکھتے رہے بیا ننگ کہ لوگ جمع ا کے پھرآپ نے ایک عظیم الثان خطیہ دیا جس میں آپ نے یہ جمی فرمایا ''ان لوگوں کا تحیا حال ہے معمانوں کے ان وو ہمدر دول کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ میں ان لوگول کی باتوں سے بیزار ہول اور انبیں اس پرسزاد سینے والا ہوں تینجین تورمول الڈوٹائیج کے سیچے اوروفادار سحابہ میں ۔وہ اللہ تعالیٰ ا اعام كام كرت ال كى نافر مانى س منع كرت تھے لوگوں كے فيصلہ كرتے بجرم كو سراديت تے ربول اللہ کا ان کی رائے کو ہر دوسری رائے پر ترجیح دیتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے احکام میں تنین کی پختہ عوبی کی وجہ ہے آ قا کر نیم علیہ السلام ان دونوں ہے سب سے بڑھ کرمجت کرتے تھے۔ آپ ملیدالسلام دنیا سے ان سے راہنی ہو کر گئے اور مسلمان بھی ان سے راہنی تھے ۔انہوں نے حضورعلیہ الملام کے جیتے ہی بھی اور ظاہری پر دوفر مانے کے بعد بھی اپنے کسی معاملہ میں یاا پنی سیرت ورائے یں جمی حضور علیہ السلام کی رائے وحکم سے تجاوز رہ کیااور اسی شان پروہ دنیا سے رخصت ہوئے۔اس ذات کی قسم جس نے پیچ ا کا یاروح پیدا کی ان سے مجت و ری کرتا ہے جومومن فاضل ہوتا ہے اور ان ے بغش و مخالفت و ہی رکھتا ہے جو دین سے نکلنے والا بد بخت ہوتا ہے ۔ان کی مجبت و نیکی ہے ۔ان کا بغض بددینی ہے پیرآپ نے ذکر فرمایا که رمول الله کا ایک نے اپنی زعد کی میں حضرت ابو کر کولوگول کی ارات كافتكم ديا حالانكه آپ عليه السلام كوعلم تها كه على بجي يهال موجود ہے۔ بھريه ذكر كيا كه يس (على) ے دہ الوبٹر پر بیعت بھی کی ہے۔ پیمر ذ کر کیا کہ حضرت ابوبٹر نے اسے بعد حضرت عمر کونلیف مقرر کیا

الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الدار قطئي من طرق.

مدیث 278\_ائی کو امام دارگلنی نے متعد د مندول سے روایت کیا ہے۔(الموتلف اُمخنف ہٰٴ من ۹۲)

الحديث التأسع والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه اله الديف الله تعالى عنه اله الديف الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله المناف المناف

مدیث 279 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا کوئی مجھے صفرت ابو بکر وعمر پرفضیلت مذوے اللہ میں اسے بہتان تراش کی سزا دول گا۔ اس کو ابن عما کر نے روایت کیا ۔ ( تاریخ دشق میں سے ۲۸ میں ۸۳ میں ۳۹۵)

الحديث الثمانون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالىٰ عنه ان دسول الله الله عليه وآله وسلم قال رخم الله ابا بكر زوجنى ابنته و حملنى الى دار البه واعتق بلالا من ماله وما نفعنى مال في الاسلام الا مال ابى بكر اخر

حدیث 280 حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله کاٹیاتی نے فر مایا '' الله اوجر پاراد نازل کرے انہوں نے اپنی بیٹی میرے عقد میں دی ۔ جمھے دارا مجر تک میر الوجھ اٹھایا۔ اپ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ جمھے اسلام میں سواء الوبکر کے مال کے کسی مال نے نامید

#### والرية الحدية في هية القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع بالافعلية

ال وامام رمذى في روايت كيار (منن رمذى ١١٧ ٣: و٥٥ ص ١١٣)

الحديث الحادى والنمانون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه ان دسول الله عليه وآله وسلم قال ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال هل انا و مالى الا رضى الله تعالى عنه فقال هل انا و مالى الا لك يا رسول الله اورده ابن كثير و اورد هن الاحاديث السبعة ابن مجر فى التواعق المحرقة

حیث 281 حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کا الله کا الله کا اللہ کا الل

الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً اخرجه ابويعلى .

سیٹ 283\_ ای کی مثل الو یعلیٰ نے مرفوعا روایت کی ہے۔(مند ابی یعلیٰ جا میں ۲۸۳،قم: ۳۳۰)

الحديث الرابع والثمانون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه مرفوء بمثله اخرجه الحاكم و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطى في تأريخ الخذ له.

حدیث 284 \_ ای کی مثل حاکم نے مرفو ماروایت کی اور ان تین حدیثول کو علامہ سیوطی نے نہ: الخلفاء میں ذکر کیا ہے \_ (متدرک حاکم: ۳۳۰، ۳۳۳، جساس ۷۲)

الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين : عن محمد بن عقيل بن على ابن طالب رضى الله تعالى عنه انه قال يوما وهو في جماعة من الناس من ال الناس قالوا انت ياامير المومنين قال اما انى ما بأزرت احدا الا انتصفت ولكن اشجع الناس ابو بكر رضي الله تعالىٰ عنه لها كأن يوم بدر جعلنالر الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا وقلنا من يكون مع النبي صي الله وآله وسلم لئلا يصل اليه احدمن المشركين فو الله ما دني احد منا الاابر. رضى الله تعالى عنه شاهر السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال واجتمع عليه المشركون بمكة فهذا يتلتله وهم يقولوها جعلت الالهة واحدافو الله ما دنى منا اليه احد الا ابو بكر رضى الله تعالم يضرب هذا ويخاء هذا ويتلتل هذا ويقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يترل الله ثمر قال على رضى الله تعالى عنه نشدتكم بالله اموص آل فرعون فر ابوبكر رضى الله تعالى عنه قال سكت القوم فقلا الا تجيبوني والله لساعة ابى بكر رضى الله تعالى عنه خير من ملاً الارض من مؤمن آل فرعون مزم فرعون رجل یکتم ایمانه و ابو بکر رضی الله تعالی عنه رجل اعلن ا اخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة.

اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية مدیث285 مجمد بن تقبل رفتی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت کلی رفتی الله عندلوگول کے مجمع يئ تنظير الله التحد آپ نے فرمايا (بناؤ تو) لوگول ميں سب سے بهاد رکون ہے؟ لوگوں نے وض ئی ہامیرالمؤنین آپ رآپ نے فرمایا میں تو ہمیشہ اپنے ہمسر کو ہی ہاتھ ڈالٹا ہوں لیکن لوگول میں ب بادرضرت ابو بحرضی الله عند ہیں۔جب بدر کا دان تھا تو ہم نے حضور علیہ السلام کے لئے ایک المان بالاور مشوره كما كدرمول الذرائة أن كالتاكون رب كا تاكرآب تك كوئي مشرك در بينج يائة تر بخاہم میں ہے وَ بَی بھی آ گے مذبڑ حاسواالو بکر کے کہ آپٹمٹیر بے نیام لے کرآپ علیہ السلام کا پہر ہ ا ہے گئے حضرت کلی رضی اللہ نے فر مایا (ایک دفعہ ) مگہ میں رمول اللهٔ کائیڈیج پرمشر کیاں جمع ہو گئے المرائل أپ کواد حرکمینچنا کوئی اد حراوروه کہتے تھے تم ہی وہ شخص ہوجوا یک ندا کے قائل ہو ۔اللہ کی فم النے بیں حضور علیہ السلام کو بچانے کی ہم بیل سے سوا ابو بجر کے کئی کو ہمت نہ پڑی \_آپ آگے ا اوم سے اس کو بنایا ادھر سے اس کو گرایا اورآپ لڑکول کو فرماتے تھے تھاری خرابی ہوتم ایسے تھی اقتل کرد کے جومر ف پر کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ بچمرصنرت کل رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں نسل مذ فی قتم دینا ہوں بناؤ' ۔ آل فرعون میں ہے ایمان لانے والا شخص اچھا یا ایو بکر راوی نے کہا ول الموشّ رہے تو آپ نے فرمایا مجھے جواب کیول نہیں دیتے ہوانہ کی قیم ابو بحر کاایک پل مومن ل ذلون الى زيبن بحرنيكيول سے بہتر ہے ۔مومن ال فرغون ایسے تخص تھے جواسے ایمان چھیاتے کے ادرال بھر المیے شخص جو اسپنے ایمان کا ببا نگ دھل اعلان کرتے تھے ۔اس کو ابن السمان نے البالوافة من روايت كيا\_ (مندبزارج ١٩٥ ما ١، رقم: ٢١١)

العديث السادس والنمانون بعد المائتين: عن محمد بن عقيل عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه صاحب الفضائل و اوردهما الطبرى في والنضرة.

مینے 286 \_ ای کی مثل محمد بن عقیل بی سے صاحب الفضائل نے روایت محیااوران دونوں مدیثول

#### 

قلت فجميع هؤلاء والرواة عن على كره الله وجهه ثلاثة و خمسون نفرا هم محمد ابن على ابن ابي طالب المعروف بأن الحنفية و ابو جحيفة و عبد خبر والحسن بن على و صعصعة بن صوحان والنزال بن سبرة و سوير بن غفلة اسيدبن صفوان وعقيل ابن ابي طالب وسعيد ابن المسيب وعلقمة بن قير و عبد الله بن سلمة و عبد الرحمن بن عوف، و ابو موسى الاشعرى و ابو الطفيل و زادان و ابو الجعد و ابو وائل واصبغ بن نبأتة و شريح القاضي و حسن البصري إ ابو الزناد وعمروبن حريث وابو عنبز وعبدالله بن كثير و يحيى ابن شدادوك بن زفر و على زين العابدين و محمد الباقر والحارث الاعور و الشعبي و زري جیش و ابو اسحاق و ابو مطرف و موسیٰ بن شداد و ابن عباس و جابر بن عب الله و ابن عمر و قيس الخارئي و عمر و بن سفيان ث ابن ابي ليلي و ابو البخترى عطية العوفي والحكم بن حجل و كثير والدالحسن و الهمداني و انس وعمارير يأسر وابن شهاب ومطرف ومحمد بن حاطب ومحمد بن عقيل وهذا يحسب اطلعنا عليه من الكتب الموجودة عندنا من بعضها لا كلها وقد قال الد العلامة الخرير الفهامة الشيخ عجب اكرم النصر يوري في كتابه السر بأحراق الروافض ان رواة افضلية ابي بكر على على رضى الله تعالى عنهماره فى معناها عن سيدنا على كرم الله تعالى وجهه نفسه قريب من مائة وعثر نفرا فلا يشك منصف بل ذو فهم مطلقا في ثبوت هذة الدعوي بالتواتروا ان الرافضة الذين ادعوا نقيض هذه الدعوى مخالفون لما ثبت عن المعدد عندهم بألتواتر انتهى -

الرية الحدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمالية المحرية في حقيقة القلع بالافعلية المحرية في المحرية في المحرية المحرية المحرية في المحرية المحرية في المحرية ال

(منت فرماتے ہیں) میں کہتا ہول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسالہ میں مذکور یہ مدیثیں روایت

الفواله 53 فراديل جويديل-

المحمد إن على بن الي طالب المعروف ابن عنيفه

3. عدير 33/12

4 من بن کل 5. صعصعه بن صوحان

6. زال بن سرة 7. سويد بن غفلة 9. عقيل بن الى طالب 8 امپرين مفوال

10. معدين ميب 11. عقلمة بن قيس

13. عبدالآكن بن مؤون 12. عبدالله بن ملمة

15. ابواطفيل 14 الإموي اشعري

17. الوالجعد 16. زازال 18. الدوال. 19. اسمع بن بنامة

21. حن بصري 20. شر كالقانبي

23. عمرو. ان آيث 63/19/1.22

25. عبدالله بن كثير المجار 1.24

26. محل بن شداد 27. صلة بن زفر

29. گدالياقر 28. كازين العابرين

31. شعبي 30. مارث الور

32. زرن بيش 33. ابواتحاق

34. اومطرف 35. موئ ين شداد

| TO COMPANY         | 100 m                    |                   |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 256                | بين حقيقة أسطع بالانضلية | الطرية الحديد     |
|                    | 37. جابر بن عبدالله      | 36. ابن عباس      |
|                    | 39. قيس خارتي            | 38.اين عمر        |
|                    | 41.ابن الي ليلى          | 40. عمرو بن سفیان |
|                    | 43. عطية عوفي            | 42. ا بوجنتري     |
|                    | .45 كثير                 | 44. حكم بن فجل    |
|                    | 1.47                     | 46.همداني         |
| 3.6                | 1.49 ابن شحاب            | 48. عمارين ياسر   |
| 52. محمد بن عقيل _ | 51. محد بن ما تم         | 50.مطرف           |
| 2 2 5 Cal          |                          |                   |

یدائ کے مطابات ہے جو ہم نے اپنے پائی موجود کتب میں سے بعض کتابوں سے تلاش کر کے بیا کیا مکمل کتابول سے ابھی بیان نہیں کیا وگر نہ الحجر العلامة التحریر الفحامة شیخ محمدا کرم نصر پوری رقمہ ا نے تو اپنی کتاب آجراق الروافض میں بیما ننگ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت معہ المجررضی اللہ عنہ کی افضیلت کلی روایت کرنے والوں کی تعداد قریب 120 افراد کے لئے ہے را اله ایک انصاف بہند بلکدا ایک مجمود کھنے والے شخص کو اس وعوی فضیلت کے تو اور کے سافہ ثابت ہو۔

ایک انصاف بہند بلکدا ایک مجمود کھنے والے شخص کو اس وعوی فضیلت کے تو اور کے سافہ ثابت ہو۔

میں اور اس بات میں کہ رافضی جو اس کے خلاف کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے خلاف شاہر ان کے زد میک معموم میدنا علی سے بالتو اور ثابت ہے۔ کچھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا فراد

قال السيد السمهودي وجاء ذلك من جمع من طرق كثيرة بحيث بجزم م يتبعها بصدور هذا القول عن على رضى الله تعالى عنه ولهذا قال ابو الانه سمعت عبد الرزاق يقول افضل الشيخين بتفضيل على رضى الله تعالى

اياهما على نفسه ولو لع يفضلهما ما فضلتهما كفي بي ارزاءً ان احب عليا ثمر اخالف قوله وقد قال الحافظ الذهبي وقد تواتر عن على رضي الله تعالى عنه انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما ... في خلافته وعلى كرسي مملكته وبين الجمر الغفير من شيعته ثمر بسط الإسانيين لذلك قال ويقال رواه عن على رضى الله تعالى عنه كيف وثمانون ذكر منهم عبد خير وابأجميفة وابن عهاس وابأهريرة وعمروبن حريث وغيرهم كلهم عن على رضى الله تعالى عنهم فكيف يسمع للمتمسك لحبل العترة النبوية ان يعدل عما ثبت عن امامهم على رضى الله تعالى عنه وقال الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء ناقلاً عن الحافظ الناهبي ان هذا متواتر عن على رضي الله تعالى عنه فلعن الله الرافضة ما اجهلهم انتهى كلام السيوطي وقال ابن حجر المكي في الصواعق البحرقة انه قد تواتر عن على رضى الله تعالى عنه انه قال خير عندالامة بعدنبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعر رضى الله تعالى عنهاانتهى -

ید محمودی در محمد الله نے فرمایا! یہ بات ایک جماعت سے اس قد رکثیر طرق سے مردی ہے کہ جوان کا تبع گرے قواسے اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے کہ یہ بات حضرت علی ذبی الله عند نے بی فرمائی ہے۔ اس وجہ سے ابوالاز حرنے فرمایا ہیں نے عبدالرزاق کو کہتے ہوئے سنا کہ ہیں شیخین کی تفضیل اس سے بیان کرتا ہوں کہ خود حضرت علی رضی الله عند نے انہیں اپنے آپ سے افضل بتایا ہے۔ اگر آپ نے ان کی افسیلت بیان مذکی ہوتی تو میں بھی مذکر تا میری ہر بادی کو انتابی کافی ہے کہ میں مولائے کا عنات سے جبت بھی کروں اور بھران کے فرمان میں ان کی مخالفت بھی کروں ۔ حافظ ذھبی رحمداللہ نے فرمایا متعین صفرت علی رضی اللہ عندسے یہ بات قواتر سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی امت ٹائٹے کے بعدسب سے افغیل میدناصد مان اکبریں ان کے بعد میدنا فاروق اعظم میں اور یہ بات کب بیان کی اپنی خلافت کے دوران کیمال؟ مخت ملطنت پر کن کے درمیان؟ اپنے عالی مجین کے جم غفیر کے درمیان بھرامام ذھبی نے اس کی اسانید سیحہ خوب شرح و بسط کے ساتھ بیان کی اور فرمایا تحباجا تاہے کہ اس بات تو آئی ہے او پر افراد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان میں سے عبدخیر الوجھیفہ ۔ ابن عباس ، ابوھریرۃ عمرو بن حریث اوران کے علاوہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے مولیٰ تلی سے روایت کرنے والے میں ۔اب جواولا د نبوی کا دائن پکڑنے والا ہے وہ اس بات سے کیو بکرمنہ موڑ سکتا ہے جو حضرت عطرت محمدیہ کے امام یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ حافظ میں طی نے تاریخ الخلفاء میں حافظ ذہبی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم ہے تواتر آ ثابت ہے۔النہ تعالیٰ رافضیوں پر بعنت کرے پیر کتنے جائل لوگ ہیں۔انتھی۔ملامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن جرمنگی رحمہ اللہ کا فرمان بھی صواعق محرقة کے حوالے سے نقل کیا۔ آپ نے فرما ا حضرت کلی رضی الله عنه کایہ فرمانا تواتر آثابت ہے کہ اس امت میں بعد نبی امت علیہ السلام کے ب ہے افضل حضرت ابو بکر ہیں ۔ان کے بعد حضرت عمر \_انتھی .

#### اعتراض:

ان قبل قد اجابت الشعية الشنيعه عن جميع هذه الاحاديث الواردة عن على كرم الله وجهه و رضى عنه في تفضيل الشيخين رضى الله تعالى عنهما و احدهما على نفسه بأن هذا القول عن على رضى الله تعالى عنه ما كأن الا تقية وخوفا على نفسه من الناس.

اگریکھا جائے کہ مخالفین نے حضرت کلی رضی اللہ عندسے مروی ان تمام اعادیث کا کہ جن میں آپ نے شیخین دونوں کو یاایک کوخو د سے افضل بتایا ہے۔ یہ جواب دیا ہے کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عند نے بطور تقیہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہی تھی۔

قلت الجواب عنه على وجولاستة.

الاول ان نسبة اخفاء الحق تقية وخوفا لا تصح الى مثل هذا الامام الجليل و العبر الجميل الذي هو من اشجع الناس في حروبه وكأن من الباذلين لانفسهم في سبيل الله المجاهدين لاعلاء كلمة الله الذين لا يخافون في اظهار دين الله لومة لائم وهو اسد الله و اسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل لا تصح نبة مثل هذا الى احد من خدامه المستفيضين من فيضه بل ولا خدام

ریفیہ وخوف کے طور پر اس متی کی طرف حق چھپانے کی نسبت کر نابالکل صحیح نہیں وہ متی جوامام ملیل بی ہے جبر جمیل بھی ہے اور اپنی جنگوں میں بہا در زمان بھی ہے، حضرت علی کرم انڈ و جبہ الکر بھرتو اپنی ا خیں اوٹانے والوں میں سے میں۔اعلائے کلمۃ اللہ کرنے والے ان مجاہدین میں سے میں جنہیں مین خداد ندی کو نلبید دلانے میں تھی ملامت گر کی ملامت کا کچھ خوت نہیں ہو تاار سے وہ تو الند کی شیدیں والله كے شريس بلكه ميں تو كہنا ہول يرنبت تو آپ نے اس غلامي كى طرف كرنا بھي تيجيج نبيس جو آپ کے فیضان سے معفیض ہے۔ بلکہ آپ کے ملاقوں کے فلام بھی اس نبیت سے بری ہیں ہو وجل و منح الذعليه وسلم ورضى الثادعنه \_

الفانى الله والله تعالى عنه ذكر هذا التفضيل على رؤس الاشهباء وفي اثناء خطبته بكوفة ايأم خلافته على العباد كما وقع التصريح به في كثير من الاحاديث السابق ذكرها وقداصرح الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية في أخر الفصل الثاني من المقصى الثالث نأقلا عن الحافظ السيوطي بأن علياً

رضى الله تعالى عنه لم يدخل الكوفة الا في خلافته بعد قتل عثمان رضى الله تعالى عنه الدقت الذن تعالى عنه انتهى . فكيف يخاف مثل هذا الشجعان في مثل هذا الوقت الذن عود في غاية الغلبة والسلطان مع ارتحال الخلفاء الكرام الثلاثة الذي يتوهم الشيعة التقية في على رضى الله تعالى عنه بسببهم الى دار الرضوان فهل الاقول مفترى ليس لهم عليه برهان -

۲۔ بلا شرحضرت علی رضی الد عند نے یہ مقام افضیات علق خدا پر حائم ہونے کی حالت میں قیام کوفیا دوران پر سرعام اسپیغ خطبہ بیل بیان کیا جیسا کہ کثیر اعادیث میں اس کی صراحت گزر چکی ہے۔ الله ذرقانی ترحمہ الله نے اپنی شرح زرقانی علی المواحب الله نیه مقصد ثابت فصل ثانی کے آخر میں حافاعیا رحمہ الله سے نقل کیا کہ مولائے کا خات رضی الله عند شہادت عثمان کے بعد بن خلیفہ سبنے کوفیہ میں دائر الم المہم الله عند شہادت عثمان کے بعد بن خلیفہ سبنے کوفیہ میں دائر الله خوصہ تو اس موقت میں کیو دکوئی ہے۔ خوف تھا اسکتا ہے۔ مزید یہ کہ خلفائے تلاثہ رضی الله عند سم تو اس وقت وار دنیا ہے دار جنت کمیل ن الا فرمانے کے تھے کہ جس کے ہوئے ہے اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عند کی بابت تقید اورخوف کے وہ با فرمانے کے تھے کہ جس کے ہونے سے اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عند کی بابت تقید اورخوف کے وہ با پر مائے کے تھے کہ جس کے ہونے سے اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عند کی بابت تقید اورخوف کے وہ با

الثالث يرده ما نقله البحب الطبرى رحمه الله في رياض النضرة عن سبد جعفر بن محمد الصادق رضى الله تعالى عنه انه لها سئل عن ابى بكر و عررم الله تعالى عنهما قال اتبرأ اتبرأ من تبرأ تبرأ منهم فقيل له لعلك تقول نه تقية قال اذن انا برئ من الاسلام ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وأ وصحمه وسلم انتهى ويردة ايضاً ما اوردة الطبرى في رياض النضرة ايضاء عبد الله بن الحسن بن على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه وقد سئل عدا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال افضلهما واستغفر لهما فقيل له لد عذاتقية وفي نفسك خلافه فقال لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت اقول خلاف ما نفسي انتهى ويردة ايضاً ما اوردة ابن مجر المكى في الصواعق المحرقة قال اخرج الدار قطني بطرق مختلفة عن سالم بن ابي حنيفة قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فقال اللهم انى اجب ابابكر وعررضي الله عنهما واتو لاهما اللهم ان كأن في نفسي غير هذا فلانا تسنى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهى ويردة ايضاً ما اوردة ابن جرسكي في الصواعق ايضاً قال اخرج الدار قطني وغيرة عن محمد الباقر انه لما سئل عن الشيخين فقال انى اتولاهما فقيل له انهم يزعمون ان ذلك تقية فقال انى اتولاهما فقيل له انهم يزعمون ان ذلك تقية فقال انا المحاد والاموات انتهى -

المان بہتان کاردووہ دروایت میں مجی کرتی ہے جس کو محب طبری دخمہ اللہ نے ریاض النضر ہ میں سیدنا جعل بہتان کاردووہ دروایت میں مجی کرتی ہے جس کو محب اللہ سے شخین کے بارے سوال کیا گیا تو جعل بن محرصاد قی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب الن سے نیزی ہول کہا گیا شاید کہ آپ یہ گھگو بطور فیریا ہیں الن کی باتوں سے بری ہول کہا گیا شاید کہ آپ یہ گھگو بطور تھی کررہے میں ارداد فر مایا اگر ایسا ہوتو میں اسلام سے ہاتھ دھو پیٹھون اور مجھے حضرت محمد کا تیا تی کہ اسلام سے ہاتھ دھو پیٹھون اور مجھے حضرت محمد کا تیا تی کی شدید میں اسلام سے باتھ دھو پیٹھون اور مجھے حضرت محمد کا تیا تیا ہے اور میں اسلام سے باتھ دھو پیٹھون اور مجھے حضرت محمد کا تیا تیا ہے دو اسلام سے باتھ دھو پیٹھون اور مجھے حضرت محمد کا تیا تیا ہے دو اسلام سے باتھ دھو پیٹھون اور مجھے حضرت میں ہوتا ہے۔

یزان کاردوہ روایت بھی کرتی ہے جس کومحب طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن حمّن بن کلی بن ابی طالب رقی اللہ عند کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب الن سے شیخین کے تعلق پوچھا محیا تو ارشاد فر مایا میں الن کی تعنین کے حوالے سے بیان تقیمہ پرمبنی ہے۔

گر تعنیل بیان کرتا ہوں اور الن کے لئے دعائے بخش کرتا ہوں کہا محیا اللہ یہ بیان تقیمہ پرمبنی ہے۔

آپ کے دل میں اس کے خلاف ہے ۔ ارشاد فر مایا اگر میں اپنے دل کے خلاف کھوں تو مجھے حضرت محمد بیان کھوں تو مجھے حضرت میں بیان کھوں تو مجھے حضرت میں اس کے خلاف کھوں تو مجھے حضرت میں بیان کے حسانہ کھوں تو مجھے حضرت میں اس کے خلاف کھوں تو مجھے حضرت میں بیان کہوں تو مجھے حضرت میں بیان کی شفاعت مذملے ۔ انتھی۔

(فضائل صحابه للدارنطني: ٤٤، الرياض النضرة ص ٩٩)

اس کی تر دیداس روایت سے بھی ہوتی جس کے بارے علامہ ابن جرم کی رحمہ اللہ نے 'صواعت محرقہ''' فرمایا کہ اس کو دارتھنی نے صغرت سالم بن ابی حفصہ سے مختلف سندوں سے روایت کیا ہے ۔ سالم بن پا حفصہ نے فرمایا میں جعفر بن محمد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جبکہ آپ بیمار تھے ۔ آپ نے بالما یزل میں یوں عرض کی ''اے اللہ میں ثینین سے مجبت کرتا ہوں اور انہیں اپناولی جانتا ہوں ۔ اے ما اگر میرے ول میں میری اس معروض کے علاوہ کچھ اور ہوتو مجھے حضرت محمد کا تیجیج کی شفاعت دیا انتھی ۔ (فضائل سحابہ للدارتھنی ۲۸ تا ، الصواعی المحرقة ص ۱۵۹)

اس کار داس روایت سے بھی ہوجا تا ہے۔ جسے ابن جرم کی بی نے صوائق محرقہ میں بیان کرتے ہوا کہااس کو دار طنی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے جب شیخین کے بارے پاچھا تو فر مایا ہیں تو ان کو اپناولی جانتا ہوں کہا گیالوگوں کا گمان ہے کہ اس فر مان کی بناء تقیہ پر ہے۔ اللہ جوا ڈرتے تو زندہ میں ۔ جو ہوں بی قریب المرگ وہ کسی سے کیا ڈریس گے ۔ انتھی ۔ (فضائل میں للدار قطنی: ۳۲ ، الصواعق المحرقہ ص ۱۷۹)

الرابع انه ين هذا القول جميع الاحاديث للمرفوعة والموقوفة الأتية القسم الثاني بعده في الرقية عن غير على رضى الله تعالى عنه من الجم الناب من الصحابة وغيرهم رضى الله عنهم.

۴ فِصل ثانیٰ میں مذکورہ و ہتمام امادیث مرفومۃ اورموقو فہ جوحضرت علی رضی النہ عنہ کےعلاوہ وہ معلباً ا علصیم الرضوان کے جم غفیر سے مروی میں وہ بھی اسے قول کی تر دید کرتی میں ۔

الخامس ان نسبة هذه التقية الى حضرت سيدنا على رضى الله تعالى = يستلزم تنقيصه من نسبها اليه ولا شك ان هذا اخراج له من اكابراء الدين و اعالى المتقين الذين مدحهم الله سجانه في تنزيله بقوله ولا يخائر الى الله لومة لائم معاذ الله تعالى عن مثل هذا القول القبيح والكذب التر

## والطريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعلية

فبالله كيف يجترى الملاحدة على مثل هذا الامر العظيم الذى لا يقفوه بمثله ولا يعتقد بشبهه الامن لا خلاق له في الآخرة -

ان کی پناہ وہ اس قول بنیج اور کذب صریح سے بلندو بالا بیں ۔اللہ کی بارگاہ میں عرض افسوں ہے کہ یہ ملحد اتنی بڑی بات کینے پر کیسے جرأت کر لیتے ہیں ۔الیسی بات کا قائل وہ معتقد تو ہی ہوسکتا ہے ۔جس کا آثرت میں کوئی صد نہیں ۔الا مال والحفیظ۔

السادس ان تجويز مثل هذه التقية على مثل سيدنا على دضى الله عنه وسأثر اهل بيته الكرام دضى الله تعالى عنهم يودى الى دفع الوثوق بأقوالهم وافعالهم فان معنى التقية الكذب خوفا من الناس ولا ريب انه ذا وجب الكذب عليهم لم يومن ان يكون بأعند اولئك الاتقياء الكرام الكذب لخوفهم من الناس ان اظهر وامخالفتهم وهذا الامر سما تقشعز منه الجلود ومن هذا التحقيق الحقيق بالقبول ظهران ما رفته الرافضة الذين هم اكذب الناس من الامام جعفر الصادق دضى الله عنه انه قال التقية دينى و دين آبائى فهو كذب و افتراء عليه معاذ الله ان ينسب مثل هذه القبائح الى مثل امثال عنه الطور الشاع رضى الله تعالى عنه المناس مثال الشائح دضى الله تعالى عنه الله عنه القبائح الى مثل امثال عنه الله و افتراء عليه معاذ الله ان ينسب مثل هذه القبائح الى مثل امثال عنه الله تعالى عنه تعالى عالى عنه الله تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى

کے اس طرح کے تقید کو سیدنا علی دخی الفید اللہ بیت کرام کے لئے روار کھناان کے اقبال اللہ اللہ بیت کرام کے لئے روار کھناان کے اقبال وافعال پر سے استماد کو اٹھا دے گا۔ کیونکہ نقید کام عنی یہی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے جموت بول وینااور اس بیس کوئی شک نہیں کہ جب الن پر جموث ثابت ہوجائے گا تو مطلب یہ سلے گا کہ الن القیائے کہ اس بیس کوئی شک نہیں کہ جب الن پر جموث ثابت ہوجائے گا تو مطلب یہ سلے گا کہ الن القیائے کہ اس بیس کوئی شک نہیں کہ جب الن پر جموث ثابت ہوجائے گا تو مطلب یہ سلے گا کہ الن القیائے کہ اس بیس کوئی شک نہیں کہ جب الن پر جموث ثابت ہوجائے گا تو مطلب یہ سلے گا کہ الن القیائے کہ الن سے خوال کی توان کی تعالیٰ النہ یہ وہ بات ہے کہ جس سے رو نگئے کھڑے ہوجائیں۔

کے اندیشہ سے جموث بولنا ۔ ۔ ۔ وہا ہے ۔ مالا نکہ یہ وہ بات ہے کہ جس سے رو نگئے کھڑے ہوجائیں۔

اس جمعفر پر بہتان ہے ۔ ایسی قبیج با تیں اس جسے امام جبل شامج کی طرف منسوب کرنے سے اللہ کی پناہ بی بادہ ن

قلت اذا تأمل المومن فيما وردعن على رضى الله عنه في بأب الافضلية معرضا عن التعصب تيقن انه قال بياناً لما هو الواقع عند الله تعالى في اعتقادة رض الله تعالى عنه ولم يقله تقية كما يقول الرفضة الجهلة ولم يقله هضما لتف كما توهم صاحب الرسالة المردودة.

مسنت رتمہ النہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ موئن تعصب سے پاک ہو کر حضرت کی رضی اللہ عنہ سے مرد ک ان روایات افسیلت میں غور کرے گا تو اسے یقین حاصل ہوجائے گا کہ جناب امیر اسی کی وضاحت وتر جمانی کر دہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نز دیک آپ کے اعتقاد میں موجود ہے اور آپ نے یہ بات ازرو نے تقیہ نہیں کی جیسا کہ جالی رافنی کہتے ہیں اور رنہ ہی اپناحق چھوڑنے کے لئے کہی ہے جیسا کہ ال مردود رمالے والے نے وهم کیا ہے۔

فائدة عجيبة قال في كتاب انس ذوى العقول و الإلباب في مناقب الرسول والإصحاب عن ابي العباس السراج قال سمعت اسماعيل بن المحارب عن شيخ

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

ذكرة قال اجتمع قوم من الرافضة فقالو ارائيتم احدا اكثر فضولا من امير المومنين على رحمه الله لعرض ان قال خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عررضي الله عنهما حتى صعد المنبر فقال الا اتى خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر رضى الله عنه ما كأن اكثر فضوله انتهى.

#### يترين فائده:



باب دوم: ـ القسم الثاني: ـ

مرو بات صحابه رئى التينى فى تفضيل الى بكر، تينى مخلفاء ثلاثة رئى التينى

القسم الثانى فيما روى عن غير على رضى الله تعالى عنه من سائر الصحابة في تفضيل ابى بكر او الشيخين او الخلفاء الثلاثة على غيرهم رضى الله تعالى عنه

ورمرئ قيم الدروايت كے بارے يل ب جوحفرت على كرم الله و بهدالكر يم علاوه و يرفح الله على الله على على دروى إلى الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عليه وآله وسلم فتقول ابوبكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنه من فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره اخرجه الترمذي فهذا في صريح في كون هذا الحديث مرفوعاً وما وقع في بعض الرواية نحو هذا موقوفا فلا شك الموقوف في الافضلية كالمرفوع لكونها سما لا يدرك الراى والاجتهاد.

سن ا امام ترمذی رحمداللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: ہم روسی اللہ عندی رحمداللہ عندی رحمد اللہ عندی اللہ عندی

الحديث الثانى: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا نخير بين الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله

عنهم اخرجه البخاري.

مدیث2۔امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عمر سے راوی آپ نے فرمایا: ہم زمانہ نبوی میں لوگوں کے درمیان درجہ الفنیلت بیان کرتے تھے تو سب سے بہتر حضرت الو بکرکو کہتے ان کے بعد حضرت عمر کوالا، ان کے بعد حضرت عثمان کو۔ (صحیح بخاری: ۳۶۵۵)

مدیث 3۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سجیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عندی سے روایت ذا ہے آپ نے فرمایا ہم زمانہ صطفوی میں کمی کو حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد بحثرت عثمان کے برابر مذبا سنتے تھے اور ان کے بعد ہم دیگر صحابہ کے مابین افضیت بیان مذکرت عضرت عثم اور الصواعق الموق میں بیان مدیث کو '' تذکرہ القاری بحل رجال البخاری'' میں روایت کیا تھیا ہے اور 'الصواعق الموق میں بیان کیا ہے۔ (صحیح بخاری: ۳۹۹۷)

(تاريخ دشق جهس ۱۲۲)

الدين الخامس: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات هذاة بعد طلوع الشهس قال رايت قبل الفجر كأنى العليت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهى للفاتيح واما الموازين فهذه التي توزن بها فوضعت في كفة ووضعت امتى في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم بنى بألى بكر رضى الله عنه فوزن بهم فرجج ثم جئى بعمر فوزن بهم فرجج ثم جنى بعمر فوزن بهم فرجج ثم جنى بعمر فوزن بهم فرجج ثم بيمنان فوزن بهم فرجج ثم رفعت اخرجه احمد في مسنده.

الله المحام المحد بن تنبل رحمد الله نے اپنی سند میں حضرت ابن عمر دخی الله عند سے روایت کی آپ فرمایا ایک دن سورج طوع ہونے کے بعد علی النبح رسول الله کا فیار ہمارے پاس تشریف لائے افرمایا آئی رات قبل فجر میں نے ایک خواب دیکھا کہ جمعے مقالید یعنی کنجیال اورموازین یعنی تراز و علی کے گئے ہیں۔ پھر تراز و کے ایک پلاسے میں مجمعے رکھا گیا اور ایک میں میری اُمت کو ، تو میں ان ب به نالب آگیا۔ پھر حضرت الو بحرکو ساری اُمت کے مقابلے میں لایا گیا اور وزن کیا گیا تو ابو بحر سب پر نالب آگئے۔ پھر حضرت عمرکو (جمیع اُمت) ان سب کے تقابل میں لاکر رکھا گیا تو عمر سب پر نالب آگئے۔ پھر ای طرح حضرت عثمان بھی سب پر نالب آگئے بھر وہ تراز واٹھا لئے گئے۔ (مندامام اُکھی میں کے تقابل میں لاکر کھا گیا تھے۔ (مندامام اُکھی۔ پھر ای طرح حضرت عثمان بھی سب پر نالب آگئے بھر وہ تراز واٹھا لئے گئے۔ (مندامام

الحديث السادس: عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحو هذا اللفظ اخرجه الترمذى في جامعه قال الترمذى وفي الباب ابى بكرة وسمرة واعرابي يقال له جبر انتهى ورجمان كل على قدر كما له و فضله عند الله تعالى فهذا نص جلى على الافضلية المطلقة.

حدیث6۔ای کی مثل حضرت این عمر سے امام تر مذی نے جامع تر مذی میں روایت کی اور فرمایا گ مضمون حضرت ابی بحرۃ حضرت ومرۃ اور ایک اعرابی ممی جبر سے بھی مروی ہے۔انتی۔

(مندعبد بن جميد: ٨٥٠ مجمع الزوائدج ٩ ص ٨ ٧ ورجاله الثات

یبال پھرایک کاغیبہ ای حماب سے ہے جتنا اللہ کے ہاں اس کافضل وکمال ہے۔ یہ مدیث انظمیٰ مطلقہ پر روثن نص ہے۔

الحديث السابع: عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحو هذا اللفظ اخرجه إ الاربعين و اوردة المحب الطبرى في رياض النضرة -

حدیث 7۔ای کی مثل حضرت ابن عمر سے اربعین میں روایت کی گئی ہے جیسے ریاض انتخر ویشاً کیا گیاہے۔(الریاض النضر وص ۹۲)

الحديث الثامن: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قيل لعمر الا تستخلف الاستخلف الله على الله عليه وآله وسلما الله على الله عليه وآله وسلما استخلف من هو خير منى ابوبكر الصديق رضى الله عنه متفق على اخرجه فى فضائله و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة.

حدیث 8 ۔ امام طبری دحمد اللہ نے ریاض النفر ق میں صفرت ابن عمرض الله عندے روایت ہا۔

ہے ۔ آپ نے فرمایا: حضرت عمرضی الله عندے عرض کی گئی تھیا آپ تھی کو خلیفہ رنہ بنا تک گئی ہی آب تھی کو خلیفہ رنہ بنا تک گئی ہی آب تھی تھیں بغیر نلیفہ ہم جوا' اگر میں تنصیل بلاظیفہ چھوڑوں تو مجھے سے افعال ذات رمول الله تُکھی خلیفہ مقرر کر دول تو مجھے سے بہتر ابو بر صدیل رضی اللہ عند نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا ۔ اس مدید مصبح جونے پر اتفاق ہے ۔ (مندابو داؤ دالطیاسی: ۲۶۱ مندامام احمد: ۳۲۲)

الحدديث التأسع: عن ابن عمر رضى الله عنهماً بنحو هذا اللفظ في ضمن م طويل اخرجه ابن السمان في الموافقة و اور دة الطبرى في الرياض النشرا

فظل وفات عمر رضي الله عنه.

مدیث 9 یای کی مثل ایک طویل مدیث کے شمن میں این عمر سے بی ابنالسمان نے الموافقہ میں مانت کی ہے اور محب طبری نے اسے ریاض النفر وقات عمر میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النفر وقات عمر میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النفر وقات عمر میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النفر وقوس ۱۴۳)

الحديث العاشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لابى بكر و عمر رضى الله عنهما هذان سيدا كهول اهل الجنة الا النبيين والمرسلين اوردة الترمذي

ریٹ 10 مام ترمذی حضرت ابن عمر رضی الناعثد سے راوی آپ نے فرمایا کدر رول الناتی تیج نے نے میں اللہ کا تیج نے صفرت ابو بھر وحضرت عمر کی نسبت فرمایا: یہ دونول علاوہ انبیاء و مرسلین کے سب جنتی بوژھول کے مرداریں ۔ (منن ترمذی: ۵۶۹۵ ہے ۵س ۲۱۱)

الحديث الحادي عشر: عن الشعبي مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه الغيلاني من 11- اى كي شرفيلاني من الشعبي مرفوعاً روايت كي بر (الغيلا نيات: ١٢)

الحديث الثانى عشر: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال كنا نقول و رسول الله على الله عليه وآله وسلم على الله عليه وآله وسلم على الله عليه وآله وسلم بعدد ابوبكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنهم اخرجه خيشمة بن سلمان

عدیت 12 نید شربی میلیمان حضرت ابن عمر سے رادی آپ نے فرمایا بھم رسول اللہ کا تیابی کے جیتے ہی کہا کرتے تھے ۔اس امت کے سب سے بہترین فر دحضرت محمد کا تیابی ۔ان کے بعد حضرت ابو بخر گل الن کے بعد حضرت عمریل اور ان کے بعد جضرت عثمان ہیں ۔

الحديث الثالث عشر : عن ابن عمر رضى الله عنهما كنا نتحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه اوفر ما كأنوا ان خير هذه الامة بعد

الحديث الرابع عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحو هذا اللفظ اخرج الحاكمي وزاد فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكرة - مديث 14 راى في مثل صرت ابن مرسه ما في في دوايت في ال من يرز اند م كرجب بالتربول الذي الله المربي قر آب الله الدوفر مات \_

الحديث الخامس عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما بمعنى هذا اللفظ ايضاً والدين أخرة فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره اخرا الطبراني و اوردة ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة-

مدیث 15 مائی کی مثل حضرت ابن عمر سے امام طبر انی نے دوایت کی ہے اور امام ابن جم علی۔ اسے صوائق عمر قدیل بیان تحیاہے جمعماللہ ماس کے آخر میں انتاز ائد ہے کہ حضور علیہ السلام کو پیٹر میں آپ انکار مذفر ماتے ۔ (الصواعق المحرقة ص ۱۹۵)

الحديث السادس عشر: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال كنا نقول في زما دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس دسول الله صلى الله عليه وأ وسلم ثمر ابوبكر ثمر عمر ثمر عثمان اور دة الطبرى في الرياض النخرة مديث 16 يضرت ابن ممرض الدُعند في فرمايا بم ربول الدُكاتِيَّة كن ما في شركها كُوف "خير الناس" ربول الدُكاتِيَّة بي مجرضرت الوبكر بي مجرضرت عمرين اور پجرضرت عمان أ

## والعريقة المحمية في حقيقة القطع بالافضلية كالمنافقة والعربية في المنافقة والعربية المحمية في المنافقة والعربية المحمية في المنافقة والعربية المحمدية في المنافقة والمحمدية في المنافقة والمحمدية في المنافقة والمحمدية في المحمدية في المح

ال وعب طبري نے ریاض النضرۃ میں روایت کیاہے۔(الریاض النضرۃ ص ۵۷)

الحديث السابع عشر: عن ابن عمر دضى الله عنهما افضل انمتكم بعد نبيها ابوبكر وعمر دضى الله عنهما اخرجه ابن السمان قلت هذا حديث مشهود عن ابن عمر دضى الله عنه قداروالا خير واحدامن ائمة الحديث و هذه الروايات كلها نص جلى في الافضلية المطلقة التي هي مداعي اهل السنة والجماعة-

الحديث الثامن عشر: عن ابي سعيدان الخدارى دضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الاالنبيين والموسلين يعنى ابابكر وعمر دضى الله عنهما اخرجه الطبراني - مديث 18 - امام طبراني حضرت ابومعيدض الدعند اوى كرمول الدولية الموالي حفر مايا ابو بحروم الماء ملين كرمول الدولية الموجل عنى بورهول كرمول الدولية الموجل عنى بورهول كرمول الدولية الموجل الموجل

(معجم الاوسط: اسم م ج م ص ٥٥ س)

الحديث التأسع عشر: عن ابي سعيد رضى الله عنه ان ابأ بكر الصديق رضى الله عنه قال البابكر الصديق رضى الله عنه قال الست افضل من اسلمه اور دة المحب الطبرى في الريأض النخرة .

مديث 19 محب طبرى نے رياض النفرة ميں حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه كے حوالے سے دير قال محضرت ابوب عيم مسلمان سے افضل نہيں جول؟
دايت كى كه حضرت ابوبكر صديات رضى الله عنه نے خود فرمايا كيا ميں مرمسلمان سے افضل نہيں جول؟

# ور الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافغلية \ الصوائق المحرقة المحدية في حقيقة القطع بالافغلية \ (الصوائق المحرقة عن ٢٢٢)

الحديث العشرون: عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال كنا عند بإب النبى صلى الله عليه وآله وسلم نفرا من المهاجرين والانصار نتذاكر المفضائل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقدموا على ابى بكر رضى الله عنه احدا فانه افضلكم في الدنيا والأخرة صاحب فضائل الصديق دضى الله عنه -

مدیث 20۔ صنرت جابر بن عبداللہ دنی اللہ عند نے فرمایا ہم عمیا جرین وانصار صحابہ کی ایک جماعت رمول اللہ کاٹیائی کے مکان کے قریب فضائل صحابہ بیان کرری تھی تو رمول اللہ کاٹیائی نے فرمایا اور ابو الج پر کئی کو مقدم نہ کروکہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل ہیں ۔ اس کو صاحب فضائل الصدیان نے روایت کیا ہے۔ (الریاض النضر ہ ص ۲۳)

الحديث الحادى والعشرون: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ان الله جع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثانى اثنين اذهما في الغارواولي الناس بكم اخرجه الترمذي.

حدیث 21۔امام تر مذی حضرت جا برخی اللہ عند سے راوی آپ نے قرمِایا: ''بیٹک اللہ تعالیٰ نے تعاما معاملے تم میں سب سے بہتر شخص پرجمع فر مادیا ہے جور رول اللہ کا ٹیا تھے تھی جی جی '' قانی افٹائین اِڈ کھما فی الْفَعَادِ '' بمجمی انہیں کا خاصہ ہے۔اورلوگوں جس تحارے زیاد وقریب بھی ہیں۔

(الرياض النضرة ص ١٣٧)

الحديث الثانى والعشرون: عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبى صلى اله عليه وآله وسلم فقال يطالع عليكم رجل لع يخلق الله بعدى احدا خيرامنه ولا افضل وله شفاعة مثل شفاعة النبيين فما برحنا حتى اطلع ابو بكر رض

الله عنه فقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقبله والتزمه اخرجه الحافظ الخطيب ابوبكر احمد بن ثابت البغدادي و اورد هذه الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى في الرياض النضرة.

عدیث22 ۔ آلخافظ الخطیب الو بحراحمد بن ثابت بغدادی دهمدالله نے حضرت جابر رضی الله عند کے توالے عدوایت کی آپ نے فرمایا ۔ ہم رمول الله کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے ۔ حضور علید السلام نے فرمایا الله بھی تحمارے سامنے ایساشخص آئے گاجی سے بہتر وافضل الله تعالیٰ نے میرے بعد محی کو نہیں بلا اور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہے (حضرت جابر نے فرمایا) ہم ویس دہ بیان کہ میں الله عند کو میں الله میں

الحديث الثالث والعشرون: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ما طلعت الشهس على احد منكم أفضل من الى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبراني وغيرة و اور دة في الصواعق المحرقة.

مدیث 23 حضرت جابر رضی الله عند نے فرمایا" تم میں سے کسی ایسے تھی پرمورج کبھی طلوع نہیں ہوا جھنرت ابو بخرصد یک رضی الله عندسے افضل ہو۔اس کو امام طبری وغیرہ نے روایت کمیا ہے اور ابن جحر نے موائن محرقہ میں بیان کمیا ہے۔(الصواعق الحرقة ص ۱۹۷)

الحديث الرابع والعشرون: عن جأبر رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين يعنى ابابكر وعمر رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه الطبراني - ميث 24 مام طراني حنرت بابرض الله عند سراوى آپ فرمايا كدرول الدي المرافي في فين

الحديث الخامس والعشرون: عن ابي جحيفة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن ماجة - مديث 25 ـ اى كى مثل امام ابن ماجه نے حضرت ابو جحيفه رضى الله عندے مرفوعاً روايت ل

ہے۔(سنن ابن ماجہ:۱۰۰،ج اس ۲۸)

الحدد السادس والعشرون: عن انس دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عنه ان رسول الله صلى الله على عنه ان رسول الله صلى الله عليه و الله على مسلمة عند الله على مسلمة عند من الله عند من و الله عند من الله عند من الله عند من و الله عند من و الله عند من و الله عند الله عند

الحديث السابع والعشرون: عن انس دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ايضاً في المختارة - مديث 27 - اى كي مثل امام ابواضياء في مختارة "ميل حضرت انس رضى الله عند سے مرفو ماروايت المختاره: ٢٥١٠)

الحديث الشامن والعشرون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ ايضاً اور ده الترمذي وهذا حديد مشهور وقد رواه غير واحد من الصحابة عن ذكر تم و غيرهم اخرجه عنه غير واحد من الصحابة عن ذكر تم و غيرهم اخرجه عنه غير واحد من الاثمة الحديث واقتصر ناعلى هذا القدر وما الاختصار مديث عن من المرام ترمذي في من حضرت اللي المام ترمذي في من حضرت اللي المام ترمذي في من حضرت اللي المام ترمذي في المناز مذي على حضرت اللي المام ترمذي وايت كياب مديث منهور من رامنن ترمذي : ١٣٩٣ اباب نمبر ١٢٠)

الحديث التاسع والعشرون: عن انس رضى ألله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما صحب النبيين والمرسلين اجمعين ولا صاحب ليس افضل من ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الحاكم و اوردة فى تذكرة القارى والصواعق المحرقة-

۔ یٹ 29۔ امام عاتم حضرت انس رضی اللہ عند سے راوی کدرمول اللہ تائیز ہونے فر مایا۔ تمام انبیاء و مرمین کا کو کی ایسا ساتھی نہیں ہوا جو حضرت ابو بحر رضی اللہ عند سے افضل ہو۔ اس کو تذکرہ القاری میں روایت کیا گیااور صواعق محرقہ میں بیان کیا گیا۔ (الصواعق المحرقة ص ۲۰۱)

الحديث الثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ما قدمت ابا بكر و عمر رضى الله عنهما ولكن الله قدمهما اخرجه ابن البخاري و اور دي في الصواعق المحرقة -

مین 30 مامام بخاری دحمہ اللہ نے صفرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی ۔ آپ نے فرمایار رول استان نے فرمایا '' ابو بکر وغمر کو میں نے نہیں خو داللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے ۔ ابن تجرنے اسے صوافق الرقہ میں بیان کیا ہے ۔ (الریاض النضر قص ۳۸۸، رقم: ۲۲۷)

الهديث الحادى والثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه فى آخر قصة الغار فلا اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاين ثوبك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه فاخبره بالذى صنع فر فع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم اجعل ابا بكر فى درجتى يوم القيامة فاوحى الله سبحانه اليه ان الله قد استجاب لك اخرجه فى الصفوة و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة -

۔ یٹ 31' صفوۃ ''اور'اریاض النضرۃ '' میں حضرت انس رضی اللہ عندسے میں شب غار فار کا قصد مروی ہے اس کے آخر میں ہے ''جب مبیح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بحرا تمحاری جادر کہا ل ہے؟ آپ نے جواس سے (موراخ بند کرنے کا) معاملہ کیا تھا، عرض کر دیااب رمول اللہ تا بھا ہے؟ اُٹھائے دست بدعا بیں اوراللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اے اللہ! قیامت کے دن الوجرا میرے درجے میں رکھنا" تو اللہ بھانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف و تی فرمائی کداے مجبوب بیٹک اللہ ہے۔ آپ کی دعا کو قبول فرمالیا ہے۔ (الریاض النضر ہ ص ۱۰۵)

الحديث الثانى والثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير اصحابي ابوبكر رضى الله تعالى عنه اخرب صاحب فضائل الصديق-

مدیث 32 حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رمول الله کا تنایج نے فرمایا 'ایمیرے محابہ یہ سب سے افغیل ابو بکر بیل ''۔ اس کو معاحب فضائل الصدیل نے روایت کیا ہے۔

(الرياض النضر ة من ١٠٠

الحديث الثالث والثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله تعالى عنه قال قال رسول الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنه وآله وسلم خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه الخجندى في الاربعين -

حدیث 33 فیجندی نے اربعین میں جغرت انس رنبی اللہ عندے روایت کی کہ رمول اللہ تائیا ہے فرمایا: میرے بعدمیری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں ۔ان کے بعد عمر ہیں ۔

( تاریخ دشق جهه س ۱۲۷

الحديث الرابع والثلاثون: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال ابو بكر سيدة خيرنا و احبنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمم اخرجه البخاري ( فضل في فضل ابي بكر رضى الله تعالى عنه -

حدیث 34 رامام بخاری رحمه الله نے فضائل الی بحریش حضرت عمر رضی الله عندے روایت کی آپ۔

الحديث الخامس والثلاثون : عن عمر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ الحرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح-

میٹ 35 رای کی مثل امام تر مذی رحمہ اللہ نے حضرت عمرے روایت کی اور کہا بید حدیث من سیمج بے۔ (منن تر مذی: ۳۷۵۷)

الحديث السادس والثلاثون: عن عمر بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحاكم و اوردة ابن الحجر المكي في الصواعق المحرقة -

میٹ 36 ۔ ای کی مثل امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت کی اور ابن مجرنے سے موائق عمر قدیس بنیان کیا۔

(متدرك ماكم: ٣٣٢١ قال امام ذبيي: على شرط البخاري ومعلم)

الهديث السابع والثلاثون: عن عمر رضى الله تعالى عنه وقد قال له رجل ما رايت احدا خيرا منك قال هل رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قال لو اخبرتنى انك رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضربت عنقك ثم قال هل رايت ابا بكر قال لا قال لو قلت نعم لبالغت في عقوبتك

سر جہ الصعبی ۔ میٹ 37 العام تعلی رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے عرض کی ' میں نے آپ سے جہتر کئی کو نہیں دیکھافر مایا کیا تو نے رمول اللہ کا ٹیاؤٹٹر کو بھی اس عموم میں مراد لیا ہے۔ اس کے کیا نہیں فرمایا اگر تیری بیرمراد ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا کیا تو نے حضرت ابو بحر فن اللہ عذا و مراد لیا؟ اس نے کہا نہیں فرمایا اگر تو '' پال'' کہتا تو میں تجھے سحنت سزا دیتا۔ (المریاض

النضرة في ١١٥١)

الحديث الثامن والثلاثون: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال خير هذه الاما بعد نبيها ابو بكر فن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر و عليه ما علم المفترى اخرجه اللالكائي-

حدیث 38 حضرت عمر دخی اللہ عند نے فرمایا ''اس امت میں بعد نبی اُمت علیہ السلام کے سب افضل حضرت ابو بکر میں ۔ تو جس نے میرے موجود ہوتے ہوئے اس کے علاوہ وہ مجھے کہا وہ بہتلا تراش ہے اور اس پر بہتان تراش والی حد ہے ۔ یعنی ای کوڑے ۔ اس کو لالکائی نے روایت کیا۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۱۹۹۹۔ ۲۱۳۲) ،

الحديث التاسع والثلاثون: عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال يبكر رضى الله تعالى عنه قال يبكر . بكر رضى الله تعالى عنه سيدنا واعتق سيدنا يعنى بلالاً فقال لابى بكر . كنت انما اشتر بيني لنفسك فامسكنى وان كنت انما اشتر بيننى لله عزوم . فدعنى واعمل لله اخرجه البخارى -

مدیث 39۔ امام بخاری دممہ اللہ نے حضرت ممر بن خطاب رضی اللہ عندے روایت کی آپ نے اور ''حضرت ابو بحر ہمارے سر داریں ۔اور آپ نے ہمارے سر دار حضرت بلال رضی اللہ عند گواز کا اللہ عند کو ایسان کے لئے خریدا ہے تب تو مجھے رو کے دکھے ہوا اللہ کے لئے خریدا ہے تو بھر چھوڑ دیکئے ؟ کہ میں اللہ کے لئے عمل کر تارہوں''۔

( محیم بخاری: ۱۵۳

الحديث الاربعون: عن الزهرى ان رجلا قال لعمر رضى الله تعالى عنه مارا. احدا و رجلا افضل منك قال له عمر هل رايت رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال لا قال فهل رايت ابا بكر قال لا قال لو اخبرتني لك رايت وام

الديث الحادى والاربعون: عن ابى هريرة دضى الله تعالى عنه قال قال دسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما خير اهل السبوات وخير اهل الارض و خير الاولين و الأخرين الاالنبيين والمرسلين اخرجه الجوهرى-

میٹ 41۔ جوحری نے صنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے حوالے سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بول اللہ ٹائیڈ نے فرمایا ''ابو بکر وعمر انبیاء و مرسلین کے سوا آسمان وزبین والوں اور سب اگلول پچپلول سے افغل میں ۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۱۸۲، تاریخ بغداد ج ۵ ص ۲۵۲)

الديث الثانى والاربعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر خير اهل السماء وخير اهل الارض وغير من مضى الى يوم القيامك الا النبيين والمرسلين الخرجه في فضائل عمر دضى الله تعالى عنه-

مین 42 فضائل عمر میں حضرت الوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علید السلام نے فر مایا الو بحر وغمر

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانتقالية

انبیاء و مرسکین کے علاوہ سب احل سمااورالل زمین اور سے آفضل بیں اور قیامت تک سب آنے دالی اور گزرے ہوؤں سے افضل بیں ۔ (صواعق المحرقة ص ۷۱۳)

الحديث الثالث والاربعون: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنا معنه صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن متوافرون نقول افضل ما الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله تعالى عنهم اخرجه م عساكر-

حدیث 43 مائن عما گرنے تاریخ میں حضرت ابوہر پر ہ رضی اللہ عندے روایت کی ۔ آپ لے ا ہم کثیر اسحاب رمول کہا کرتے تھے ۔ اس امت میں نبی تائیا نئے کے بعد سب سے افضل حضرت سے مجمز حضرت محراور پھر حضرت عثمان میں ۔ ( تاریخ دعق ج ۳۰ مس ۳۴ می)

الحديث الرابع والاربعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول، صلى الله عليه وآله وسلم قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه خير الاولي والآخرين وخير اهل السموات وخير اهل الارض الا النبيين والمرساد اخرجه الحاكم في الكني -

مدیث 44 حضرت الوہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرمول اللہ تائیاتی نے فرمایا: "او بخراہ مرملین کے بعدس الگوں پچھلوں سب آسمالن وزیبن والوں سے افضل میں ۔اس کو مائم نے ال میں روایت کیاہے ۔ ( کنزالاعمال :۳۲۶۴۵)

(الكامل الن سرى ١٠٠٠)

1

الحديث السادس والاربعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه عن صلى الله عليه واله وسلم بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الخطيب في تأريخه و اوردة هذه الاحاديث الثلاثة في تذكرة القاري-

میٹ46۔ ای کی شل خطیب بغدادی نے حضرت ابو ہریرہ سے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے۔ اور پی تین امادیث کوئنز کرۃ القاری میں بیان کیا گیاہے۔ ( تاریخ بغداد: ۲۷۳۴)

له بيث السابع والاربعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول العملى الله عليه وآله وسلم من فضل عليا على ابى بكر و عمر و عثمان فقدرد ملقلته اخرجه الدارمي و اور ده اين عراق في تنزيه الشريعة

ریٹ 47 مامام دارگی دیممہ اللہ نے حضرت الوہریرہ رضی اللہ من سے روایت کی کہ رمواللہ کا تیاز نے امایا ''جمل نے حضرت کلی کو حضرت الوبحر اور حضرت عثمان پرفضیلت دی اس نے میری بات کار د المال کوالن عراق نے تنزیبالشریعة میں بھی ذکر کیا ہے۔ ( 'تنزیة الشریعة : ۱۲۹)

عيف الغامن والاربعون: عن سلمان بن يسار قال قال رسول الله صلى الله فلي وآله وسلم الدوس الارض الا ان فلي وآله وسلم الدوس الارض الا ان يكون نبيا اخرجه ابن البهلول -

میٹ 48 مان مجلول حضرت معلمان بن بسادرضی الله عندے راوی کدرمول الله کا الله عندیا الله عندیا الله کا الله عندیا الله الله والم مواکنی نبی علیدالسلام کے سب زمین والول سے افضل ہیں ۔

(من مديث غيثم ص ١٢٩)

لديث التاسع والاربعون: عن الى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال راى النبى على اله عليه وآله وسلم امشى امام الى بكر رضى الله تعالى عنه فقال اتمشى المعمن هو خير منك في الدنيا والآخرة ما طلعت الشهس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر اخرجه المخلص الذهبي ا اوردة الطبري في الرياض النضرة -

مدیث 49 مخلص دھی نے حضرت ابو در دارخی الند عندے دوایت کیا آپ نے فر مایار سول النائظ نے مجھے حضرت ابو بکر کے آگے آگے چلتے دیکھا تو فر مایا کیا تم اس کے آگے چلتے ہوجو دنیاوا آئٹ میں تم سے افضل ہے۔انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت ابو بکرے افضل کمی شخص پر مذمور ن مجھی ملومان ہے رزمجھی عزوب ہواہے۔اس کو طبری نے دیاض النضر ہ میں ذکر کھیا ہے۔

(تاریخ واسط ج اص ۲۴۸ جلیدة الاولیاء ج ۱۳ ص ۴۳

الحديث الخمسون: عن ابى الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله ما الله عليه وآله وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على افضل من ابى بكرونر رضى الله تعالىٰ عنهما اخرجه الملاء في سيرته-

حدیث 50 ملاء نے اپنی 'میرت' میں حضرت ابو در داء سے روایت کی کہ رسول الله 'کائیانِہ نے اُر ابو بحر وعمر سے افضل کئی شخص پر سورج نه مجھی طلوع ہوا اور نه ہی مجھی عزوب ہوا ہے۔ (السوالی ا ص ۷۱۲)

الحديث الحادى والخبسون: عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنه بمثل هذا الم اخرجه الدار قطني الا انه لمريقل والمرسلين-

مدیث 51 \_ ای کی مثل وارتطنی نے صفرت ابو درداء سے روایت کی ہے مگر اس میں والمرسیمی لفظ نہیں ہیں \_( جامع الا عادیث: ۲۰۱۴ ۲)

الحديث الثانى والخمسون؛ عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه بمثل هذاك المنطقة واوردهما الطبرى في الرياض النفراً عديث 52 - اى في مثل ابن السمان في حضرت ابودرداء رضى الدعند الموافقة "ما ماله عديث 52 - اى في مثل ابن السمان في حضرت ابودرداء رضى الدعند سے الموافقة "مال ماله

الدريث الثالث والخمسون: عن ابى الدارداء رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خرجه ابن السمان في الموافقة-

مین 53 حضرت ابودرداء رضی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله کا تُنَاتِیَّ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد قبیر امت حضرت ابو بکر میں اور الن کے بعد حضرت عمر رضی الله عنها ک کو ابن امهان نے الموافقہ "میں روایت کیا۔ ( تازیخ دشنق ج ۲۲ ص ۲۲۷)

الديث الرابع والخمسون: عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه ان رسول الله ملى الله على احدافضل عن الله على احدافضل عن الماله على احدافضل عن الماله على احدافضل عن الماله الله ان يكون نبى اخرجه عبدين حميد في مسئدة -

سیٹ 54 یعبد بن تمیدا پنی ممند میں حضرت ابو در داور خی الناعند سے رادی کدر مول النامی آبات کے ایک ساتے فرمایا 'مواانبیاء کے جمعی میں ایسے پر مورج طلوع وغروب نه واجو حضرت ابو بکر سے افضل ہو۔

(مندعبد ال فميد: ۱۱۴)

الديث الخامس والخبسون: عن ابى الدرداء بمثل درا اللفظ اخرجه ابو نعيم و اوردها في تذكرة القارى والصواعق و زاد في الصواعق وفي لفظ ما طلعت الشبس على احدمن بعد النبيين والمرسلين افضل من ابى بكر و اورد ايضاً من حديث جابر رضى الله تعالى عنه ولفظه ما طلعت الشبس على احدمنكم افضل من ابى بكر خرجه الطبرانى وغيرة وله شواهد من وجوة آخر يشتضى له بالصحة والحسن وقداشار ابن كثير الى الحكم بصحته انتهى -

۔ یٹ 55۔ ای کی مثل ابغیم نے حضرت ابو در دارنجی اللہ عنہ سے روایت کی ۔ ان دونوں مدیثوں کو

تذکرۃ القاری اورصواعق میں بھی نقل تمیا تھیا۔ صواعق میں پر لفظ زائد ہیں ۔ کہ انبیاء و مرسکین کے بعد کی ایسے پر مورج طلوع نہ ہوا جو حضرت الو بکر سے افضل ہو۔ اسی طرح حضرت جابر کی مدیث بھی ہے ۔ جم کو امام طبر انی وغیرہ نے روایت کیا ہے ۔ اس کے لفظ کول ہیں تم میں سے حضرت الو بکرے افش کو امام طبر انی وغیرہ نے روایت کیا ہے ۔ اس کے لفظ کول ہیں تم میں سے حضرت الو بکرے افش کسی شخص پر مورج بھی طلوع نہ ہوا۔ اس روایت کے دیگر طرق مروی شواہدا س بات کے مقتفی ہیں اسے مدیث تھے اور حن کہا جاتا ۔ اور ابن کثیر نے اس کی صحت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اُتھی ۔ ( عبد الله ولیا ورج سامی ۱۳۲۵ المصواعق المحرق میں 194)

الحديث السادس والخمسون: عن ابى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير امتى بعدى ابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما زينتهما له بزينة الملائكة وجعل اسماء هما مع انبيائه ورسله في ديوان السماء خرجه الخجندى في الاربعين و اوردة المحب الطبرى في المرياض النضرة-

مدیث 56 منرت الودرداء رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میرے بعد میری امت کے بہترین فرد حضرت الوبکر وحضرت عمریں ۔ الله تعالیٰ نے انہیں زینت طائکت آرات کیا ہے اوران کے ناموں کو دیوان آسمان میں اپنے انبیاء ومرسین کے ناموں کے ماقیا است کیا ہے اس کو نجمندی نے ناموں کے ماقیا ہے ۔ اس کو نجمندی نے اربعہ ۔ یس روایت کیا ہے اس کو نجمندی نے اربعہ ۔ یس روایت کیا ہے اس کو نجمندی نے اربعہ ۔ یس روایت کیا ہے اور کو بین العاص قال قلت و من الموجال قال الموجال قال الموجال الموجال الموجال الموجال الموجال کی عند و من قال عمو بن المخطاب رضی الله تعالیٰ عند و عدد رجالا الموجال الموجال کی صحیحہ۔

مدیث 57 ۔امام بخاری رحمتہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن عاص سے راوی ۔ آپ ہوڑی۔ فر مایا میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یارسول اللہ آپ کوسب سے زیاد ہ کو ن مجبوب با فر مایا عائشہ میں نے عرض کی آقا! مردول میں سے؟ فر مایا عائشہ کے والدعرض کی پجر کو ن؟ فر الما ان اللاب بحرآب الليظ نے فرمايا كے چندم دول كے نام كئے۔

(MrsA:6,006)

الحديث الشامن والخبسون: عن عمرو بن العاص بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه و اور دهما في تذكرة القارى -

۔ فی 58 ماس کی مثل امام مسلم رحمته اللہ نے اپنی سیجی میں عمرو بن عاص رضی اللہ عندے روایت کی۔ ال درنول مدیثول کو تذکری القاری میں کیا گیا ہے ۔ (مسیح مسلم: ۲۳۸۴)

الحديث التأسع والخمسون: عن انس رضى الله تعالىٰ عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الترمذي -

میٹ 59 یائی کی مثل امام ترمذی نے حضرت انس رفتی الله عندے روایت کی ۔ (سنن تعذی:۸۹۰ ساب فضل عائشة رضی الله عنها)

العديث الستون: عن انس رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ماجة و اوردة هذاين الحديثاين الإخيرين المحب الطبرى في الرياض النه 8

مدیث 60 مای کی مثل امام این ماجہ نے صنرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی اوران آخری وو مدیث تو محب طبری نے ریاض النضر و میں بیان نحیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۱۰۱ باب فضل ابی بحر العدیات شماریانس النضر ہ ص ۹۲)

العديث الحادى والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت رايت من النائم كأن ثلثة اقمار وقعت في جمرتى فاخبرت بذلك افي فقال فقال البت خيرا ان صدقت رؤياك دفن في بيتك هم خير اهل الارض ثلاثة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفن في بيتها وقال ابوبكر يا عائشة

هذا خیر اقبارک فدفن فی بیتها ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما خرجه سعید بن منصور فی سننه -

الحديث الثاني والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بمثل هذا اللفظروا ابن غيلان-

مدیث 62 \_ ای کی مثل ابن نمیلان نے سیدہ عائشہ رضی الندعنہا کے حوالے سے روایت کی ہے۔ الفوائد الشمیر : ۲۹)

الحديث الثالث والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى المحديث الثانث والستون عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى العلم وآله وسلم قال لا ينبغى لقوم فيهم ابوبكر ان يؤمهم غيرة اخرج الترمنى واوردة في تذكرة الاولياء -

جدیث 63۔امام تر مذکی رحمتہ اللہ عائشہ رفتی اللہ عنجا سے روایت کی کہ رمول اللہ کاٹیا ج نے فرمایا گی قوم کو بیلا آن آبیں کہ الن میں البو بکر موجود ہوں مجبر ان کی امامت کو تی اور کرے۔اس کو تذکر ہوا ہے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔(الریاض النضر قرح ۲ ص ۹۵)

الحديث الرابع والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كانت ليلتى

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلها ضمنى وايأة الفراش نظرت الى السهاء والنجوم مشتبكة فقلت يأرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايكون احداله حسنات بعدد نجوم السهاء فقال نعم قلت من يأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقلت اشتهيها لا بكر رضى الله تعالى عنه فقال عنه فقال ان عمر حسنة من حسنات ابى بكر رضى الله تعالى عنه و اوردة المحب تعالى عنه و اوردة المحب الطبرى في الرياض النضرة-

عیث 64 سید و ما تشدر ضی الند عند و نے فرمایا: ایک رات رمول الند کا ایج میرے گھرتشریف فرماتھے اس سے حور تا پہنچ میرے گیاں النہ عند و ما ہوئے و میں نے دیکھا کہ آسمان میں شارے گھنے و سے جن میں ہے دیکھا کہ آسمان میں شارے گھنے و سے جن میں نے دیکھا کہ آسمان میں سارے گھنے و سے جن میں کے برابر بھی کئی شخص کی و سے جن اربول النہ کا تی اربول النہ کس کی؟ فرمایا عمر بن خطاب کی میں نے فیاں بی اربول النہ کس کی؟ فرمایا عمر بن خطاب کی میں نے و میں کہ میں آو جا ہتی تھی کہ حضرت ابو بکر کی ہوں گی ارشاد فرمایا :عمر آو خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک میں آو جا ہتی تھی کہ حضرت ابو بکر کی ہوں گی ارشاد فرمایا :عمر آو خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک میا ہے ۔ اس کو صاحب فضائل عمر نے روایت کیاا ورمحب طبری نے ریاض النظر ہیں بیان کیا۔ الریاض النظر ہیں النظر ہیں بیان کیا۔ الریاض النظر ہیں النظر ہیں بیان کیا۔

الحديث الخامس والستون: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اجعلوا اعامكم خيركم فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل امامنا خيرنا بعد خرجه ابو عمر و اور دة الطبرى في الرياض النضرة -

دیت 65۔ ابوعمر و نے حضرت ابن ممعود رضی اللہ عندے روایت کمیا آپ نے فرمایا: اپناامام اپنے میٹر قبتاؤ کیونگہ رمول اللہ کا نیاجی نے ہماراامام ہمارے بہتر کو بنایا تھا۔ اس کو طبری نے ریاض الفضر ۃ یہ بیان کیاہے۔ (الریاض النضر ۃ ص ۳۳) الحديث السابع والستون: عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا الله خرجه فى فضائل عمر رضى الله تعالى عنه و اوردهما المحب الطبرى بالرياض النضرة ايضاً.

مدیث 67 ۔ اسی کی مثل حضرت ابو ذررخی اللہ عنہ سے فضائل عمر رضی اللہ عنہ میں روایت ہے اور ا دونوں کومحب طبری نے ریاض النضر 8 میں ذکر کیا ہے ۔

الحديث الثامن والستون: عن عمار بن يأسر قال من فضل على ابى بكرون دضى الله تعالى عنهما احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسد فقد از درى بألمها جرين والانصار وطعن على اصحاب رسول الله صلى الله على وآله وسلم قال و قال على رضى الله تعالى عنه لا يفضلنى احد على الى بدُرا عر رضى الله تعالى عنهما الا وقد انكر حقى و حق اصحاب رسول الله صلى المعالى عليه وآله وسلم اخرجه ابن عساكر.

حدیث 68رحضرت عمارین یاسر رضی الله عنه کے فرمایا:''جمل نے کسی صحابی رمول کو شخین پر فنیل دی اس نے مہاجرین وانصار صحابہ کو وحوکہ دیا اور اصحاب رمول پر طعن محیا مزید فرمایا کہ صفرت گا ڈ الله عند نے فرمایا جمل نے جمھے شیخین پر فضیلت دی اس نے میرے اور اصحاب رمول کے جن ا

### الغريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالتالي الغريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالتالي ( 293 ) عليان وابن عما كرنے روايت كيا۔ ( تاريخ ومثق ج ٢٢ ص ٣٧٨)

الحديث التاسع والستون: عن عمار قال من فضل على ابى بكر و عمر رضى الله تعلى عنهما احدامن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد از درى على المهاجرين والانصار واثنى عشر الفامن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه الطبراني-

ریٹ69۔امام لبرانی نے روایت کیا کہ حضرت عمار نبی اللہ عند نے فرمایا: جس نے مسی کا بی مول پینچنن پر فضیلت دی اس نے مہاجرین وانساراور بارہ ہزاراصحاب رمول کی ہتک عورت کی۔ (انعجم روید: ۸۴۲)

الديث السبعون: عن عمارين ياسر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم اتأنى جبرئيل عليه السلام آنفاً فقلت يا جبريل عليه السلام آنفاً فقلت يا جبريل عدثنى بفضائل عمر ابن الخطاب فقال لو حدثتك بفضائل منذما لبث نوح عليه السلام في قومه ما انفدت فضائل عمر وان عمر حسنة من حسنات الى بكر رضى الله تعالى عنه خرجه ابو يعلى و اوردة ابن حجر الهكى في الصواعق العدقة -

مدیت 70۔ ابو یعلی نے روایت کی کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عند نے فرمایار مول اللہ تائیز ہے فرمایار مول اللہ تائیز ہے فرمایا اس ابھی ابھی جبرائیل آئے تو میں نے کہا جبرائیل! مجھے سے عمر بن خطاب کے فنال بیان بچھے رتو جبرائیل نے کہا اگر میں آپ کو اتنی دیر عمر کے فنیائل سناؤل جتنی دیر نوح علید اللہ بیان بیات کے خوات کی دیر عمر حضرت ابو بحر کئی نیکیوں میں سے ایک نیکی اس ما ایک نیکی اس میں سے ایک نیکی اس کو این جم مکی نے صوائی محرفہ میں بیان کیا ہے ۔ (الصوائی المحرفہ ص ۲۲۹)

الحديث الحادي والسبعون: عن عامر بمثل هذا اللفظ اخرجه الحسن بن عرفة

العبدى واوردة الطبرى في الرياض النضرة -

عدیث 71 یائی فی مثل حن بن عرفه العبدی سے حضرت عامر دنی الله عند سے روایت کی اور محب بن نے ریاض النضر ، میں بیان کیا۔ (الریاض النضر ، ص ۱۹۸۸)

الحديث الثانى والسبعون: عن حفصة رضى الله تعالى عنها انها قالت لرس الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا انت مرضت قدمت ابابكر رضى الله تعام عنه قال لست انا اقدمه ولكن الله قدمه اخرجه ابو بكر الشافع الغيلانيات.

حدیث 72۔ امام ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں مید و حفصہ رفنی اللہ عنھا کے حوالے سے روایت ہا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ جب آپ ہیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بحرکو مقدم کیا، ابو بحرکو میں نے نہیں خو داللہ نے مقدم کیا ہے۔ (الفوائد الشحیر: ۳۵۳)

الحديث الثالث والسبعون: عن حفصة رضى الله تعالى عنها بنحو هذا الله اكرجه ابن عساكر و اور دهما في تذكرة القاري-

حدیث 73 ۔ اسی کی مثل ابن عما کرنے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی اور ان دونوں مداغیا تذکرہ القاری میں بیان کیا گیا ہے ۔ ( تاریخ دمثق ج ۱۳۰۰س ۲۹۵)

الحديث الرابع والسبعون: عن اسعد بن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس جبرئيل عليه السلام اخبرني ان خير منكبد. ابو بكر اخرجه الطبراني في الاوسط واور دة في تذكرة القارى ايضاً-

مدیث 74۔ امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت معد بن زرارہ رخی اللہ مندر تلہ، تاثیر لیج سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے روح القدس حضرت جبرائیل نے خبر د کا ہے۔ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل حضرت ابو بحرضی اللہ عنہ میں ۔اس کو تفیر تذکر ہوئی الحديث الخامس والسبعون: عن سلمة بن اكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكو خير اللناس الا ان يكون نبى اخرجه الطبراني عليه وآله وسلم ابو بكو خير اللناس الا ان يكون نبى اخرجه الطبراني في مملمه بن اكوع رضي الدُعند سروايت في كدرمول الدُوليَّة في مايا: الوجر خير الناس من مكريدكو في نبى بور (مجمع الزوائد جهم ٣٨)

الحديث السادس والسبعون : عن سلمة بن اكوع مرفوعاً بنحو هذا اللفظ الحرجه ابن عدى و اور دهما في تذكرة القارى ايضاً-

حدیث 76 \_ای کیمشل این مدی نے سلمہ بن اکوئ رضی الله عندے مرفی عاروایت کی بید دونوں تذکرہ القاری میں ہد تھور میں \_(الکامل ابن عدی: ۱۳۱۲ اتر جمد عکر مدین عمار)

الحديث السابع والسبعون: عن معاذ رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رايت انى وضعت فى كفة و امتى فى كفة فعدالتها ثمر وضع ابو بكر فى كفة و امتى فى كفة فعدالها ثمر وضع عمر فى كفة وامتى فى كفة فعدالها ثمر وضع عثمان فى كفة و امتى فى كفة فعدالها ثمر رفع الميزان اخرجه الطبرانى و اور دلا ابن حجر فى الصواعق المحرقة -

ه ین 77 حضرت معاذرتی الله عندے روایت ہے کدرمول الله کا تیج نے فرمایا: ''میں نے خواب ویکھا کہ تراز وکدالیک پلزے بیں مجھے رکھا محیااورالیک میں میری امت کوتو میں اکیلاال سے بڑھ مگیا۔ پچر یہ تی حضرت ابو بحروثمروعثمان باری باری ان سب پر بڑھ کھتے ۔ پچرتراز واٹھالیا محیااس کو طبرانی کے دوایت کیااورا بن جحرنے صواعق محرفتہ میں ذکر کیا۔

(معجم الكبير: ١٩٥٥ ترجمه معاذبن جبل الانصاري)

الحديث الثامن والسبعون: عن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قأل

خير امتى بعدى ابو بكر وعمر اخرجه ابن عساكر و اور دة في الصواعق البحرقة ايضاً و اور دة السيوطي في جمع الجوامع في حرف الخاء -

حدیث 78 یرحضرت زبیررضی الله عندے روایت ہے کہ حضور کا تائیج نے فرمایا میرے بعد میرے امت کے بہترین فرد ابو بکر وغمررضی اللہ منہم ٹیل اس کو ابن عما کرنے روایت کیا صواعق عرقہ میں مذکور ہے ۔ حاقظ میں طی نے جمع الجوامع حرف الخامیس بھی اے ذکر کیا ہے۔

( रूपार्था अधिक ।

الحديث التأسع والسبعون: عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه والله عليه والله عنها والله تعالى عنها والله وسلم يقول خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنها خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 79 برخبرت زبیر رفتی الناعند نے فرمایا : میں نے جنبور ٹائیڈیٹر کو فرماتے ہوئے منافرمایا میرے بعد میرے امت کے بہترین فرد الو بکر وغمر میں ۔ اس کو ابن السمان نے ''الموافقہ'' میں روایت کیا ہے ۔ ( جامع الاحادیث : ۲۳۹۷)

الحديث النمانون: عن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد كهول اهل الجنة ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ان ابا بكر في الجنة مثل الثريا في المبنة مثل الثريا في المبنة مثل الثريا في المبنة مثل الثريا في السماء اكرجه الخطيب في تأريخه و اور دة في الصواعق المعرقة مديث 80 خطيب بغدادى في ابنى تاريخ ين روايت كياكدرول الله الله الله المرابي عن تاريخ ين تاريخ ين اليابية و نظر بين تاريد بورا الله بكروغم ين بلاشها إو بكروغم جنت ين اليه بونك بيه آسمان ين تاريد بواعق عرقة ين مذكور بهد

( تاریخ بغدادج ۵ ص ۲۰۰۷،الصواعق المحرقة ص ۱۲۳

الحديث الحادي والثمانون : عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال اذ

تذكرت شجوا من اخى ثقة فاذكر اخاك اباً بكر بما فعل خير البرية اتفاها ولعللها بعد النبى و اوفاها بما حملا والثانى التالى المحمود مشهدة و اول الناس قدما صدق الرسل اوردة القسطلاني في المواهب اللدنية.

مین اگھ حضرت حمان بن ثابت رضی الله عند کے اشعار پیل جب ہم کسی ایسے انمان کو ذکر کروجو

اللہ اللہ کے لئے سعوبتیں اٹھا تا ہے ۔ تواہینے بھائی ابو بکر کا بھی ان کے اجھے کارناموں کے ساتھ

الاگلا۔ بنی کٹا اِنْ کے لیے سعوبتیں اٹھا تا ہے ۔ تواہینے بھائی ابو بکر کا بھی ان کے اجھے کارناموں کے ساتھ

الاگلا۔ بنی کٹا اِنْ کے بعد جو تا ہی میں سب سے بہتر ، سب سے عظیم متقی اور سب سے بڑے عادل پیل

الاثار المراد ادبی خوب بوری کرنے والے ہیں ۔ وہ آتا علیہ السلام کے ثانی ان کے قابل فیزشخفیت

الدین کا مزار قابل سائش ہے ۔ لوگوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی رمول کی تصدیلی گی اللہ اللہ اللہ نیدج اص ۱۳۱۱)

خديث الثانى والنمانون: عن الشعبى قال سالت ابن عباس او سئل اى الناس في الله الله الله الله على الناس منهم الله على و اوفاها بما حملا والثانى التالى المحمود مشهدة و اول الناس منهم عبق الرياض النضرة و يروى ان رسول الله على الله عليه وآله وسلم قال لحسان هل قلت في ابى بكر شيئا قال نعم في الله عليه وآله وسلم قال لحسان هل قلت في ابى بكر شيئا قال نعم فالشه هذه الإبيات وفيها بيت رابع و ثانى اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو بهم اذا صعدا الجبلا فسر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال الصلت يأحسان اخرجه ابو عمر - .

مین 82 شعبی نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عندسے پوچھالوگوں میں سب سے پہلے اور النے والے کون تھے؟ فرمایا کیاتم نے حضرت حمان بن ثابت رضی اللہ عند کا پہ قول آئیس الااتذا کوت سعیدوامن انی ثقته فاذ کو اخاک ابابکر بھا فعلا خیر البریة اتقاً هاواعدلها. بعد النبي وامنها حمل. الثاني التالي المحمود مشهدة والا الناس منهم صدق الرسل- (ترجم: مديث يل كزر چكا) ال كومحب طرى في الناس منهم صدق الرسل- (ترجم)

روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حمان بن ثابت رضی اللہ عندے پوچھا کیا آپ۔
حضرت الو بحر رضی اللہ عند کی شان میں کوئی اشعار کہتے ہیں ۔ انہوں نے عرض کی جی باں پھریا ہو
پرُ ہے الن میں سے چوتھا بیت یہ ہے 'ابو بخرا س عظیم فار میں دو جان میں سے دوسرے تھے اور بھر اس سے جوتھا تو ( لا ملی میں ) ان کے گرد چکر کا شنے لگا۔ رمول اللہ تا تی ہے اس سے بہت اللہ ہوئے اور فرمایا اے حمان! تم نے بہت اجھے شعر کیے میں ۔ اس کو ابو محر نے دار کیا۔ (الاستیعاب ج اص ۲۹۵)

الحديث الثالث والثمانون: وروى انه ضمك حتى بدت ... ثمر قال صدة حسان هو كما قلت خرجه صاحب الصفوة -

حدیث 83۔ یہ جمی روایت کیا گیا ہے کہ حضورعلیہ السلام بہت مسکرا دیتے ہیا تنگ آپ کی سہ دارُ مبارک بھی ظاہر ہو گئے ۔ بچرفر مایا'' حمان! تم نے بچ کمبا۔ ابو بخرا یسے بی بیں جیسا تم لے ت اس کوصاحب صفوی نے روایت کیاہے ۔ (الریاض النضر قص ۸۶)

الحديث الرابع والشمأنون: بمثل هذا اللفظ نيرجه صاحب فضائل الصديق. الله تعالى عنه و روى فيها بيت خامس و كأن حب رسول الله صلى الله وآله وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا صلى الله عليه وأله و قاله ابو عمر و اور دهذة الروايات الاربع المحب الطبرى في الرياض النفرة مديث 84 - اى كي شل ساحب فضائل السديل في دوايت كي جاوراس يس يانجوال بن روايت كيا ب جويه بي الوك بان على تح كر منرت الوبكر رول الشرائية وكافوق يس م

#### اللريقة المحدية في هيمة القطع بالافضلية

ز پادہ گیوب بیں اور آپ کے برابر کوئی شخص نہیں ۔اس کو ابوعمر نے روایت کیااوران چاروں روایتوں موقب طبری نے یاض النضر و میں بیان کمیاہے۔(الریاض النضر وج اس ۳۵)

الحديث الخامس والثمانون: عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادخلت الجنة فسمعت فيها خسفة بين يدى فقلت ما هذا قال بلال فمضيت فاذا اكثر اهل الجنة فقراء المهاجرين و فرارى المسلمين ولمرار احدا اقل من الاغنياء والنساء فقيل اما الاغنياء فهم ههنا بالباب يحاسبون وامالنساء فالهاهن الاحمران الذهب والحرير ثمر خرِجنا من احد ابواب الجنة العافية فلما كنت عند الباب اتيت بكفة فوضعت فيها و وضعت امتى في كفة فرجحت بها ثمر اتى بابي بكر فوضع فيكفة وجي بجميع امة فوضعت في كفة فرجح ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثمر اتي بعمر فوضع في كفة وجي بجميع امتي فوضعت في كفة فرجح عمر رضي الله تعالي عنه ثم عرضت امتى على رجلا رجلا فجعلوا بمسرون فاستبطأ عبد الرحمن بن عوف ثمر جاء بعد الإياس فقال بابي انت و امي يارسول الله الذي بعثر ك بالحق ماخلصت اليك حتى ظننت اني لا انظر اليك الابعد المثيبات قال وما ذاك قال من كثرة مالي احاسب خرجه احمد و اور دة الطبري في الرياض النضرة -مه یث 85 مضرت ابوامامه باحلی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول اللهٔ تابیّا بین جنت یں ٹیاتو میں نے وہاں اپنے آگے کئی کے قدمون کی چاپ ٹی میں نے پوچھا یہ آواز کس کے جلنے کی ٢٠ جواب ملاحضرت بلال كي مين آم يكر رحياد يكها توجنت مين جن لوگول كي بحثرت تهي و وفقرا، مباجرین اور عزیب مسلمان تھے۔ امراء اور عورتیں بہت کم میں۔ بتایا گیا کہ امراء تو جنت کے و دازے پرروک لئے گئے میں رہی عور تیل توانہیں دوسرخ چیزوں مونے اور ریشم نے بلاک کر دیا

#### (الرياض النضرة ج اص

الحديث السادس والنمانون: عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه ان رجلاقل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رايت كان ميزانا نزل من السماء فوزند انت و ابو بكر فرجحت انت و وزن ابو بكر و عمر فرجح ابو بكر و وزن عمر وعثل فرجح عمر ثم دفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسله يعنى فساء « ذالك فقال خلافة النبوة ثم يوتى الله الملك بمن يشاء خرجة!

حدیث 86 حضرت ابو بخررخی الله عندے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضورعیہ السلام کی ہا گا ہے۔ عرض کی اور کیا کہ میں نے خواب میں آسمان ہے اترا ہوا ایک ترازو دیکھا پھر آ قا! آپ اور حذیہ ابو بخر کااس میں وزن کیا گیا تو آپ خالب آگئے پھر ابو بخرو تمرکو تو لاگیا تو ابو بخر بھاری تھے پھر تموم ا وہ نان کیا گیا تو عمر کا پلڑا مجاری رہا پھر تر از واشحالیا گیا۔ رسول اللہ ٹائٹیجی نے اسے نالبند کیا اور فرمایا بہت کی خلافت یکی ہے پھر اللہ جسے چاہے گا ملک عطا فرماد سے گا۔ اس کو ابو داؤ د نے روایت کیا ہے۔ (سنن ابی داؤ د ۸۳۴۸: باب فی الخلفاء)

الحديث السابع والثمانون : عن ابي بكرة رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ خرجه البغوى في المصابيح في الحسان.

سیٹ 87۔ اس کی مثل بغوی نے 'المصابیح فی الحمان' میں حضرت ابو بحررضی اللہ عندے روایت کیا ہے۔ (مندرک ماکم: ۳۴۳۷)

العديث الشامن والثمانون :عن افي بكرة رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً خرجه الحافظ الدمشقى في الهوافقات.

دیث88 ماتی کی مثل ماظ دمتقی رشی الله کے موافقات میں حضرت الو بکر رضی الله عندے روایت لُاہے یہ(متدرک ماکم:۸۱۸۹)

الهديث التاسع والثمانون: رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً خرجه خيشة بن سليمان لكن بزيادة هي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن اذا اصبح يقول هل احد منكم راى رؤياً فقال رجل انا رايت يا رسول الله كان ميزانا نزل فساق نحو الحديث السابق واورد هذه الإحاديث الاربعة المحب الخبرى في الرياض النضرة-

میٹ 89 مای کی مثل فیٹم یہ بن سلیمان نے حضرت ابو بکر سے روایت کی ہے کیکن اس میں یہ زائد ہائد ہے جائے ہیں یہ زائد ہائد ہم جب بنی علیہ السلام مسلح کرتے تو فرماتے کیا تھی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو ایک شخص نے موس کی آتا ہیں نے آسمان سے اتراایک ترازود یکھا اس کے بعد مثل سابق مدیث ہے ۔ ان چار ملایٹ آتا ہیں نے آسمان سے اتراایک ترازود کیکھا اس کے بعد مثل سابق مدیث ہے ۔ ان چار ملایٹ بیاری نے دیاض النصر ہیں ذکر کیا ہے ۔ (الریاض النصر ہی جا ص ۲۳)

الحديث التسعون: عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحوها اللفظ ايضاً اشار اليه الترمذي -

حدیث 90 \_ ای کی مثل مدیث امام تر مذی رحمته الله نے حضرت سمرة رضی الله عنه سے روایت لا ہے \_(سنن تر مذی:۲۲۸۷ باب رو یاالنبی ٹائیا المیزان )

الحديث الحادي والتسعون: عن اعرابي يقال له جبر عن رسول الله صلى له عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اشار اليه الترمذي ايضاً-

مدیث 91 آئ کی مثل مدیث امام ترمذی نے ایک اعرابی سلمی جبر رضی الله عندے روایت ا ہے۔ (سنن ترمذی:۲۲۸۷)

الحديث الثانى والتسعون: عن ابى عبيدة ان عبد الله قال لها كأن يوم بدراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسارى واستشار الناس فقال ابوبه يا رسول الله عشيرتك واهلك من قومك فان غفرت فقال لعبر ما ترى فأ اقتلهم رؤس الكفرة وقادته وقد اخرجوك وقد امكن الله منهم وقال الله بن رواحة يا رسول الله انت بواد كثير الشجرة فاضربه عليهم تأرافا العباس قطع الله رحمك فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتا قدمت من عريش واكثر الناس في ذلك فقال بعضهم القول ما قال ابوبكروف بعضهم القول ما قال ابوبكروف بعضهم القول ما قال ابوبكروف عليه وآله وسلم فقال عررضي الله تعالى عنه فخرج اليهم رسول الله صلى عليه وآله وسلم فقال قدا كثرتم في هذين الرجلين انما مثل ابى بكركف ابراهيم وعيسى صلى الله عليهها وسلم قال ابراهيم فن تبعني فانه مني وعمانى فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادكور

#### الطريقة المحدية في حقيقة اقطع بالافضلية

تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم ومثل عمر كمثل نوح و موسى صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وسلم قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال موسى ربنا المس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب اللهم خرجة ابو القاسم البغوى في الفضائل

مین 92 حضرت ابومبیدہ بڑھنی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بڑھنی نے فرمایا: ''جب بدر کاون قاقہ ول اللہ کا بڑھ نے کچھ لوگوں کو قید کرلیا۔اب لوگوں سے ان کے بارے مشورہ لیا تو حضرت ابو بخر میں نے فرض کی یارمول اللہ اپر آپ کے خاندان اور آپ کی قوم بی کے لوگ بیس میر کی رائے یہ ہے اگریان کومعات فرمادیں۔

تعدید العلام نے حضرت عمر بڑھتی سے فرمایا آپ کی تحیارات ہے؟ انہوں نے عرض کی آقالان واری کے سر دارول کو قتل کرد بھتے ایدو ہی پل جنہوں نے آپ کو مکد چھوڑنے پر مجبور تھا۔ اب اللہ نے اس سے بدلہ لینا ہماری قدرت میں کردیا ہے۔

ہے تا عبداللہ بن روحہ نے کہا یا رمول اللہ کا بنیا آپ ایسی وادی بیس بیل جہاں کھڑت ہے درخت کی ایس برآگ کہ واللہ آپ بررتم نہ کرے ہے ہم بنی علیہ السلام اللہ موجود اللہ واللہ بیل بیل اللہ اللہ اللہ اللہ بیل بیل اللہ بیل اللہ بیل اللہ بیل اللہ بیل اللہ بیل اللہ بیل ہے اللہ موجود کے اللہ ما ایا اللہ بیل ہے اللہ بیل اور جی اوگ موجود کے اللہ بیل اللہ بیل ہے بعض نے حضرت الو بکر کی رائے کو ترجیح دی اور بعض نے حضرت الو بکر کی رائے کو ترجیح دی اور بعض نے حضرت مرکی رائے کو برائے کو برائے کو برائی اللہ کہ بارے کافی الفظو کر نیکے ۔

اللہ اللہ بیل مؤمل کی تھی ''جس نے میری بیروی کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری ٹافر مانی کی تو بھی سے اللہ اللہ میں مؤمل کی تھی ''جس نے میری ٹافر مانی کی تو بھی سے اور جس نے میری ٹافر مانی کی تو اللہ بیل اللہ بیل مؤمل کی تھی ''جس نے میری ٹافر مانی کی تو بھی سے اللہ اللہ میں مؤمل کی تھی اور اللہ اللہ میں مؤمل کی تھی اور اللہ اللہ میں مؤمل کی تو وہ تیرے کی دور بھی سے مؤمل کی تھی اور اللہ بیل کی تو تو خالب اور تھی واللہ اللہ میں مؤمل کی تو وہ تیرے کئی بندے میں اور اگر تو انہیں کئی وہ میکھ کی تو تو خالب اور تھی واللہ بیل کے اللہ اللہ میں مؤمل کی ہورے کی بندے میں اور اگر تو انہیں کئی وہ میکھ کی تو تو خالب اور تھی واللہ بیل کے اللہ اللہ میں مؤمل کی ہور کی کی دور کی گو تو تو خالب اور تھیت واللہ بیل کی تو تو خالب اور تھیت واللہ بیل کی دور کی کی دور کی گو تو تو خالب اور تھیت واللہ بیل کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

کی کی کافریقۃ المحمدیۃ فی حقیقۃ القطع بالافعلیۃ کی وج علیہ السال مے نے عرض کی تھی اے لا اور عمر کی مثال اور علیہ السال مے نے عرض کی تھی اے لا اور عمر کی مثال اور علیہ السال مے نے عرض کی تھی اے اللہ ما نہ میں پر کافرول کا کوئی گھر باقی نہ جھوڑ نا' اور حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کی تھی 'اے اللہ ما کے مالول کو مثا دے وان کے دلول کو سخت کردے اب وہ دردنا ک عذاب دیکھے بغیر ایمان ، لا تیں' ۔

اں کو ابوالقاسم لغوی نے فضائل میں روایت کیاہے۔

الحديث الثالث والتسعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه في قيا تعالى يَأْيُهَا النَّبِيُ قُل لِمَن فِي آيُدِي كُمْ مِن الْأَسْرَى استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابا بكر رضى الله تعالى عنه فقال يا رسول الله الظفرونور واستشار عمر رضى الله تعالى عنه فقال يارسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخرب اعناقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبهكها بالله مضيا قبلكما نوح وابراهيم صلوات الله عليهما اما نوح فقال رب لا تذرع الارض من الكافرين ديادا و اما ابراهيم فانه قال فين تبعني فانه من الارض من الكافرين ديادا و اما ابراهيم فانه قال فين تبعني فانه من الارض من الكافرين ديادا و اما ابراهيم البغوى في الفضائل و اوردد عصاني فانك غفود رحيم خرجه أبو القاسم البغوى في الفضائل و اوردد البحب الطبري في الرياض النظرة -

مدیث 93 حضرت الوہریرہ والفیز نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان!

تر جمد کنزالایمان ۔اے غیب کی خبر بن بتانے والے جو قیدی تمحارے ہاتھ بیس بیں ان ہے فہد تقمیر بیس روایت کیا ہے کہ رمول اللہ کاٹیڈیٹ نے قید یول کے حوالے سے حضرت ابو بکر زی ٹیز سے تقر تو انہوں نے عرض کی'' آقا! آپ کو کامیا بی بھی مل گئی اور آپ کی مدد بھی ہوگئی۔ (اب ان کو ماا جائے )۔

پھر حضرت عمر بڑالٹوڈ سے مشورہ کیا توانہوں نے عرض کی آقا!ان کی گرد نیں اڑاد پھنے۔

## العريقة المحدية في هيقة القطع بالافعلية

آریول النُدگائی آن فرمایا!" تم دونول پہلے زمانوں کی گزری ہوئی دوہمتیوں سے بڑی مثابہت گھتے ہو یعنی نوح و ایراہیم علیمماالسلام کرنوح علیہ السلام نے تو کہا تھا"اے میرے رب! زمین پر افرول میں سے کوئی لینے والانہ چھوڑ"۔

، ہے ابراهیم علیہ السلام توانہوں نے عرض کی تھی 'اے اللہ! جس نے میراساتھ دیادہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہا ندمانا تو بیٹک تو بخشنے والامہر بان ہے'۔

اں وابوالقاسم بغوی نے فضائل میں اور دونوں مدیثوں کومحب طبری نے ریاض النفر ، بین نقل کیا ہے۔(الریاض النضر وص ۱۲۳)

الحديث الرابع والتسعون: عن ابى شريح الكعبى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما مثلهما في الانبياء بالرأفة فيثل ابى بكر كمثل ابراهيم وعيسى عليهما السلام ومثل عمر كمثل موسى و نوح خرجه ابو عبد الرحن السلمى و اوردة الطبرى في الرياض النضرة الضاً -

مدیث 94 مابوشریج کعبی رضی الله عند سے روایت ہے کہ سر کار کریم علیدافعل الصلو ۃ والتعلیم نے حضرت او بخر و تمرخی الله تعالیٰ عنصم کے حوالے سے فرمایا کہ ابو بخرگی مثال سابقہ انہیاء میں سے حضرت اما نیم وقیعی علیم ماالسلام کی طرح ہے اور حضرت عمر کی توح وموئی علیم ماالسلام کی تی ہے۔ اس کو ابو عبدالرحمن می نے روایت کیا ہے اور محب طبری نے دیاض النضر و میں بیان کیا ہے۔

الحديث الخامس والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا اخبر كما بمثلكما في الانبياء مثلك يا ابا بكر كمثل سيكانيل ينزل بالرحمة ومثلك في الانبياء كمثل ابراهيم كذبه قومه في

عمرة وهو يقول فن تبعنى فأنه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ومثلك با عمر رضى الله تعالى عنه كمثل جبرئيل ينزل بالبأس والشدة والنقهة على اعدائه و كمثل نوح قال رب لا تذر على الارض من الكفارين ديار ااخرجه ابو بكر النقاش و اور دة الطبرى في الرياض النضرة

حدیث 95 حضرت ابن عباس منطقتی سے روایت ہے کہ رمول کریم علیہ افضل العسلوّۃ والتسلیم نے حضرت ابو بحروعمر کو فرمایا بحیاییس تمہیں ملائکہ وانبیاء میں سے ان مهتبوں کی خبر بند دوں جوتم دونوں کی مثل میں ۔

اے الو بحرا ملائکہ میں سے تمحاری مثل میکائیل بیل کہ رحمت لے کرنازل ہوتے بیل اور انبیا میں ت تمہاری مانند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیل کہ مدت العُمر اِن کی قوم نے انہیں جمٹلا یالیکن وویڈا کہتے دہے اے اللہ! جمل نے میراساتھ دیاوہ میرا ہے اور جمل نے میرا کہا ندمانا تو بدیثک تو بخشے وا مہر بان ہے۔

اوراے عمر! تمحاری مثل ملائکہ میں سے جبرئیل ہیں کداسپنے دشمنوں پرسختی مثدت اور مذاب لے ا اتر تے ہیں تم انبیاء میں سے نوح علیہ السلام کی مثل ہوکہ ان کی معروض اللہ کی بارگاہ میں ابنی بعث کے حوالے سے بول تھی اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی بہنے والانہ ججوڑ۔

اس كوابو بكرنقاش نے روايت كيا جحب طبري نے رياض النضر ة يس بيان كيا۔

الحديث السادس والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنه هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين اوردة الطبرى.

مديث 96 حضرت ابن عماس رضي الله عند ہے روايت ہے كەھنورىد پيدائسلامنے پنجين كى نىبت فرما

#### الريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية

۔ داول انبیاء ومرسلین کے مواسب الگلے چھلے بنتی بوڑھوں کے سر دار ہیں۔ -

(تاریخ بغدادج ۱۱ص ۴۴۲. مدیث نمبر:۳۲۷)

الهديث السابع والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال دسول لله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الرهان وغداء ن السباق العناية الجنة والهالك من يدخل النار انا الاول و ابو بكر المصلى و عمر الشالث والناس بعد على السيء الاول فالاول خرجه ابن المهندى بألله في مشيخته و اود دة الطبرى في الرياض النضرة -

ریٹ 97۔ ابن مہتدی باللہ نے اپنے مشیختہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عندے روایت محیا فرمایا گرمنورطیہ السلام نے فرمایا آئے عمل کادن اور کل جزاء کادن ہے اور جس پرعنایت ہوئی اس کو جنت ملے گی اور وہ بلاک ہوا جو دوزخ میں گیا۔ میں پیلا ہوں ، ابو بحر دوسرے اور عمر تیسرے ہیں۔ اس کے بعد دار میں کہ پہلے پہلا پھراس کے بعد دوسرا۔

(الرياض النضرة ج اص ١٥)

الحديث الثانمين والتسعون: عن عبد الرحمن بن غنم رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها خرج الى بيتى قريظة قال له ابو بكر و عرضى الله تعالى عنهها يا رسول الله ان الناس يزيدهم حرصاً على الاسلام اليروا عليك زيا حسنا من الدنيا انظر الى الحلة التى اهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فليراك المشركون ان عليك زيا حسنا قال افعل وايم الله لو منا تتفقان ما عصيتكما في مشورة ابدا ولقد ضرب لى دبى جل و علا لكما مثلا مثلا مثلكما في الملائكة كمثل جبرئيل و ميكائيل فاما عمر ابن الخطاب في الملائكة كمثل جبرئيل و ميكائيل فاما عمر امرا قط الا فيله في الملائكة كمثل جبرئيل عليه السلام ان الله لم يدمر امرا قط الا

بجرئيل ومثله في الانبياء كمثل نوح اذ قال رب لا تند على الادض مي الكافرين ديارا و مثل ابن الى قحافة يعنى ابا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل الستغفر لمن في الارض و مثله في الانبياء كمثل ابراهيم عليه السلام اقال فين تبعني فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم لو انكما تتفقال على امر واحد ما عصيتكما في مشورة ابدا و لكن رايكما في المشورة شركم كمثل جبرئيل وميكائيل و نوح و ابراهيم عليهم الصلوة والسلام اخرم الخلعي و اوردة الطبري في الرياض النضرة -

مدیث 98 حضرت عبدالرحمن بن غنم ہے روایت ہے کہ جب رمول اللہ بنی قریظہ کی طرف تشریف ا گئے تو حضرت ابو بحر وعمر نے عرض کی یار مول اللہ! اگر آپ معد بن مبارک کا تحفہ دیا جوادیٰ خوبصورت حله پہن لیں گے تو آپ کے جسم مبارک کو دیکھ کرلوگوں کو اسلام میں زیادہ رغبت ہوگی مشر کین بھی دیکھیں گے کہ آپ پر کتنا خوبصورت لباس ہے ۔ فرمایا میں ایسا کرتا ہوں قسم بخدااً آ وونول کمی رائے میں متنفق ہوتو میں جمحی بھی کمی مشورے میں تمارا خلاف نہ کرول اور تحقیق میرے۔ عرومل نے تم دونوں کی نسبت میرے لئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ملائکہ میں سے تم دونوں کی ج جبرئیل ومیکائیل ہیں عمر بن خطاب کی مثل ملائکہ میں جبرئیل میں کدانڈ عزوجل نے جب جمی تی یا تباہ کیا تو جبرئیل کو ہی بھیجا اورانبیاء میں سے ان کی مثل حضرت نوع میں جنہوں نے (اپنی قرمہا خلاف رب کی بارگاہ میں ) عرض کی تھی،اے میرے رب زمین پر کافرول میں ہے کوئی بخور ا چھوڑ اور ابن الی قحافہ یعنی ابو بکر کی مثل ملائکہ میں سے میکائیل ہیں کہ بیالی زمین کے لئے بخش کی كرتے بيں اور انبياء ميں ان كى مثل ابراھيم عليه السلام ميں جنہوں نے باوجو دقوم كى نافر ما نيول الله كي بارگاه ميں عرض كي تھي اے الله! جمل نے ميرا ساتھ دياوہ ميرا ہے اور جمل نے ميرا كبارد. بیٹک تو بخشے والامہر بان ہے۔ا گرمیرے لئے تم نمی معاملے میں متفق ہو جاؤ تو میں جمی جی ال

الحديث التاسع والتسعون: عن الحسين بن على دضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا اباً بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فانهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ولا نسبوا عليا فانه من سب عليا فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله ومن سب الله عذبه الله تعالى اخرجه ابن عساكر -

حدیث 99 حضرت حمین بن کل رضی الله عند سے روایت ہے کدرمول الله کاٹیائی نے فرمایا: "ابو بکروعمر کو المان ددوکہ و وسب پہلے پچھلے بنتی بوڑھوں کے سر دار میں اور کلی کو بھی گالی ندووکہ جس نے کلی کو گالی دی اس نے جمعے گالی دی اور جس نے جمعے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی اور جس نے اللہ کو گالی دی اللہ اے مذاب دے گا۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیاہے۔

(اعارى دشق:۲۳۳۲)

الموفى للمائة : عن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن النجار و اورد هما الحافظ السيوطى في جمع الجوامع في حرف الد

مدیث100 مائی کی مثل ابن تجار مینید نے مرفی ما صفرت حین رضی الله عندے روایت کی ہے۔اور ن دونول مدیثول کو ما قط میں ولمی رحمته اللہ نے جمع الجوامع حرف لا میں ذکر کھیاہے۔

(المحالج الح المواح ١١١٥ المام ١٨٠٨١)

الحديث الحادي بعد المائة: عن ابي موسى قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد

#### الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافضلية

نبيها خيرهم بعدنبيهم ابوبكر و خيرهم بعدابي بكر عمر ولو شنت اداسم الثالث لسميته خرجه ابن السمان -

حدیث 101 \_ابن السمال نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوموئی رضی اللہ عند نے فرمایا: '' نحیایی حمین بنی علیہ السلام کے بعد خیرامت کے بارے نہ بتاؤل ۔حضور علیہ السلام کے بعد خیر امت حضرت ابوال بھی اور الن کے بعد حضرت عمر بیل اور اگر بیس چاہول تو تیسری ہمتی کا نام بھی بیان کردول ۔(المج الاوسط: ۵۲۲۱)

الحديث الثانى بعد المائة : عن اني موسى بنعو هذا اللفظ خرجه خيشة س سليمان و اوردهما الطبري في الرياض النضرة.

حدیث 102 ماس کی مثل خثیمہ بن سلیمان نے ابوموئ سے روایت کی ہے ان دونوں روایتول والیے طبری نے ریاض النضر 8 میں بیان کیاہے۔

الحديث الثالث بعد المائة: عن سوار بن عبد الله بن سوار دضى الله تعالى تن الدين صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر يحفر فقال قبر من هذا قالواقد فلان الحبشى قال سجان الله سبق من ادضه و سمائه الى التربة التى خلق منه وقال لى ابى يا سوار انى لا اعلم لابى بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فضلا افضل من ان يكونا خلقا من تربة خلق منها رسول الله صلى الله عليه وله وسلم خرجه الجوهرى و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة ايضاً -

مدیث 103 مضرت موار بن عبدالله بن موار بن النین سے روایت ہے کہ حضور علین مالک قبر کے پال سے گزرے جے کھو دا جارہا تھا ارشاد فر مایا۔ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کی فلال بعثی گئے۔ فر مایا: سمحان النہ! یہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کو چھوڑ کرائی ٹی میں چلا گیا جس سے اس کو پیدا کیا ہے تھا۔ راوی نے کہا میرے والد گرامی نے مجھے فر مایا۔ اے موار! میں شیخین کی اس سے بڑی کا ا

# 311 کی دور الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی پیدائش والی کی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اس کو مفتیت نبیس مباتا کہ وہ دونوں ربول اللہ کا پیدائش والی کی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اس کو جوہری نے روایت کیااور طبری نے جمی ریاض النفر ہیں بیان کیا۔

الحديث الرابع بعد المائة: عن ميمون بن مهران انه سئل أعلى عند كافضل المابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهم قال فارتعد حتى سقطت عصالا من يده ثم قال ما كنت اظن ان ابقى الى زمان يعدل بهما لله درهما كانا رأس الاسلام اخرجه ابو نعيم -

۔ یٹ 104 مضرت میمون بن مہران رضی اللہ عندے موالی کیا گیا کہ حضرت کی افضل ہیں یا شیخین؟۔ اُو آپ کا نینے لگے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ ہے آپ کا عصامبارک گر گیا پھر فرمایا کہ مجھے تو یہ گمان کھی مذتھا کہ اس زمانے تک بھی کوئی شیخین کا ہمسر ڈھونڈ تا پھرے گا۔ان دونوں پر تواللہ کی بہت عطا تیس تحییں وہ دونوں اسلام کے سر دار تھے۔اس کو ارفعیم نے روایت کیا ہے۔(حلیۃ الاولیاء ج ۴ ص ۹۳)

الحديث السادس بعد المائة: عن سفيان قال من فضل عليا رضى الله تعالىٰ عنه على الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما

ریث 105 حضرت سفیان رضی الله عنه نے فرمایا جمن نے حضرت کلی دنبی الله عنه کوشیخین W پرفضیلت دی قواس نے مہاجرین وانصار کو دھوکا دیا۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیا۔ (الریاض النضر ہوس

الحديث الخامس بعد المائة: فاقبل احدهما اخذا بيد صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرة ان ينظر الى سيدى كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الا النبيين والمرسلين فلينظر الى هذين المقبلين دواة الغيلانى و الودة الطبرى في الرياض النضرة -

مديث 106 \_ اما شعبي رضي الله عند في ما يا كدر ول الله تالية الإبروعمر كي درميان عقد مواخاة

الحديث الثامن بعد المائة: عن الليث بن سعد قال ما صحب الانبياءات

حدیث 108 مرضرت کیٹ بن معد نے کہا" حضرت ابو بکر سے افضل کمی نبی علیہ السلام کا کو گئی مہرا نہیں ہوا۔ اس کو صاحب الفضائل نے روایت کیا۔ (الریاض النضر قاح اص ۹۳ باب ذکر افتعامہ بیادة کھول العرب)

الحديث التاسع بعد المائة : عن محمدان النفيس الزكية المدفون بالمدينة

الحديث العاشر بعد البائة: عن عبد الله بن الحسن بن على ابن ابي طألب دضى الله تعالى عنهم وقد سئل عن ابي بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فقال انطلهما واستغفر لهما فقيل له لعل هذا تقية وفي نفسك خلافه فقال لا التني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت اقول خلاف ما نفسى الرجة الحافظ ابو سعيد اسمعيل بن على ابن الحسن السمان الرازى في كتأب الوافقة بين اهل البيت والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدین 110 مضرت عبدالله بن حن بن کلی بن ابی طالب رضی الله عند سے نیخین کے متعلق پو چھا گیا رڈا فرملیا میں انہیں کو افغل جانتا اوران کے لئے دعائے بخش کرتا ہوں کہا گیا شاید کہ آپ یہ بطور تقیمہ مہرہے میں آپ کے دل میں کچھا اور ہے ۔ ارشاد فرما یا اگر میں اسپے دل کی بات مذہبوں تو مجھے علامت میں آپ کی شفاعت مذملے ۔ اس کو حافظ ابوسعید اسمعیل بن کلی بن حن سمان رازی نے کتاب الوافقت بین اصل العبیت والصحابة "میں روایت کیاہے ۔ اور طبری نے بن ریافس النضر قامیں ذکر علامے ۔ (الریاض النفر قاح اص ۲۸ باب فی ذکر نسبہ واسلام ابوبہ) الحديث الحادي عشر بعد المائة : عن محمد النفيس الزكية بنحو هذا اللفظ اخرجه الدار قطني ايضاً -

اخرجه الدار قطنی ایضاً ۔ حدیث 111 ۔ ای کی مثل محد نیس الزئیة سے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ (فنائل علا للدار قطنی: ۲۷)

الحديث الثانى عشر بعد المائة: عن مالك بن انس رحمه الله وقد ساله الرشيد فقال كيف كأنت منزلة ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من رسول الم صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فقال كقرب قبر بهما من قبرة بعدون الله قال شفيتنى يا مالك خرجه البصرى -

مدیث 112 ۔ امام مالک بن انس رحمۃ النہ علیہ سے خلیفہ رشید نے موال کیا کہ حضور علیہ السلام فی علیہ طیبہ میں آپ کے بارے میں حضرت شیخین کا کیا مقام تھا؟ فرمایا ایسے بھی قریب تھے جیسے بعد اند آت الن کی قبر یں حضور کا ٹیآئیڈ کے روضہ مبارک کے قریب میں فیلیفہ نے کہا۔ اے مالک اتر میں شفاد سے دی ۔ اس کو بصری نے روایت کیا ہے ۔ (الترخیب التر هیب ، لاسماعیل بن أم الفضل قوام الندة: ۱۰۸۳)

الحديث الثالث عشر بعد الهائة: عن مالك بن انس بنحو هذا اللفظ فرد الحافظ السلفي-

مديث 113 ما فؤطفى نے اى كى شل مالك بن انس عدوايت كى ب (اللهوريات ١٠٠٠ الحديث الله تعالى عنه وقل الحديث الرابع عشر بعد المائة : عن ابن الحسن دضى الله تعالى عنه وقل عن منزلة ابى بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما من دسول الله صلى الله عليه و وسلم قال كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعا خرجه ابن السمان فى المواق اوردهن الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى فى الرياض النضرة -

315 کے الطریقة المحدید فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الگی الگیارگاه میں شیخیان کا کیا مقام تھا؟ میٹ شیخان اللہ میں اللہ عضری اللہ عضری اللہ عضری کے پہلوش لیسٹے ہوئے میں ۔اس کو اہن السمان المان کے پہلوش لیسٹے ہوئے میں ۔اس کو اہن السمان کے الموافقہ میں روایت کیا اور مذکورہ مینول اعادیث کو محب طبری نے ریاض النظر ، میں بیان علیہ (فضائل سحابہ للدار تھنی "۵۰ افضائل سحابہ للدار تھنی "۵۰ الفضر ، میں بیان علیہ (فضائل سحابہ للدار تھنی "۵۰ الفضر ، میں بیان علیہ (فضائل سحابہ للدار تھنی "۵۰ الفضر ، میں بیان کیا۔

الحديث الخامس عشر بعد المائة: عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحن بي عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اناقد مت ابا بكر و عر ولكن الله قدمهما ومن على مهما يواز دانى على امر الله تعالى وخلفاتى على دين الله و وحيه و امرة خير الخلافة بعدى تسعدوا و اقتدوا بها ترشدوا و من ذكرهما بسوء فاقتلوة فانما يريدنى به والاسلام خرجه الخافظ ابو الحسن المقدسى وقال غريب اسنادا و متنا-

سن 115 عبدالمجید بن تحسیل بن عبدالرحمن بن عوف نے اپنے والد گرامی ہے روایت کیاانہوں نے با روایت کیاانہوں نے با رول اللہ کا ایک نے مایا: ابو بکروغمر کو اس نے بی نہیں اللہ نے بھی مقدم کیا ہے۔ اوراللہ نے ساتھ مجھ براحمان کیا ہے یہ اللہ کے کام میں میری مدد کرتے ہیں ۔ اللہ کے دین ، اس کی وی مدال کے حالم میں میری مدد کرتے ہیں ۔ اللہ کے دین ، اس کی وی مدال کے حالم میں میری نیابت اچھی طرح نبھاتے ہیں ۔ میرے بعدان کی اطاعت کرو ، معادت پاؤ کے اور جوان کا برا تذکرہ کرے اسے قبل کردوکہ حقیقت میں وہ مجھ اللہ اللہ مکو برا کہدر ہاہے۔ (الصواعق المحرفة ص ۲۲۳)

الحديث السادس عشر بعد المائة: عن المهجيد بن سهيل بسندة مرفوعاً بنحو على اللفظ خرجه الملاء في سيوته و اور دهما الطبرى في الرياض النضرة-ميث 116 ـ اى كى مثل الملاء نے اپنی سیرت میں عبد المجید بن سحیل سے مرفوعاً روایت كى ب۔ الدان دونول اعادیث كومحب طبرى نے ریاض النظرة میں بیان کیا ہے۔ الحديث السابع عشر بعد المائة: عن محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه وقد سئل اكان ابو بكر اول القوم اسلاماً قالا فقيل له فباى شىء على و سبق مق لا يذكر غيرة قال فانه اسلم يوم اسلم و كأن خيرهم اسلاماً ولم يزل على ذلك حتى توفاة الله خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 117 حضرت محمد بن حنفید دخی الله عندسے پو چھا گیا کیا حضرت الو بکر دخی الله عند سے اوّال ت پہلے اسلام لائے تھے؟ فرمایا" نہیں" کہا گیا تو پھر دو کس سب سے مبقت لے گئے کہ کسی اور کاڈگر ا نہیں کیا جاتا فرمایا وہ جب اسلام لاتے ان کا اسلام سب سے اچھا تھا اور وہ اسی اچھائی پر رہے ہیا، تک اللہ نے انہیں وفات دی۔ اس کو لین السمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے۔ (الربائی النضر ہے جاس ۳۸ مضائل صحابہ للدار قطنی: ۲۳)

الحديث الثامن عشر بعد البائة: عن محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه مع هذا اللفظ خرجه ابن السمان في البوافقة ايضاً لكنه قال فيه لانه لله افضلهم ايمانا و اوردهما الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 118 ۔ ای کی مثل ابن السمان نے بھی روایت کی لیکن اس میں بیز ائد ہے۔

کیونکہ حضرت ابو بحر کا ایمان سب سے افضل تھا۔ان دونوں روایتوں کو محب طبری نے بھی آبار النضریۃ " میں بیان کمیاہے ۔(الریاض النضریۃ ج اص ۳۸)

الحديث التأسع عشر بعد المائة: عن عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رض الم تعالىٰ عنه قا ولينا ابو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فخير خليفة ارم، واحناة علينا خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 119 مضرت عبدالله بن جعفر بن الی طالب رضی الله عند نے فرمایا حضرت ابو بحرصد الله الله عند منام الله عند بها الله عند بهمارے خلیفہ سبخ تو آپ ہم پر بہت مہر بالن اورزم خلیفہ تھے ۔اس کو ابن السمال نے الا الحديث العشرون بعد المائة: عن سألم بن الجعدة قال قلت لمحمد بن الحنفية علكان ابو بكر اول القوم اسلاما قال لا قلت فبحر علا ابو بكر و سبق حتى لا يذكر احد غير ابى بكر قال لانه كأن افضلهم اسلاما حين اسلم حتى لحق بربه تعالى اخرجه ابن ابى شيبة -

حدیث 120 مضرت سالم بن جعد رضی الله عند نے فرمایا میں نے حضرت محد بن حنفیہ رضی الله عند سے پہلے اسلام لائے تھے۔ فرمایا نہیں ۔ میں نے کہا تو کس بہت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ فرمایا نہیں ۔ میں نے کہا تو کس بہت سے وہ اسلام بہت سے وہ استی اور کاذکر کھی نہیں کیا جا تا فرمایا اس لئے کہ جب وہ اسلام بہت سے وہ اسلام سے افغیل تھا۔ افغیل رہا بیبان تک کہ وہ اللہ کو جاملے اس کو ابن ابی شیبہ نے را اسلام بیبان تک کہ وہ اللہ کو جاملے اس کو ابن ابی شیبہ نے دوات کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ نے اسلام بیاب ماذکر فی ابی بخر الصدیلیں شیب

الحدیث الحادی والعشرون بعد المائة: عن سألم بن ابی الجعد قال قلت لمحمد الدیث الحنفیة فذ کر بنحو هذا اللفظ الی آخر ۱۵ اخر جه ابن عسا کر۔
میث 121 مای کی مثل ای شد سے ابن عما کرنے روایت کی ہے۔ (تاریخ ومثق ج ۳۰ اس ۱۳۰۳)

الحديث الثانى والعشرون بعد المائة: عن على ابن الموافق قال قمت في ليلة باردة فتوضأت بماء بارد و توجهت الى القبلة فصليت و قرأت قل هو الله احد الف مرة فلما فرغت غليننى عيناى فنيت فرأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت يارسول الله القرآن كلام الله غير مخلوق فسكت فقلت يا رسول الله القدر خيرة وشرة حلوة ومرة من الله تعالى فسكت فقلت يا رسول له الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فسكت فقلت يارسول الله خير الناس بعدى كابو بكر فسكت ثم قلت يارسول الله خير الناس بعد الله خير الناس بعد الله عليه واله بكر عمر فسكت فاردت ان اقول عنمان فاستحييت منه صلى الله عليه واله وسلم فقلت بعده عمر على رضى الله تعالى عنه فقال لى عنمان ثم على رضى الله تعالى عنهما ثم عنمان ثم على رضى الله تعالى عنهما ثم عنمان ثم على والى عنه فعل يرددها ثم عنمان ثم على وضى الله تعالى عنهما ثم عنمان ثم على قال اخذ يعضدى وقال يا على بن الموفق هذه سنتى فاستيقظت خرجه الحافظ السلفى و اورده الطبرى في الرياض النضرة-

راوی فرماتے بیں بھرحضورعلیہ السلام نے میرا محندھا پکڑ کر ارشاد فر مایا۔اے ملی بن موفی این طریقہ ہے۔ پھر میں بیدار ہوگیا۔

اس کو حافظ سلفی نے روایت محیااور طبری نے ریاض النضر و میں بیان کیا۔ (الطبوریات سلفی : ۲۰۰۰

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: عن اسماعيل بن خالد قال بلغنى ان عائشة نظرت الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا سيد العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا سيد ولد آدم و ابو بكر سيد كهول العرب وعلى سيد شباب العرب اخرجه ابو نعيم البصرى -

مین 123 مضرت اسماعیل بن خالد رضی الله عند نے فر مایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سدہ عائشہ رضی الله عند نے فر مایا جھے یہ بات پہنچی ہے کہ سدہ عائشہ رضی الله عند العرب! تو حضور تا الله الله مرداریں میں تمام ادلاد اور الله بحر معرب بوڑھول کے سرداریں اور علی عرب جوانوں کے سرداریں۔

الرائا الله بعم نے روایت کیا۔ اس کو حافظ الوالقاسم دشقی نے اللہ بعین الطوال بیس ایک طویل حدیث الله بعین الطوال بیس ایک طویل حدیث کے میں بیان کیا ہے۔ (فضائل صحابہ امام الدین عبل روایت کیا ہے۔ (فضائل صحابہ امام الدین عبل 393)

المديث الرابع والعشرون بعد المائة: عن اسماعيل بن خالد عن عائشة بمثل عنا اللفظ رواة الغيلاني و اورد هما الحافظ المحب الطبري في الرياض النضرة

الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: عن جابر بن عبد الله قال قال رسول له على الله عليه وآله وسلم لابى بكر وعمر هذان سيدا كهول اهل الجنة من لاولين والأخرين الاالنبيين والمرسلين اور دة الترمذي -

حیث 124 \_ای کی مثل اسماعیل بن خالد عن عائشہ کی سند سے خیلا نی نے روایت کی ہے \_ان دول دوایتر ل کومحب طبری نے ریاض النظر ق میں بیان کیا ہے \_(الریاض النظر ق ج اص ۹۳) حیث 125 \_امام تر مذی رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ دنمی اللہ عنہ سے راوی کدرمول اللہ کاٹیڈیٹر نے حمرت الجربکر وعمر کی نسبت فرمایا یہ دونول مواانبیاء ومرمین کے سب اگلے بچھلے جنتی پوڑھوں کے

سرداریل (منن ترمذی: ۳۹۷۵)

الحديث السادس والعشرون بعد المائة : عن ابى سعيد مرفوعاً بشبه اورد الترمذي ايضاً-

مدیث 126 \_ ای کی مثل امام تر مذی رحمته الله نے حضرت ابوسعید رضی الله عند سے بھی مرفو ماردابد کی ہے ۔ (کشف الامتار: ۲۴۹۲)

الحديث السابع والعشرون بعد المائة: عن الزهرى مرسل قال قال رسولة صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت هل قلت في ابى بكر شيئا قال بد فقال قل و انا اسمع فقال شعر وثانى اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو اذ صعد به الجبلا و كان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به ربا فضحك رسول الله عليه وآله وسلم هتى بدت نواجن لا ثم قال صاد ياحسان هو كما قلت اخرجه ابن سعد و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السير؛ في تاريخ الخلفاء -

حدیث 127 \_امام زحری سے مرسلا روایت ہے کہ!رمول اللہ کاٹیائی نے حضرت حمال بن الدند ا اللہ عند سے استفرار کیا اور فرمایا '' کیا آپ نے حضرت ابو بکر دنبی اللہ عند کی شان میں کچو گھ ''انہوں نے عرض کی جی ہاں!!فرمایا! سنائے!! میں کن رہا ہوں ۔

بھرانہوں نے بیاشعارارشاد کیے و عظیم غاریاں دوجان میں سے دوسرے تھے اور دھمن جب ہے۔ چوھا تو ارد گرد چکر کا شنے لگا۔اور لوگ جان جکیے تھے کہ ابو بکر رمول اللہ کاٹیاتیج کو مخلوق میں ہے۔ زیادہ پیارے میں اور کوئی بھی شخص آپ کاہم پارنہیں۔

یہ کن کررمول اللہ کا ٹیا تھا اسکرائے کہ آپ کی مبارک دا دُھوں کی چمک باہر آنے لگی پھر فرمایا۔ حمان : تم نے چھ کہا ابو بکرا لیے ہیں ہیں جیسا تم نے کہا ہے۔اس کو ابن سعد نے روایت کیا۔ا

#### العربیقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعنلیة کی العربیقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعنلیة کی العربیقی منظم میرا میران روایتوں کو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا۔ (تاریخ خلفاء میں ۴۸، شرح اصول الاعتقاد: ۱۹۹۷)

الحديث الثامن والعشرون بعد المائة : عن زيد بن ابي اوفي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدة فقال اين فلان اين فلان فجعل ينظر في وجوة اصحابه ويتفقدهم وينبعث اليهم حق توافوا عندة حد الله واثني عليه ثمر قال اني محدثكم حديثا فاحفظوة و وعوة و حدثوا به من بعد كمران الله عزوجل اصلطفي من خلقه خلقاً ثمر تلى الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس خلقاً يدخلهم الجنة و انى اصطفى منكم من احب ان اصطفى اصطفيه ومؤاخ بينكم كهاآخ الله عزوجل بين ملائكته قم ياابابكر بين يدى فأن لك عندى يدا الله يجزيك بها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذتك خليلا فانت مني بمنزلة قيصي من جسدى ثم تنجى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثمر قال ادن ياعمر فدنامنه فقال لو كنت شديد الشغب علينا يا اباحفص فدعوت الله ان يعز الاسلام بك او بابي جهل بن هشام ففعل الله ذلك بك وكنت احبهما الى الله تعالى فأنت معى في انجنة ثألث ثلاثة من هذه الامة ثير تخى عمر رضى الله تعالى عنه ثمر اخى بينه وبين ابى بكر رضى الله تعالى عنه ثمر دعاعنمان فقال ادن يأابأعمر وفلم بزل يدنوا منه حتى الصق ركبته بركبتيه فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى السماء قال سجان الله العظيم ثلث مرات ثم نظر الى عنمان وكأنت ازرارة محلولة فزرها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم بيدة ثم قال اجمع عطفي ردائك على نحرك ثم قال ان لك شانافي اهل السماء انت عمن يرد على حوضي و او داجك تشخب دما فاقول من

فعل بك هذا فيقال فلان فلان وذلككلام جبرئيل عليه السلام و اذا هاتف يكتف من السماء الا ان عثمان امير على كل مجدول خرجة القاسم الحافظ ابر القاسم الدمشقى في الاربعين الطوال في ضمن حديث طويل و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

حدیث 128 حضرت زید بن الی اونی رضی الله عند نے فرمایا میں رمول الله کا الله کی مبارک مجلس ماند ہوا۔رمول الڈوٹائیڈیٹر نے فرما یا فلال کہال ہیں؟ پیمرحضورعلیہ السلام اسپے صحابہ کے جیرے دیکھنے گے بعض *کوغیر موجو* دیایا توان کی طرف بیغام بھیجا۔ بیال تک جب دیگر صحابہ بھی جمع ہو گئے تو آپ نے الله تعالیٰ کی حمدو ثناء کی \_ پھر فر مایا میں تم کو ایک حدیث بیان کررہا ہوں اس کو یاد رکھنا اس کی حنائنہ کرتااورا سے بعد دالوں کو بیان کرنا بیٹک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کچھے افراد کو چن لیا ہے پیرا یہ نے بیرآیت کر بمہ تلاوت فرمائی تر جمہ کنزالا بمان: اپنی پند کاشخص چنتا ہوں اور تمحارے آئیں تا بجائی جارگی قائم کردیتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپے فرشتوں کے درمیان عقدموا فاۃ قائم فرمایا آ اے ابو بکر! آپ اٹھیے اور میرے سامنے آبائیے بیٹک مجھ پرآپ کاو واحمان ہے جس کا بدلدانداپ عظا فرمائے گاادرا گرمیں کسی کو دوست بنا تا تو آپ کو بنا تا کہ آپ کا تعلق مجھ سے ایسے ی ہے ہے ميرے جسم مے ميري فميض كالعلق ہے۔ پيم حضرت الوبكر رضى الله عندايك طرف ہو گئے۔ اور صورتبا الهلام نے فرمایا!" اے عمر! آپ میرے قریب آجائیے حضرت عمر آپ کے قریب ہوئے آلا فرمایا: اے ابوخص آپ ہمارے بہت شدید مخالف تھے پھر میں نے اللہ سے دعا کی کدو وآپ کے ذریعے یا ابوجل بن هشام کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطافر مانے رتو اللہ نے اس کے لئے آپ کو چنا کون ابو جمل کے برخلاف آپ اللہ کو مجبوب تھے۔ تو آپ جنت میں میرے ساتھ میں۔ اس امت کے تيسرے بہترين فرد ہيں۔ پھر صرت عمر رضي الله عنه بھي ايک طرف ہو گئے اور حضورعليه الصلوة والموم نے سیخین کو بھائی بھائی بنادیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایااور فرمایاا ہے ابوعمرو! ہمارے ترب

آبائے حضرت عثمان آپ کے قریب ہوتے رہے ہیا تنگ اپنے گئے حضور علیہ السلام کے گئے والے سے معلاد نے دربول اللہ کا فیائے ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ کہا "سبحان اللہ العظیم" بجر حضرت عثمان رفی اللہ عنہ کو دیکھا آپ رفی اللہ عنہ کے بٹن کھلے ہوئے تھے میصور علیہ السلام نے اپنے دست الذی سے بند کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: "ابنی چادر کے دونوں پلواسینے سینے پرا کھئے کر لیا کرو۔ پھر فرمایا: "جینک آپ کی شان آسمان والوں میں ہے اور آپ میر سے حوش پرای حال میں آئیں گاکہ فرمایا: "چینک آپ کی شان آسمان والوں میں ہے اور آپ میر نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کہا آپ کی رئیں بہت خون بہاری ہوں گئی میں پو چھوں گارٹس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوگی اور پھرایک باتف غیمی سے بائے گا۔ فلال فلال نے پہلام کیا گوائی حضرت جرئیل علیہ السلام کی ہوگی اور پھرایک باتف غیمی سے خوالا آسمان سے کہا گامنوعثمان پر مظلوم کے امیر بیں۔

اں کو مافذ ابوالقاسم الدمنقی نے الاربعین الطوال میں ایک طویل مدیث کے شمن میں روایت کیا ہے اور مجب طبری نے ریاض النضر 3 مین اسے بیان کیا ہے۔ (الریاض النضر 3ج اص ۱۰)

الحديث التاسع والعشرون بعد المائة: عن عمروابن العاص قال قلت يأرسول لله صلى الله عليه وسلم اى الناس احب اليك قال عائشة رضى الله تعالى عنها قلت من الرجال فقال ابوها قلت ثمر من قال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه فعد رجالا خرجه احمد-

حدیث 129 حضرت عمروبن عاص رضی الله عند نے فرمایا یس نے عرض کی بیار سول الله الوگوں میں آپ توسب سے زیادہ کو کو گ آپ توسب سے زیادہ کو کن مجبوب ہے؟ ارشاد فرمایا ماکشہ: میں نے کہا مردول میں سے فرمایا عائشہ کے دالد ہے۔ میں نے عرض کی چرکو ن؟ ارشاد فرمایا ''عمر بن خطاب رضی الله عند'' بھر چندا ورمردول کو شمار فرمایا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام احمد: ۱۷۸)

الحديث الثلاثون بعد المائة : عن عمر ابن العاص مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم و اورد هما الطبري في الرياض النضرة ثم قال ففي رواية عن عمر ابن العاص بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل وني القوم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فحدثنى نفسى انه لم يبعثنى على الله بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الالمنزلة لى عندة فاتيت حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك فقل الحديث -

مدیت 130 ۔ ای کی مثل ابو حاتم نے عمرو بن عاص سے مرفو عاروایت کی ۔ ان دونوں روایق ا عجب طبری نے ریاض النفر ہیں ذکر تھا پھر فر مایا عمرو بن عاص کی ایک روایت میں ہے کہ فیجے آئ کریم علیہ السلام نے لیٹکر'' ذات السلائل' پر امیر بنا کر بیجا اس لیٹکر میں شیخین بھی تھے تو میرے دل ٹر بات آئی کے حضور علیہ السلام نے جو جمھے شیخین پر امیر بنا کر بیجا ہے بہ حضور کی بارگاہ میں میری غاش ق منزلت کی وجہ سے ہے (جب لوٹے) تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے مالے بیٹھ رکھا ہے میں نے عرض کی یارمول اللہ ا آپ کو لوگوں میں سب سے زیاد ہ کو ن مجبوب ہے؟ اس کے م

الحديث الحادى والثلاثون بعد المائة: عن انس مرفوعاً بنحو هذا اللفظ خرج ابو حاتم في فضائل عائشة -

حدیث 131 ۔ ای کی مثل ابو ماتم نے حضرت اس سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (سمج الله حیان:۷۰۷)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قار قلت يأرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الناس احب اليك قال عائشة قله من الرجال قال ابو بكر قلت ثمر من قال ثمر عمر قلت ثمر من قال ثمر على قلت ثمر من قال ثمر على فاسكت فقال صلى الله عليه وسلم سل عماشند فقلت يارسول الله اى الناس احب اليك بعد على فقال طلحة ثمر الزبير ثمر سعد ثمر عبد الرحمن بن عوف ثمر ابو عبيدة ابن الجراح خرجه الملاء فى

روایت ہے فرماتے ہیں میں نے عرف کی یارمول اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے عرف کی یارمول اللہ اللہ کولوگوں میں سب سے زیادہ کون مجبوب ہے فرمایا ''عائش'' میں نے عرف کی مردول میں سے افرمایا ابو بحر میں نے عرف کی مجرکون؟ فرمایا عشمان ۔ میں نے عرف کی مجرکون؟ فرمایا عشمان ۔ میں نے عرف کی مجرکون؟ فرمایا عشمان ۔ میں نے عرف کی مجرکون؟ فرمایا اور بھی جو چاہو پوچھو نے عرف کی مجرکون؟ فرمایا اور بھی جو چاہو پوچھو اللہ نے عرف کی اتنا علی کے بعد در جرمجبوبیت کی کا ہے؟ فرمایا جلحة مجرز میر مجرمعد مجرعبدالرحمن بن الحراح۔

ال وملاء في النيخ "ميرت" مين روايت كيا\_ (الرياض النضرة ج اص ١٢)

الحدیث الشالث والشلاثون بعد المائة: عن عبد الله بن شقیق قال قلت لمائشة رضی الله تعالی عنه ای اصاب رسول الله صلی الله علیه وسلم كان العب الی رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت ابو بكر قلت ثم من قالت عمر فلت ثم من قالت عمر فلت ثم من قالت عمر فلت ثم من قالت عمر وقالت ابو عبیدا قابن الجراح قلت ثم من فسكتت خرجه الترمذی فلت ثم من قالت ابو عبیدا قابن الجراح قلت ثم من فسكتت خرجه الترمذی وقال حسن صعیح و اور دهن الاحادیث الخمسة الطبری فی الریاض النظر قسمی عید المائن الم

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقد سئلت من كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلف قالت ابوبكر فقيل لها ثمرص قالت عمر فقيل ثمر من بعد عمر قالت ابو عبيدة ابي الجراح ثم انتهت الى هذا اخرجه مسلم-

مديث 134 ميده ما نشرني الأعنماس لو چها گيارمول الله كافياته ا گرفليفه بناتے توكس كو بناتے؟ فرما حضرت ابو بخرتو عرض کیا پیمرکس کو؟ فرمایا عمر کا \_عرض کی گئی پیمرکس کو فرمایاا بوعبیده بن جراح کو پیمریش رك كمين راس كوملم في روايت كيار (محيم ملم: ٣٣٨٣ باب من فضائل الى بكر الصديل أن

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم حب بي بكر وعمر عنمان وعلى رضى الله تعالى عنهم كها افترض الصلوة والزكوة والصوم والحج فن انكر فضلهم فلا يقبل منه الصلوة ولا الزكوة ولا الصوم ولا الحج خرج الملاء في سيرته-

نے تم پر ابو بکر عمر عثمان اور علی کی مجت ایسے ہی فرض کی ہے جیسے نماز ، زکوٰۃ ،روز ہ اور ج فرض ک ہے۔ توجس نے ان کی تضیلت کا نکار کیا اس کی نماز ، زکوٰۃ ،روز ہ اور جج کچر بھی مقبول نہیں۔اس کوما نے اپنی سیرت میں روایت کیا۔ (الریاض النظر ہے اص ١٩)

الحديث السادس والثلاثون بعن المائة : عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخبرني جبرئيل عليه السلام الله تعالىٰ لما خلق آدم عليه السلام وادخل الرد في جسره امرني الله تفاحة من الجنة فاعصرها في حلقه فعصرتها في فيه فخلقك الله من القطرة الاولى انت يا محمد ومن الثانية ابا بكر و من الثالثة عمر ومن الرابعة عثمان ومن الخامسة عليا فقال آدم عليه السلام من هؤلاء الذين اكرمتهم فقال الله تعالى هؤلاء الكرم عندى من جميع لله تعالى هؤلاء أكرم عندى من جميع خلقى قال فلما عصى آدم ربه قال يا رب بحرمة هؤلاء الكرم الاشباح الخمسة الله فلما على فتاب الله عله اورد هذه الاحاديث الثلاثة الطبرى في الرياض النظرة -

سین 136 مضرت انس رضی الله عند نے فرمایا میں نے رسول الله تا الله کا فرماتے ہوئے سا آپ فرماتے ہوئے سا آپ فرماتے ہوئے جہے جبر بیل علیہ السلام نے جبر دی کہ جب الله تعالیٰ نے صغرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اوران کے بدن میں روح ڈالی تو جھے حکم دیا کہ میں ایک جنتی سیب لے کراس کارس ان کے فرا اوران کے بیل مجور والی سیب ان کے منہ میں مجورات اوران کے بیلے قطرے سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا دوسرے سے صغرت الو بکر کو تیسرے سے صغرت عمر کو پوتھے سے حضرت الو بکر کو تیسرے سے صغرت عمر کو پوتھے سے حضرت علی کو تو آدم علیہ السلام نے الله کی بارگاہ میں عرض کی اے الله اید ایون عاص عرض کی اے الله اید ایون اور پانچویں تیسری اوراند تعالیٰ نے ارشاد فرما یا اے آدم ایر پانچویں تیسری اولاد میں خاص الله اس میں اور فرمایا یہ پانچویں جبرا کیل نے کہا پھر جب آدم علیہ السلام سے اسپنے رب کے حکم میں لغزش واقع جوئی تو عرض کی اے دب النیس پانچ ما حبان المنظم سے اسپنے رب کے حکم میں لغزش واقع جوئی تو عرض کی اے دب النیس پانچ ما حبان فرمائی۔ الشیوں کی عورت کے واسطے سے میری تو بہ قول فرمائی اوالئہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قول فرمائی النظم وی خاص کی اس میں اس میں النظم وی النظم وی النظم وی النظم وی الله میں النظم وی المحدد وی النظم وی الیم وی النظم وی النظم

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأاول امن تنشق عنه الارض ثمر ابوبكر ثم عمر ثم أتى اهل البقيع فيعشرون ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمين خرجه الترمذي -

مدیث 137 \_ امام ترمذی دخمته الله عند نے صرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رمول الله کائیڈی نے فرمایا 'سب سے پہلے جھے سے زمین (قبر) کھلے گی پھر ابو بکر پھر عمر سے پھر "س احل بھتے کے پاس آؤل گا توان کو اٹھا کرجمع کیا جائے گا۔ پھر الل مکد کا انتظار کروں گا پہا شک ان کو ترمین کے درمیان جمع کیا جائے گا۔ (منن ترمذی: ۳۶۹۳ مند بڑار: ۳۴۲۴)

الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة: عن ابن مرفوعاً بمثل هذا اللفظ خرجه ابو جاتم في فضائل عمر من قسم الاخبار و اورد هما الطبرى في الرياض النضرة ايضاً -

حدیث 138 ماری کی مثل ابوحاتم نے فضائل عمر قسم الاخبار میں ابن عمر سے مرفو عاً روایت کی ہے ان دونوں روایتوں کو طبر کی نے ریاض النضر ہ میں بیان کیا ہے ۔ (صحیح ابن حبان: ۹۸۹۹)

الحديث التأسع والثلاثون بعد المائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثل هذا اللفظ خرجه الحاكم و اوردة السيوطي في تاريخ الخلفاء -

حدیث139 مائی کیمشل عائم نے ابن عمر سے مرفو عاروایت کی اوراسے علامہ بیوطی نے تاریخ الخذ، میں ذکر کیا ہے ۔ (متدرک عالم : ۳۲۹ ، ۴ خبار مکہ: ۱۸۱۷)

الحديث الاربعون بعد المائة: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم على رضى الله تعالى عنهم ثم اق اهل البقيع ثم انتظر اهل مكة فتنشق عنهم ثم يقوم الخلائق -

حدیث 140 حضرت ابن ممرے روایت ہے کدر مول کریم علیہ افضل الصلوۃ والتعلیم نے ارشاد فرمایا

الديث الحادي والإربعون بعد المائة: عن ابن عمر قال كنا نقول و رسول الله على الله عليه وآله وسلم بعدة على الله عليه وآله وسلم بعدة لوبكر ثم عنمان خرجه ابو داؤد الحافظ في الموافقات -

میٹ 141 مضرت آبن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ہم صنور علیہ السلام و کی زندگی میں ہی کہا کرتے فراک علیہ السلام کے بعد افضل امت حضرت الوبکر بیں پھر حضرت عمر بیں پھر حضرت عثمان میں ۱۱۱۷ و عافظ الوواؤد نے موافقات میں روایت کیا۔ (منن الی داؤد: ۲۲۸ م)

الديث الثانى والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال اجمع المهاجرون والانصار على ان خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر و على خرجه خيشمة بن سليمان -

میٹ 142 نید شمہ بن سلیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ عند سے راوی ۔ آپ نے فرمایا مہاجرین اور المدلائل پر اجماع ہوگیا کہ رمول اللہ کا فیٹر کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر میں پھر حزت عمر فاروق شم پھر حضرت عثمان میں ۔ (شرح مذاہب الم سنة ج اس ۳۰۵، رقم : ۱۹۱)

الديث الثالث والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد و ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنها احدها عن يمينه والأخر عن شماله وهو آخذ بايديهما وقال هكذا بعديوم القيامة خرجه الترمذي وقال غريب -

الحديث الرابع والاربعون بعد المائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه المخلص الذهبي و اوردهذه الاحاديث الخمسة الطبري الرياض النصرة -

حدیث 144 \_ای کی مثل مخلص ذهبی نے حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ان پاپٹر امادیث کوطبری نے ریاض النضر ۃ میں ذکر کیاہے \_(المخلصیات: ۲۹۴۴)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرم الحاكم واوردة الحافظ السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث 145 \_ای کی مثل ماکم نے ابن عمر سے مرفو عاروایت کی ہے اور مافذ سیوطی نے اے تا ! الخلفاء میں ذکر کیا ہے \_(متدرک ماکم: ۲۷۴۷)

الحديث السادس والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر ان رسول الله صلى العليه وآله وسلم دخل المسجد و ابو بكر عن يمينه آخذا بيدة و عمر عن يما أخذا بيدة وهو متكى عليهما فقال شكذا نبعث يوم القيامة اخرجه ابوبار ابن عاصم في السنة -

حدیث 146 \_ امام ابو بکرین عاصم نے الت سیس حضرت این عمر سے روایت کی کہ رمول المالیات مسجد میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کی داھنی جانب حضرت ابو بکر آپ کا ہاتھ پکوے ہوں تھے اور دوسری جانب حضرت عمر آپ کا ہاتھ پکوئے ہوئے تھے اور رمول اللہ کا تیا تھا ان دونول پر لیک

## 

الما الله بن عبر مرسلا قال دسول الله على الله عليه وآله وسلم ابعث يوم القيامة بين ابى بكر قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث يوم القيامة بين ابى بكر وعمودضى الله تعالى عنهما الحديث اخرجه الحادث بين ابى اسامة فى مسنده ميث 147 مارث بن ابى اسامه فى مسنده ميث 147 مارث بن ابى اسامه فى المن منديل حضرت ليم بن عبدالله بن عمر مرسلا روايت كا المرد والما الله في مايا الله المن قيامت كون الوبكر وعمر كورميان الحايا واول كار (مند المرد ١١٢٠)

الديث الثامن والاربعون بعد المائة: عن سألم بن عبد الله بن عمر عن ابيه بعد ومولاً بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو نعيم في الدلائل و اورد هذه الاحاديث الثلاثة العلامة الغالى في شرح دلائل الخيرات-

الأست 148 ما الجعیم نے دلائل النبوۃ میں اسی کی مثل عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابیه موصولاً روایت الا ہے مال مینوں احادیث کو علا مہ شاذلی المنطق نے شرح دلائل الخیرات میں ذکر کیا لا ہے (المهر ونیات: 99)

العديث التاسع والاربعون بعد المائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه بالموفوعاً بمثل هذا اللفظ الترمذي الذي مر ذكرة عن قريب اخرجه الطبراني للوسطواوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء -

الم الم الوط: ١٩٥٨)

الحديث الخمسون بعد المائة: عن ابن عمر قال كنا و فينا رسول الله صلى لله عليه و قليه و على رضى الله تعالى عند عليه و أله وسلم نفضل ابا بكر و عمر و عثمان و على رضى الله تعالى عند خرجه ابو الحسن الحربي-

مدیث 150 ۔ ابوالحن حربی حضرت ابن عمر رضی الله عند سے راوی کہ ہم حضور علیہ السلام کے اپ درمیان تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی ابو بکر وعمر وعثمان وعلی کی بالتر تتیب فضیلت بیان کیا کرتے فے ۔ (الریاض النضر چے اص ۲۲)

الحديث الحادى والخبسون بعد البائة: عن ابى امامة قال سمعت ابابكر الصدير رضى الله تعالىٰ عنه يقول للنبى صلى الله عليه وآله وسلم من اول من يحاسب قال انت يا ابابكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال ثم على رض لا تعالىٰ عنهم قال فعنمان قال سألت ربى ان يهب لى حسابه فلا يحاسبه فوحد لى خرجه الخجندى-

مدیث 151 حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت ابو بکر کو حضور علیہ المام ہے لوچھتے ہوئے سنا آپ نے کہا آ قا! سب سے پہلے کس کا حماب ہو گا حضور علیہ الملام نے فرمایا اے ابدا محمارا کہا ۔ پھر کس کا؟ فرمایا عمر کا کہا پھر کس کا؟ فرمایا علی کا عرض کی آ قا تو عثمان؟ فرمایا عیں نے انہ بارگاہ میں عرض کی کہوہ عثمان کا حماب خود مذہبے جب کردے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہبہ کردے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہبہ کردیا ۔ انہ جندی نے دوایت کیا۔ (فوائد ابن بشران: ۲۰۹)

الحديث الثانى والخمسون بعد المائة: عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ادى الليلة رجل صالح ان ابابد نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونيط عم بابى بكر ونيط عمان بعر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا الله عليه وآله وسلم قلنا الله عليه وآله وسلم قلنا الله عليه واله وسلم قلنا الله عليه والله وسلم قليه والله و الله و ال

الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم واما ماذكرة من نوط بعضهم بعض فهم فلاة هذا الامر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خرجه ابو حاتم في صحيحه-

مدیث 152 حضرت جابرد فی الله عند سے دوعایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا" رات ایک نیک فلاس کوخواب د کھایا گیا کہ حضرت الو بحرر سول الله کائی آئے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور عمر الو بحر کے ساتھ علے ہوئے ہیں اور عثمان وعمر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ۔ حضرت جابر نے فرمایا جب ہم حضور علیہ السلام کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا کہ وہ نیک شخص تو حضور علیہ السلام ہیں اور رہا وہ جو آپ نے بعض کا بعض کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا کہ وہ نیک شخص تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی السلام کومبعوث فرمایا ہے۔ (صحیح ابن حبان: ۱۹۵۳)

الهديث الثالث والخيسون بعد المائة: عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا كأن يوم القيامة نادى مناد الإلا يرفعن احد كتابه قبل ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنها كرجه ابن الفطريف-

مدیث 153 مضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله تالیا آج کو فرماتے او نے منا آپ فرمارے تھے۔ قیامت کے دن ایک منادی عدا کرے گا خبر دارا ابو بکر وعمرے پہلے کوئی جمی اپنانامہ اعمال ہر گزیدا ٹھائے۔ اس کو ابن الفطریف نے روایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۳۳ اللہ 189)

الحديث الرابع والخبسون بعد المائة: عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يعطى من هذه الامة كتابه يمينه عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه وله شعاء كشعاء الشمس فقيل له

فاين ابوبكريارسول الله قال هيهات زفته الملائكة الى الجنان خرجه صاصر الديباج واورد هذه الاحاديث الخبسة الطبرى في الرياض النضرة ثم قالولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم قبله عن عبد الرحن بن عوف آنفا اذ الرفع في الامطاء وقد جاء ان ابا بكر لا يعرض على الحساب فلا يحتاج الى اعطاء كتاب بل يرفع كتابه مع كتاب عمر دضى الله تعالى عنه بعد اعطائه ايالا وقد ذف ب

الحديث الخامس والخمسون بعد المائة: عن جعفر بن محمد رضى الله تعالىء عن ابيه قال كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ اجلس جلس ابوبا عن يمينه وعمر عن يسارة خرجه ابو القاسم السلمى-

مديث 155 حضرت جعفر بن محمداسين والدسے رادي ميں كدر رول الله تا الله عن تعب بيني توحذ

المديث السادس والخمسون بعد المائة : عن جعفر بن محمد عن ابيه مرفوعاً مثله خرجه القلعي-

ریٹ 156 قلعی نے جعفر بن محد عن ایمیہ سے ای کی مثل مرفو مأروایت کی ہے۔(الریاض النضر ۃ ناس ۲۰۹)

الحديث السابع والخمسون بعد المائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال اتبل ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم منان سمع والبصر خرجه السمر قندى-

ریث 157 میم قندی حضرت ابوهریره رخی الله عند سے دوای که حضرت ابو بکر وعمر آئے تو نبی علیدالسلام لے فرمایا" یہ دونوں کان اور آ پھیل ہیں۔

الديث التاسع والخمسون بعد المائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الملأ في سيرته و اورد هذه الإحاديث الخمسة الطبرى في الرياض النضرة-

ه يث 158 \_ اسى كى مثل الملاء نے اپنى كتاب "سيرت" ميں حضرت الوھريره رضى الله عند سے مرفوعاً وايت كى ہے اور طبرى نے ان پانچ احاديث كورياض النضر ة ميں بيان كيا۔ (الرياض النضر ة ج ا م ه د م )

الديث الستون بعد المائة : عن عبد الله بن حنطب ان النبي صلى الله عليه

وسلم رآى ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال هذان السمع والبه اخرجه الترمذي-

عدیث 160 \_امام تر مذی حضرت عبدالله بن حطب سے راوی ،گد بنی کریم کالیاتی نے حضرت (ما عمر منظم کودیکھا تو فرمایایید دونوں سماعت اور بصارت ہیں ۔ (سنن تر مذی: ۷۶۱)

الحديث الحادى والستون بعد المائة : عن عبد الله بن حنطب مرفوعاً يذ اخرجه الحاكم وصحه-

مدیث 161 \_ ای کی مثل عائم نے عبداللہ بن حنطب سے مرفوعا روایت کی اور اے می اور اے می اور اے میں اللہ بن حنوب سے مرفوعا روایت کی اور اے میں اللہ متدرک عائم: ۳۳۲)

الحديث الثانى والستون بعد المائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهمام له بمثله اخرجه الطبراني -

حدیث 162 ماری کی مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عند سے مرفوعاً روایت کی \_ (معجم العمیر ہوں مندعبداللہ بن عمیر )

الحديث الثالث والستون بعد المائة : عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بمثله لا الطبراني ايضاً و اور د هذه الإحاديث الاربعة الحافظ السيوطي في تأريخ الت

مديث 163\_امام طرانى نے ايك اوراى كى مثل حضرت اين عمر سے مرفو ماروايت كي ا چارول روايتول كو مافظ بيو كى رحمته الله عند في تاريخ الخلفاء يس بيان كيا\_ (تاريخ الخلفائيس . في الحديث الرابع والستون بعد المائة: عن ابن عباس دضى الله تعالى مندرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر و عمر منى بمنزلة السمود من الراس اخرجه ابو نعيم في الحلية -

## الرية الحدية في هية العلم بالانسلية كالمالية المحديد في هية العلم بالانسلية كالمالية المحديد في المالية الما

ریث 164 \_ انجیم طین میں حضرت ابن عباس وافین سے داوی کدرمول الله وافین نے فرمایا الو بکر وعمر کا تعلق مجھ سے ایسے ہے جیسے میری سماعت و بصارت کا میر سے سر سے ۔ ( ملینة الاولیاء ج ۴ س ۷۲)

الحديث الخامس والستون بعد المائة: عن جابر مرفوعاً بمثله اخرجه الخطيب ميث 165 ـ اى كى شل خطيب في الدي الله عند سے روايت كى ـ (تاريخ بغداد ج ١٠٥٠)

الحديث السادس والستون بعد المائة: عن جابر مرفوعاً بمثله اخرجه ابو يعلى واورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن مجر المكي في الصواعق المحرقة -

میث 166 مای کی مثل ابو تعلی نے حضرت جابر رضی الله عند سے مرفوعاً روایت کی اور الن متینول امادیث کوابن جرم کی رحمته اللہ نے صواعق محرفتہ میں بیان کیا۔ (السواعق المحرفة ص ۲۳۳)

الديث السابع والستون بعد المائة: عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض فاما وزيراى من اهل السماء فجرئيل و ميكائيل عليهما السلام و اما وزيراى من اهل الارض فابوبكر و عمر رضى الله تعالى عليهما السلام و اما وزيراى من اهل الارض فابوبكر و عمر رضى الله تعالى عليهما خرجه الترمذي وقال حسن غريب -

۔ یہ 167 حضرت ابوسعیدرخی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول کریم علیہ افضل الصلوہ و تعلیم نے فیمایا" ہر نبی علیہ السلام کے دووزیرآسمان والول میں سے اور دوزمین والول میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیرآسمان والول میں سے جبرئیل ومیکائل علیمماالسلام میں اور زمین والول میں سے ابو بحرو در د

ال وامام زمزی نے روایت کیااور کہا کہ بیعدیث عزیب ہے۔ (منن زمذی :۳۹۸۰)

الحديث الثامن والستون بعد المائة: عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ورسول الله عليه ولي في السماء ووزيرين من اهل الارض اما في الارض فابوبكر وعم السماء فجبرئيل و ميكائيل عليهما السلام و اما في الارض فابوبكر وعم رضى الله تعالى عنهما خرجه ابو عبد الرحن السلمي-

حدیث 168 \_ ابوشریج کعبی رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا جبکہ میرے وووزیر آسمانول میں میں اور دو زمین میں میں \_ آسمان میں حضرت جبرئیل و میکا گر پیم السلام میں اور زمین میں الو بکروعمر میں \_

اس كوابوعبدالرحمي في فروايت كيا\_ (الصواعق المحرقة ص٢٢٠)

الحديث التاسع والستون بعد المائة: عن انس بن مالك رضى الله تعالى من قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر عن يمينه و عرم يسارة قال فيد يده المباركة بين كتفى الى بكر ومد يسارة بين كتفى عرف قال لهما اتما وزيراى في الدنيا و انتما وزيراى في الآخرة هكذا تنشق الارش عنى و عنكما و هكذا زورانا و انتما رب العلمين خرجه ابو الحسن على ابن نعم البصرى -

مدیث 169 مضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے فرمایا کہ پیس حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہیں ، م جوا حضرت ابو بحرینی اللہ عند آپ کی دائیں جانب اور حضرت عمر رضی اللہ آپ کے دوسیری جاب عنہ تھے فرماتے ہیں ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا یا اور حضرت ابو بحریضی اللہ عنہ کے ثانون سا ورمیان رکھا اسی طرح اپنادوسر اہاتھ بڑھا کر حضرت عمر رضی اللہ عند کے ثانوں کے درمیان رکھا ادا ہ تم دونوں دنیا و آخرت میں میرے وزیر ہو قیامت کے دن مجھے سے اور تم سے اسی طرح زمین کھلاً۔ اس کو ابوائحن علی ابن تعجم بصری نے روایت کیا ہے ۔ (السواعی المحرقہ صے اسی طرح زمین کھلاً۔ الحديث السبعون بعد المائة: عن الحسن بن الى الحسن البصرى قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على سأق العرش او في سأق العرش لا اله الالله محمد رسول الله و وزير الاابو بكر الصديق و عمر الفاروق خرجه صاحب الديباج-

میٹ 170 جن بن ابوالحن بصری رضی اللہ ور نے فرمایا کہ رسول اللہ تاکی فیج نے فرمایا درعوش کے پایوں پر یاکھا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد ٹائی فیج اللہ کے رسول بیں اور ان کے دووزیر او بحر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ بیل۔ اسکو صاحب الدیباج نے روایت کیا ہے۔(الدیباج العظمی :48)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادان يرسل رجلا في حلبة مهمة و ابو بكر و عمر عن يمينه ويسارة فقال على الاتبعث احد هذاين فقال كيف ابعث هذاين وهما من الذين يمنزلة السمع والبصر خرجه المخلص-

دین 171 حضرت ابن عمر و النفظ سے روایت ہے کہ رمول النفظ آنے کئی شخص کو ایک اہم کام کے لئے بھیجنے کا رادہ فرمایا ۔ ابو بکر وعمر و النفظ آپ علیہ السلام کی دائیں اور بائیں جانب میں تھے۔ حضرت کلی النہ عند نے عرض کی حضور ! آپ الن دو میں سے کسی ایک کو بھیجے در شاد فرمایا میں الن کو کیسے بھیجے والنہ عند نے عرض کی حضور ! آپ الن دو میں سے کسی ایک کو بھیجے در شاد فرمایا میں الن کو کیسے بھیجے وال جو میرے سماعت و بصارت کے قائم مقام میں۔ اس کو محلص نے روایت کیا ہے۔ (النہ جو میرے سماعت و بصارت کے قائم مقام میں۔ اس کو محلص نے روایت کیا ہے۔ (النہ علیہ النہ کا کہ محلم اللہ کا کہ محلم)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر مرفوعاً بنحوة خرجه ابن السمان في الموافقة-

ميث 172 \_ اى كى مثل ابن العمان في الموافقة "يل مرفوعاً روايت كى برااشريعة

الحديث الثالث والسبعون بعدد مائة: عن عبد الله بن عمر و بن العاصرض الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت الابعث دعاة من الامم كما بعث عيسى ابن مريم للعواربين قلت الاتبعث بكر و عمر قال لا غنالى عنهما انهما من الدين بمزلة السمع والبصر خرب الجوهرى و اوردهن والاحاديث السبعة في الرياض النضرة -

حدیث 173 حضرت جوہری حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دفی اللہ عنہ سے راوی ،انہوں سا فرمایا میں نے رمول اللہ کاٹیڈیڈ کو فرماتے ہوئے سنا: آپ فرمارے تھے میراارادہ ہے کہ میں اللہ و میں اللہ و ہے کہ میں اللہ و فرمانے ہی و کے سنا: آپ فرمارے تھے میراارادہ ہے کہ میں اللہ و فرمول کی آقا! آپ اللہ و مول کی طرف کچھے تھے تو میں نے عرف کی آقا! آپ اللہ وعمر کو کیوں نہیں نیتو دین کی سماعت و بعاب کی طرح کیوں نہیں نیتو دین کی سماعت و بعاب کی طرح میں ۔ ان سات احادیث کو محب طبری نے ریاض النضر و میں بیان میا ہے۔(اللہ کی طرح میں ۔ ان سات احادیث کو محب طبری نے ریاض النضر و میں بیان میا ہے۔(اللہ کی اللومط: ۹۹۹ مالینة ابن الی عاصم: ۱۲۲۲)

الحديث الرابع والسبعون بعد المائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ارسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى خاصة من منه و ان خاصتى عد اصحابى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه الطبرانى و اوردة السيوم فى تأريخ الخلفاء-

مدیث 174 مضرت ابن متعود رضی الله عند سے روایت ہے کدرمول الله گاتی بیان نے فر مایا: ہر نی کے اللہ عند سے الوبکر دعمرین مالیا لئے اس کی امت میں سے خاصہ ہوتا ہے اور میرا خاصہ میر سے اصحاب میں سے الوبکر دعمرین مالیا طبر اتی نے روایت کیا ہے اور میلوطی نے تاریخ الخلفاد میں بیان کیا ہے ۔ (المجمم الکجیمز: ۱۰۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائة : عن ابن مسعود رضي الله تعالىت

موفوعاً خوجه الملأ فی سیوته و اور دی المحب الطبری فی الریاض النضر 8-مدیث 175 رای کی مثل ملاء نے اپنی کتاب "میرت" میں صفرت این معود رضی الدعنه سے مرفو ما روایت کی ہے محب طبری نے اسے ریاض النفر تامیں بیان کیا ہے۔ (تاریخ الخلفاء میں ۵۰)

الحديث السادس والسبعون بعد المائة: عن اني هريوة رضى الله تعالى عنه قال كنا تجلس عند النبى صلى الله عليه وسلم كأن رؤسنا الطير ما يتكلم احدمنا الاابوبكر وعمر-

۔ یٹ 176 مضرت ابوھریرہ رضی الندعنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح عامق بیٹھتے تھے تھے گو یا ہمارے سرول پر پر ندے ہیں اور ہم میں سے تو ٹی کچھو کلام نہ کرتا تھا سواا او بکرو الرکے سرائعجم الاوسط: ۷۷۸۲)

الهديث السابع والسبعون بعد المائة: عن انس دضى الله تعالى عنه ان دسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصاد و هم جلوس فلا يرفع اليه منهم احد بصرة الاابو بكر و عمر فانهما كأنا ينظر ان اليه وينظر اليهما و يتبسمان اليه و يتبسم اليهما خرجه احمد

سین 177 ۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ عند سے راوی کر حضور علیدالسلام اپنے مہاجرین و انسار علیہ کوام کی مجلس میں تشریف لاتے تو ہم میں سے کوئی حضور کو آئکھا ٹھا کر دیکھینہ پاتا سواا ہو بحرو تمر کے لدو بصور کو دیکھ کرمسکراتے اور حضوران کو دیکھ کرمسکراتے ۔ (مندامام احمد: ۱۲۵۱۷)

الحديث الثامن والسبعون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الترمذي وقال غريب -

مدیث 178 \_ای فی شل امام ترمذی رحمته الله نے حضرت انس رضی الله عنه سے مرفو مأروایت کی اور اے مزیب کھا۔ (سنن ترمذی:۲۶۷۸ باب فی مناقب الی بکروعمر) الحديث التأسع والسبعون بعد المائة : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه المخلص الذهبي-

مدیث 179 \_ای کی مثل مخلص ذهبی نے حضرت انس رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت کی \_( جمولاً اَجزاء حدیثینیة : ۴۲ مشیختهٔ ابن البخاری : ۸۸۹ )

الحديث الثمانون بعد المائة؛ عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقى-

مدیث 180 \_ ای کی مثل عافظ دمتقی رحمته الله نے حضرت انس رضی الله عنه سے مرفوماً روایت کی \_ (مشیخة البخاری:۸۸۹ بشرح اصول الاحتقاد :۲۵۰۷)

الحديث الحادي والنمأنون بعد المائة: عن عبد العزيز بن المطلب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عز وجل ايد في من اهل الدرض بابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنه خرجه السهر قندى -

مدیث 181 مضرت عبدالعزیز بن مطلب اسپنے والدگرامی سے راوی کے حضور علیہ السلام نے ذہرہ " بیٹک اللہ عزو بل نے آسمان والوں میں سے جبرئیل ومیکائیل کے ذریعے مجھے تقویت دی ا زمین والوں میں سے ابو بکروغمر کے ذریعے مجھے بختگی دی علیمماالسلام دہی اللہ عنداس کو سمرقدی ا روایت کیا۔ ( علیمة الاولیاءج ۸ ص ۱۲۰)

الحديث الثانى والنمانون بعد المائة عن ابى اروى الدوسى قال كنت جالسات النبى صلى الله عليه وسلم فطلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهماند الحمد لله الذى ايدنى بكما خرجه عمر بن محمد الملأ و اورد هذه الاحاديد السبعة الطبرى فى الرياض النضرة-

### اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

مین 182 جنسرت ابواردی دوی رضی الله عند نے فرمایا میں بارگاہ نبوی بیں حاضر تھا کہ ابو بحروعمر آئے قربول اللہ کا تیاج نے فرمایا سب ستائش اللہ کے لئے ہے جس نے تم دونوں کے ذریعے مجھے تقبیت دی۔ اس کو عمر بن محدملاء نے روایت کیا۔اوران سات احادیث کو طبری نے دیاض النضرة میں بیان کیا ہے۔ (الصواعق الحرقہ ص ۲۲۸)

ميث183\_ بزار في ابواروي سيمثل سابق روايت كي بر (مجمع الزوائدج وص ١٥)

الديث الرابع والثمانون بعد المائة: عن ابي اروى الدوسي بمثله اخرجه الحاكم

ميث184 ـ اى كي شل ان سے ماكم نے روایت كی ہے ۔ (متدرك ماكم: ٣٣٣) الحدیث الخامس والثمانوں بعد المائة : عن البراء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه مثله اخرجه الطبرانی فی الاوسط و اور د هذه الاحادیث الثلاثة السیوطی فی

ط الخلفاء له-

مدیث 185 مائی کی مثل طبرانی نے اوسلا میں حضرت براہ بن عاز برخی اللہ عند سے روایت کی ہے اران مینول مدینول کو حافظ سیوطی رحمتہ اللہ عند نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔(الجم ارما: ۲۹۹)

الحديث السادس والثمانون بعد المائة: عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان أبعث في الناس معلمين يعلمونهم بسنتى والقرآن كما بعث الحواريين عيسى للناس يعلمونهم فقيل يأرسول الله صلى

الله عليه وسلم فأين انت عن ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الاتبعث بهما في الناس يعلمونهم قال انه لاغناء عنهما انهما من الذين كالراس سلمسا و كما قال خرجه على بن نعيم البصرى و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

عدیث 186 حضرت مذیفہ دفتی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا میر ااراد ، ب یس دیگر لوگوں میں کچھ علمین بھیجوں جو انہیں میری سنتیں اور قر آن سکھا ئیں جیرا کہ حضرت میں ہے السلام نے عام لوگوں کو اپنا دین سکھانے کے لئے اسپینے حوار یوں کو بھیجا تھا عرض کی گئی آ قالا آپ اوا وعمر کو لوگوں کی تعلیم دینے کے لئے کیوں نہیں بھیج دیتے ؟ ارشاد فر مایا۔ ان کے بغیر مخایت نہیں '۔ دونوں تو دین کے لئے ایسے بیل جیے جسم کے لئے سر۔

اس کو علی بن نعیم بصری نے روایت کیا اور طبری نے ریاض النضرۃ میں بیان کیا۔ (تارقُ وُکُلُ ک ۴۴ مل ۱٬۶۹۹ معجم الاوسط: ۵۳۵۴)

الحديث السابع والثمانون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال كا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال الى لا ادرى ما بقائى فيئه فاقتدوا بالذين من بعدى واشار الى الى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فرم الترمذى وحسنه و اوردة في تأريخ الخلفاء للسيوطى -

حدیث 187 حضرت مذیفدر فنی الله عند نے فر مایا کہ ہم حضور علید السلام کی بارگاہ میں مانسر تھے آلہ نے فر مایا مجھے علم نہیں کہ میں مزید کتنا عرصہ تھا دے پاس دنیا میں رہوں گا''اور ابو بحرو عمر کی لا۔ اشارہ کرتے ہوئے فر مایا میرے بعدان دونوں کی پیروی کرنا۔

ای توامام ترمذی نے روایت کیااور کہا کہ بیرمدیث حن ہے۔ تاریخ الخلفاء می امام بیولی نے اللہ بیان کیا۔ (سنن ترمذی: ۳۶۹۳) الديث الثامن والثمانون بعد المائة: عن حديفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مثله او بنجو هذا اللفظ خرجه احمد ولفظ انى لا ادرى بقائى فيكم الا قليلا فاقتلوا ثم ذكرة-

مین 188 مائی کی مثل امام احمد نے حضرت مذیفہ رفتی اللہ عند سے مرفو عاً روایت کی اس کے الفاظ بیس میں بیس مباتیا کہ تعمارے درمیان مزید کتنا عرصہ ہوں گامگر تھوڑا۔ پھرمثل سابق حدیث ۔ (فضائل علیہ ۱۹۸ مندامام احمد: ۲۳۲۷)

الديث التاسع والثمانون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً المثله لفظ احمد خرجه ابو حاتم -

مین 189 ۔ امام احمد کے الفاظ کی مثل ابوعاتم نے جمرت مذیفہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (صحیح ابن دبان: ۲۹۰۲)

الحديث التسعون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنعو عذا اللفظ خرجه الحافظ ابو نصر عبد الرحن بن عمد بن عمد بن يوسف القصار بزيادة ولفظه فاقتداوا بالذين من بعدى ابو بكر و عمر فانهما حبل الله المهدوا ومن تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها و اورد هذه الاحاديث الفلاثة المحب الطبرى في الرياض النضرة -

مین 190 ۔ ای کی مثل مافظ آبونصر عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن یوست قصار نے کچھوزیادتی کے ساتھ منت مذیفہ رضی اللہ عند سے مرفو عاروایت کی ہے ۔ اس کے الفاظ بیہ میں میبرے بعد ابو بحروعمر کی یہ دن کرنا یہ دونوں اللہ کی طویل ری میں ۔جس نے انہیں تھا مااس نے مذنو شنے والی مضبوطی ری کو

ن فیول احادیث کومحب طبری نے ریاض النضر ہ میں بان کیا۔ (مندالشامیین: ۹۱۳، متاریخ ومثق

الحديث الحادى والتسعون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى ابو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه الحاكم وصححه و اور دة السيوطى في تاريخ الخلفا

مدیث 191 حضرت مذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله کانتیائی نے فرمایا میرے بعداد ا وغمر کی بیروی کرنااس کو عالم نے روایت کیااور سیج کہا۔ عافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے (متدرک عالم : ۳۵۱)

الحديث الثانى والتسعون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوة بمثله اخرجه ابن مأجة و اور دة ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 192 \_ای کی مثل این ماجہ نے حضرت مذیفہ رضی الله عندے مرفو مأروایت کی ہے اورانہ آ نے اسے صواعق محرقہ میں بیان کیا ہے ۔ ( منن این ماجہ: ۹۷،الصواعق المحرفة ج اص ۵۷)

الحديث الثالث والتسعون بعد المائة : عن ابي الدرداء مرفوعاً بمثلة اخرجا

مدیث 193 \_ای کیمشل طبرانی نے حضرت ابودردارشی الله عندسے مرفوعاً روایت کی ہے۔(اُٹیا الزوائد: ج9ص ۵۳ مندالشامیین : ۹۱۳)

الحديث الرابع والتسعون بعد الهائة: عن ابن مسعود دضى الله تعالي على مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم واورد هما السيوطى فى تأريخ الخلفاء له-مديث 194 - اى كى مثل عائم نے ابن معود رضى الله عنه سے مرفو ماروایت كى برعاظ يورل اس كو تاريخ الخلفاء يس بيان كيا بر (متدرك ماكم - ۳۵۶) الديث الخامس والتسعون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوة و لفظه انى لا ادرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما و تمسكوا هدى عمار و ما حدثكم اسمعود فصدقوة اخرجه ابن حبان في صحيحه و اورده ابن حجر في الصواعق الحدقة

مین 195 مات کی مثل ابن حیان نے اپنی تھی میں صفرت مذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ال میں بیدا اند ہے فرمایا "میرے بعد الو بکروعمر کی پیروی کرنا ، ہدایت عمار کو مضبوطی سے پیکو نااور ابن معود قم کو جو مدیث بیان کریں اس کی تصدیل کرنا۔

ال الن جرفے صواعق عرقه ميں بيان كياہے۔ (صحيح ابن حبان: ٩٩٠٢، الصواعق المحرقة ص ٥٤)

للمديث السادس والتسعون بعلى المائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوة اخرجه الروياني-

دیث 196\_ ای کی مثل ردیانی نے حضرت عذیفہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (جامع العادیث: ۱۳۵)

العديث السابع والتسعون بعد المائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوة اخرجه الترمذي-

ریث 197 \_ ای کی مثل امام ترمذی نے این متعود رضی الله عند مرفوعاً روایت کی ہے۔ (سنن خدنی: ۲۷۹۹)

الديث الثامن والتسعون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بعود خرجه ابن عدى و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر في الصواعق المعرقة ايضاً- مدیث 198 \_ای کی مثل ابن عدی نے حضرت انس دنی الله عنه سے مرفوعاً روایت کی ہے۔اور ن تین احادیث کو ابن جمرنے ''صواعق محرقہ'' میس بیان کیاہے ۔ (الصواعق المحرقة ص ۵۵ انفصل ٹالٹ إ النصوص السمیعة الدالة ۔)

آپ علیہ السلام نے فرمایا!!" گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ آتے ہیں؟ میں نے عرض کی انتای!!
استے میں حضرت الو بکر ذخی اللہ عندا بناسارا مال لے کرماضر بارگاہ ہو گئے حضور علیہ السلام نے فہر اے الو بکر! اپنے گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ کر آتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی میں ان کے ہے! اوراس کے رمول کو چھوڑ آیا ہوں''۔

توييل نے كہايل كبھى بھى كى معاملے ميں ان پر مبقت ماصل نہيں كرسكا \_

اس کوامام زمذی نے روایت کیااور کہایہ حدیث حق سیجے ہے۔اس کو طبری نے ریاض انتہ اللہ بیان کیاہے۔(سنن زمذی:۳۶۷۵ باب مناقب الی بکرونمر) الحديث الموفى للمائتين: عن عمر رضى الله تعالى عنه بنحوة اخرجه ابو داؤدو اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء -

میث 200 \_ اتنی کی مثل ابوداؤ د نے روایت کی مافؤ سیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں بیان لالے (سنن ابی داؤ د:۱۶۸۰،باب فی الرخصة فی ذلک خروج الرجل)

الحديث الحادي بعد المائتين : عن عمر رضى الله تعالى عنه بنحود و في آخرة للتلااسابقك في شيء ابدا خرجه الفضائلي-

دیث 201 \_ اس کی مثل فضائل نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت کی ہے اس کے آخریس اننا الله ہے یضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا میں تجھی کئی کام میں آپ پر مبقت نہ لے سکول گا۔ (سنن ارٹی: ۱۷۱)

الحديث الثانى بعد المائتين : عن عمر بنحوة و زاد فيه انه صلى الله عليه سلم قال بينكما كما بين كلميتكما خرجه الملأ في سيرته -

مین 202۔ ای کی مثل ملاء نے اپنی "میرت" میں حضرت ممرزی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس شریز اند ہے کہ بنی علیہ السام نے شیخین سے فر مالیا" آپ دونوں کے درمیان اتنا بی فرق ہے، جتنا آپ گی اس گفتگو میں "بہیں اسپنے گھروالوں کے لئے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں" اور" میں اسپنے گھر المال کے لئے اللہ اوراس کے رمول عروبل ٹائٹی کو چھوڑ آیا ہوں" میں فرق ہے۔ (الصوائق المحرقة

الهيف الفالث بعد المائتين: عن عمر دضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله عليه وسلم وقد سمع قراء قابن مسعود ليلا من سرة ان يقرء القرآن بالله عليه وسلم وقد سمع قراء قابن مسعود ليلا من سرة ان يقرأة ابن ام عبد فلما اصبحت غدوت اليه لا بشرة فقال قد سنك ابو بكر وما سابقته الى خير قط الا سبقنى خرجه احمد و معناة فى

الصحيحين واوردهنة الاحاديث الثلاثة الطبرى في الرياض النضرة-مدیث 203 حضرت عمر رضی الله عندے روایت ہے کدایک رات رمول الله کانی آنا نے صرت الله معود رضی الله عنه کو قر آن پڑھتے ہوئے سنا تو فر مایا!! جس کویہ پیند ہوکہ و ہ قر آن کی خالص تلات كرے تووہ ابن أم عبد (ابن معود) في طرح قرآن پڑھا كرے.

جب صبح ہو کی تو میں حضورعلیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تا کہ آپ علیہ السلام کوخوشخبری دول کہ میں ا رات ابن معود کی طرح قرآن پڑھاہے۔

تورمول الله كَانْيَا إِنْ أَنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت عمرنے مزید فرمایا! کہ میں حضرت الوبکر پرکسی بھی خیر میں مبقت نہ پاسکاہاں وہ مجھے پرضورملا

اس کوامام احمد نے روایت کیااورائ معنی کی روایت سیج بخاری اور سیج مسلم میں بھی ہے۔ ان تخر اعادیث کومحب طبری نے ریاض النضرۃ میں زکر کیا ہے۔ (مندامام احمد: ۱۷۵۔ ۳۳۴)

الحديث الرابع بعد المائتين: عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ال مر بی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر و انا احمد الله عزوم واصلى على محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعط ولم اسمعه فاد ابو بكر فبشرني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتاني عمر فاخبرن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد سبق اليها ابو بكر قال عمر رض تعالى عنه رحم الله ابا بكر ما استبقنا لخير الا سبقني اليه وكان سب للخيرات فقال عبد الله ما صليت فريضة ولا تطوعا الا دعوت الله في ا صلوتى اللهم انى اسالك ايمانا ليرتد و نعيما لا ينفد و مرافقة نبيك محمد الله عليه وآله وسلم في اعلى جنة الخلد وانا ارجوا ان اكون دعوت بهن البار

خرجه احمل-

مدیث 204 حضرت این متعود رضی الله عنه نے فرمایا!" میں الله تعالیٰ کی تمدوشاء اور نبی علیه السلوة و الموم پر درود باک پڑھنے میں مشغول تھا۔ دریں اشاء میرے پاس رے رحمت عالم کا آتے اور شیخین کا گزرہ واقع حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا!!" مانگو عطا تحیاجائے گا؟

لگن ٹی کن در کا بعد میں حضرت ابو بحر رضی اللہ عند میرے پاس آئے اور مجھے بشارت نبوی سنائی ۔ پھر گل بات مجھے حضرت عمر رضی اللہ عند نے آگر کہی تو میں نے کہا کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عند مبتقت لے لیے

بدی هنرت مرذی الله عند نے کہا" الله تعالیٰ ابو بکر پررتم فرمائے"ہم نے جس بھی خیر میں پڑھنے کی است میں ابو بکر بی سابق آئے ۔ اور آپ نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے۔ سرت ابن معود رڈی ٹیڈ نے کہا پھراس کے بعد میں نے جو بھی فرخی فلی نماز پڑھیں اس کے آخر میں عائی سے یہ دعا کی 'اے اللہ! میں تجدے نہ پھر نے والے ایمان ورختم ہونے والی نعمت اور خلا عائی کے بالا غانوں میں تیرے نبی صفرت محد کا ٹیا گئے ہا کہ والے اور میرے خیال میں تیرے نبی صفرت محد کا ٹیا گئے والے ایمان کرتا ہوں ۔ اور میرے خیال میں تیرے کی دعا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں است کے پچھلے پہر بھی یہ دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں است کے پچھلے پہر بھی یہ دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں است کے پچھلے پہر بھی یہ دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں است کے پیکھلے پر بھی یہ دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں دیا کہ کیا۔ (مندامام میں است کے بیکھلے پر بھی یہ دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں دیا کہ کیا کہ میا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں میں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام میں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد کے روایت کیا۔ (مندامام میں میں کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کیا کہ ک

الحديث الخامس بعد المائتين : عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بعوة خرجه عمر بن شاهين -

میٹ 205\_ ای کی مثل ابن شامین نے حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عند سے روایت کی برازیاض النظر قاص ۸۲)

الحديث السادس بعد المائتين : عن عاصم الاحول عن ابى العالية في قوله تعالى الله عليه وسلم وصاحباة

#### الطريقة المحدية في هيئة العلم بالانعلية

قال عاصم فذكرت ذلك للعسن فقال صدق ابو العالية ونصح خرجه ابر السرى-

حدیث 206 حضرت ماسم امول رضی الله عند حضرت ابوالعالبید رضی الله عند سے اس فر مان البی عا السراط الممتقتیم 'کی تفییر بیان کرتے ہیں کہ ابوالعالبیہ نے فر مایا صراط مشقیم (سیدھی راہ) سے مواقع بنی کریم علیہ افضل السلوۃ والتعلیم اور آپ کے دونوں ساتھی شیخین ہیں رعاصم کہتے ہیں ہیں نے بہت حضرت من سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا ''ابوالعالبیہ نے بچی اور خیرخوا ہی والی بات کھی۔ اس الم امیری نے روایت کیا ہے۔ (النة للمروذی: ۲۷)

الحديث السابع بعد المائتين : عن عاصم الاحول عن ابى العالية بمثل ما اللفظ خرجه ابن نعيم البصرى -

مدیث 207\_ای کی مثل صرت عاصم سے این تیم بسری نے روایت کی ہے۔

الحدیث الشامی بعد المائتین : عن سالعدین ابی حفصة رضی الله تعالی عند سألت همهد بن علی و جعفر بن همهد عن ابی بکر و عمر رضی الله تعالی عند فقالا اماما عدل فتولهما و نتبراً من عدوهما ثه التفت الی جعفر بن ه فقال یا سالعد ایسب الرجل جدی ابو بکر الصدیق جدی لا نالتنی شفاعة ما همهد صلی الله علیه وسلعد ان لعرا ککن اتولهما و اتبراً من عدوهما مدیث همه معمد صلی الله علیه وسلعد ان لعرا ککن اتولهما و اتبراً من عدوهما مدیث الدین شفاعة ما مدیث الله علیه وسلعد ان لعرا کی الدین الله علیه و هما مدیث الدین الله علیه و چما تو انهول نے ارثاد فر مایا " من نے حضرت محمد من الله علی الدین الله علیه الله علی الله الله الله الله الله الله علی علی الله علی الله علی علی الله علی ال

# على العربية المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

ترجی برے نانا حضرت محمد کاٹیاتی کی شفاعت نہ ملے۔ (الریاض النضر ہ ص ۲۷)

الحديث التأسع بعد المائتين: عن ابي جعفر محمد بن على الباقر قال من جهل فضل ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقد جهل السنة و اورد هذه الاحاديث الستة الطبري في الرياض النضرة -

مدیث 209 حضرت ابوجعفر محمد بن علی رضی الله عنه نے قرمایا'' جوفضیلت شیخین سے جاحل رہا وہ سنت سے جاهل رہا۔ان چھ حدیثوں کو طبر کی نے ریاض النضر ۃ میں بیان کیا۔(الریاض النضر ۃ ص ۲۷)

الحديث العاشر بعد المائتين: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال كنت في البسجد اصلى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فوجد في ادعوا فقال سل تعطه ثم قال من احب ان يقرأ القرآن غضا فليقرأة بقرأة ابن ام عبد فرجعت الى منزلى فاتانى ابوبكر فبشرنى ثم اتأنى عمر فوجد ابابكر خارجا قد سبقه فقال انك لسباق بالخير اخرجه ابو يعلى و اور دة السيوطى في تاريخ الخلفاء

مدیث 210 مضرت ابن متعود رضی الله عنه شنے فرمایا! میں متجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول الله سیج تشریف لائے آپ کے ساتھ شیخین بھی تھے۔رسول الله تا فیلین نے مجھے دُعا کرتے ہوئے پایا تو الماد فرمایا!!

"مانگوعطا کیاجائےگا'' پھرفر مایا!! جس کو پہند ہوکہ قر آن شریف پختہ قر اُت سے پڑھے تو وہ ابن اُم عبد کی فرح پڑھا کرئے''۔

پریں اپنے گھرلوٹ آیا تو حضرت ابو بکرصد الق رضی اللہ عنہ مجھے اپنی قر آت کی خوشخبری و سینے کے سے تشریف لائے۔

پر صفرت عمر رضی الله عند بھی آئے لیکن گھرسے باہر ہی حضرت ابو بحرکو دیکھا کہ وہ عمر پر مبقت لے عکیے

## الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضامية

یں تو کہا!!اے ابو بکر! آپ خیر میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔

اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا اورعلامہ میلوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا۔ (مندا بی یعلیٰ:۱۷-امادہ حن )

الحديث الحادى عشر بعد المائتين: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بى الى السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها اسمى مكتوبا محمد رسول الله و ابوبكر الصديق خلفى خرجه الحسن بن عرفة -

مدیث 211 صفرت الو ہریرہ وضی الله عند نے فرمایا که رمول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا کہ کا تو میں جس آممان پر بھی گزراد ہال اپنانام محمد رمول الله کا کہ الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کا کہ الله کا کہ کا کا کہ ک

الحديث الثالث عشر بعد المائتين: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بى الى السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها اسمى محمد رسول الله و ابوبكر الصديق خلفى خرجه ابو يعلى و اوردة السيوطى فى تأريخ الخلفاء ثم قال استادة ضعيف لكنه ورد ايضاً سحديث ابن عباس وابن عمر و انس و ابي سعيد و ابي الدرداء باسانيد ضعيف يشد بعضها بعضا انتهى -

مین 213 صفرت الوہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا تیا ہے فرمایا اللہ کا تیا ہے اللہ اللہ کا تیا ہے اسمان سے بھی گزرا تو و بال اپنا نام محدرسول اللہ کا تیا ہے اسمان سے بھی گزرا تو و بال اپنا نام محدرسول اللہ کا تیا ہے اسمان سے بھی گزرا و بال اپنا نام محدرسول اللہ علی تو میں جس آسمان سے بھی گزرا و بال اپنا نام محدرسول اللہ عبد اللہ اللہ عند کا نام لکھا ہوا پایا۔ اس کو ابو یعلی نے روایت کیا جب الدر یعولی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کرکے فرمایا اس کی امنا وضعیف ہے لیکن میں صدیث منہ سالہ میں مالینہ ضعیفہ سے بھی اللہ عباس ، ابن عمر ، انس ، ابو سعیدا و را بی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی اماینہ ضعیفہ سے میں اماینہ ضعیفہ سے بھی اللہ دوا ہوگی )۔ (مند ابی مرا) کے دوسرے کو تقویت و ایک دوسرے کو تقویت و تی ہیں لہذا اسے بھی تقویت و اسل جو گی )۔ (مند ابی ملی بوگی )

الحديث الرابع عشر بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله-

ميث214 \_ اى كى شل حضرت ابن عباس \_ (تاريخ الخلفاء ص ٥٢)

المديث الخامس عشر بعد المائتين : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما

« یث215 مای کی مثل حضرت این عمر سر ( تاریخ الخلفا م<sup>و</sup>ل ۵۲ )

الهدیث السادس عشر بعد الهائتین: عن انس مرفوعاً بمثله -میث 216 ـ ای کی مثل حضرت انس ـ (تاریخ دمثق ج۳۰ ص ۲۰۴)

الحديث السابع عشر بعد المائتين: عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله -ميث 217 راي كي شل حضرت ابوسعيداور \_ (السوائق المحرقة س ٢٠ الفصل ثاني في ذكر فضائل)

المديث الثامن عشر بعد المائتين : عن الى الدرداء مرفوعاً بمثله و اورد هذه

الاحاديث الخمسة السيوطي في تاريخ الخلفاء كما مو-

مدیث 218 \_اسی کیمثل حضرت ابوالدرداء سے مرفوعاً روایت ہے \_ان پانچوں امادیث ؤوہوں میوطی رحمته الله نے تاریخ الخلفاء میں بیان کی اہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ ( تاریخ الخلفاء ص ۵۲)

الحديث التأسع عشر بعد المائتين: عن افي الدرداء قال سمعت رسول الله ملم الله عليه وسلم يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة مها بكر من سرة ان ينظر الى مثل عيسى في الزهد فلينظر اليه خرجه صاحم فضائل ابأبكر

حديث 219 حضرت الوالدرداءرضي الله عنه نے فرمایا! میں نے رمول الله کاللیا کے کوفر ماتے ہوئے، کہ! عرش بریں کے نیچے اور فرش زمین کے اوپر ابو بکر کی مثل کوئی کوئی سچا نہیں جے یہ بند ہوا۔ زحدوتقوئ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے ۔اس کو صاحب فضال: بكرف روايت كيا\_ (الرياض النضرة ص ١٣٣ باب ثاني ذكر اسمه الصديات)

الحديث العشرون بعد المائتين : عن الى سعيد قال قال ابوبكر رضى الله تعار عنه الست احق الناس بهذا الامر الست اول من اسلم الست صاحب كذا الست صاحب كذاخرجه الترمذي -

مدیث 220 مضرت ابوسعیدرشی الله عنه سے روایت حضرت ابو بکروشی الله عنه نے فر مایا '' کیا ہی خلافت کاسب سے زیاد ہ حقدار آئیں کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں؟ کیامیری یخومین نہیں؟ کیا میری پد فضیلت نہیں! اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (الم

الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين : عن ابي سعيد بمثله خرجه ابوحاته

مدیث 221۔ ای کی مثل ابوماتم نے صرت ابومعید رضی الله عنه سے روایت کی ہے۔ (سمجی

(4144:UV

الحدیث الثانی والعشرون بعد المائتین: عن انس ان ابا بکر حداثه قال قلت للنبی صلی الله علیه وسلم و نحن فی الغاد لو ان احده مد نظر الی قدمیه لا بعر ناتحت قدمیه فقال یا ابابکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما اخرجه البخادی مین فی الغادی الله ثالثهما اخرجه البخادی مین 222 حضرت انس رفی الدعند نے دوایت بکدان کو ضرت الو بر صدیان رفی الدعند نے بایا اور کہا کہ جب میں اور حضور نبی کریم بالٹائے فاریس تھے تو میس نے عرض کی آقا الگر و دشمنوں میں مین اور حضور علیه السلام کے فی الله الله مین الله علی الله مین بالدی الله مین الله مین مین الله مین مین الله مین مین مین الله مین بالله مین بالله مین بالله مین بالله مین بالله مین مین مین بالله مین کردوایت کیا ہے۔ (صفحیح میاری نامید الله مین بالله مین کردوایت کیا ہے۔ (صفحیح میاری)

الدريث الثالث والعشرون بعد المائتين: عن انس بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو حاتم وغيره من طرق كثيرة و اور د هذه الاحاديث الستة الطبرى في الرياض النفرة -

میٹ223۔ اس کی مثل ابوعاتم نے حضرت انس رضی اللہ عند اور الن کے علاوہ سے کثیر سندول کیرا تھ البت کی ہے۔ ان چھ اعادیث کو طبری نے ریاض النضرۃ میں ذکر نمیا ہے۔ (مسجیح ابن مان: ۲۲۷۸، مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۵۹)

الهديث الخامس والعشرون بعد المائتين: عن جندب رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول انى اير الى الله عز وجل ان يكون لى منكم خليل فان الله عز وجل قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا من امتى لا تخذت ابابكر خليلا خرجه مسلم-

حدیث 225 مضرت جندب رضی الله عند نے فر مایا میں نے حضور علیہ السلام کو و فات سے پانچ دل آر یہ فر ماتے ہوئے سنا ۔ آپ فر مار ہے تھے ' میں الله کی بارگاہ سے جراء ت طلب کرتا ہوں کہ کو تی تر ہم سے میر انگیل ہو کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے جھے حضرت ابرا میم علیہ السلام کو بنایا تھ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کوخلیل بنانا تو ابو بحرکو بنانا۔

ال توامام ملم عليه الرحمد في روايت كياب \_ (معجم الجبير الطبر اني:١٩٨٧، صحيح مسلم: ٢٣٨٢)

الحدیث السادس والعشرون بعد المائتین: عن ابی امامة رضی الله تعالیت قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلمه ان الله اتخذانی خلیلا کمانظ ابراهیم خلیلا وانه لعدیکن نبی الا وله من امته خلیلا الا وان خلیلی ابوبه خرجه الواحدی فی تفسیر الوسیط و اور دهما الطبری فی الریاض النفرة مدیث 226 مضرت ابوامامرض الله عند دوایت می گرخنور علیه السلام فی فرمایا پیک عدیث الیا نے مجھے اپنافلیل بنایا می بیاحضرت ابرا میم علیه السلام کو بنایا تخااور برنی علیه السلام کے ایس کی امت میں سے ایک فلیل جوتا ہے۔ آگاہ رہومیرے فلیل حضرت ابویکری رشی الله عند الله می واحدی فی امت میں سے ایک فلیل جوتا ہے۔ آگاہ رہومیرے فلیل حضرت ابویکری رشی الله عند الله می واحدی فیل حضرت ابویکری رشی الله عند الله عند الله می واحدی فیل حضرت ابویکری رشی الله عند الله می واحدی فیل دوایت کیا ہے۔ اور الن دونوں روایتوں کو طبری نے دیائی الله عند الله کی شوت الخلید)

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين : عن ابي امامة مرفوعاً بمثله خرم الطبراني و اور دي ابن حجر في الصواعق المحرقة -

حدیث 227 \_اسی کی مثل امام طبرانی دخمته الله نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنه سے مرفوہ ارورت ہے اور اس کو ابن مجر نے صواعق محرفہ ''میں ذکر کھیا ہے ۔ (الصواعق المحرفہ میں ۲۰۳ انسل بن الحدیث الشامن والعشرون بعد المائتین: عن ابی بن کعب انه قال ان احدث عدی الله علیه و هو عدای نبیکم صلی الله علیه وسلم قبل وفاته بخمس لیال دخلت علیه و هو یقلب بیدیه و هو یقول انه لعریکن نبی الا وقد اتخذ من امته خلیلا و ان خلیلی مینامتی ابو بکر بن ابی تحاف د ضی الله تعالیٰ عنه الا وان الله قد اتخذ فی مینامتی ابو بکر بن ابی تحاف قد رضی الله تعالیٰ عنه الا وان الله قد اتخذ فی مینا مین وفات سے بہت مین وقت صرف پانچ رات قبل آپ علیه السلام کی بارگاه مین حاضر جوا آپ علیه السلام این با تصول کو قبی وقت مین میناد و باین امت مین سے کئی دری کو اپناظیل الدی پلٹ رہے تھے اور فر مارہ تھے کہ ہر بنی علیه السلام نے اپنی امت میں سے کئی دری کو اپناظیل بائے ہو اور میر سے فیل میر سے امت میں سے حضرت ابو بخر بن ابوقی افد رضی الد عنہ بی ۔ خبر و اربیشک الدی تعالیٰ میں ابراہیم کے جمعے بھی اپنا ظیل بنانا ہے ۔ علی نبینا وعلیہ الصلا و السلام ۔ اسکو حاکم ابوالحن علی بن النظر ق ص ۱۲۷)

الحديث التاسع والعشرون بعد المائتين: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لا تخذات ابابكر خليلا ولكن اخى و صاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا اخرجه مسلم

مدیث 229 حضرت ابن معود بری فران بنی می الدائی سے رادی آپ علید السلام نے فرمایا 'اگر میس کسی کو اینا علیل بناتا تو حضرت الو بکر رضی الله عند کو بناتالیکن و میری دینی مجائی اور میرے ساتھی ہیں ۔اور محقیق الله تعالیٰ نے تمہارے صاحب (حضرت محمد الله الله عند کو اپنا خلیل بنایا ہے ۔اسکو امام مسلم نے

رویات کیا ہے۔ (صحیح ملم: ۲۳۸۳)

رواي

الهديث الثلاثون بعد المائتين : عن ابن مسعود مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم-

# ر الطريقة المحمرية في حقيقة القطع بالافغلية في الطريقة المحمرية في حقيقة القطع بالافغلية في معود والتين والتين معود والتين مع

الحديث الحادي والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذات ابابكر خليلا ولكن اخى وصاحبى خرجه البخاري -

حدیث 231\_امام بخاری، حضرت ابن عباس رفاتنونا سے راوی که رمول الله کاتیانی نے فرمایا اگرین محمی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بحر کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں۔ (میمی بخاری:۳۹۵۹)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنحوه ولفظه في آخره ولو كنت متخذا من امتى خليلا لا تخذاته خليلا ولكن اخوة الاسلام افضل خرجه البخاري -

عدیث 232۔ ای کی مثل امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے ایک اور ا روایت کی ہے ۔ اس کے آخر میں یہ لفظ میں ۔ لیکن اسلامی بھائی چارہ افضل ہے۔ (میمی بخاری: ۳۹۵۷)

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحوة وفي آخرُة ولكن خلة الإسلام افضل بدل اخوة الإسلام خرجه البخاري ايضاً-

حدیث 233 مضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے اس کی مثل ایک اور روایت ہے اسمیں اسول مجائی چارہ کی مگداسلامی دوشی کے لفظ میں ۔اس کو بھی امام بخاری رحمته الله نے روایت کیا ہے ۔ (سمج بخاری: ۲۷۳۸) المديث الرابع والثلاثون بعد المائتين : عن جبير بن نفير ان ابوابا كانت ستعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فسدت غير باب اب برفقالوا اسد ابوابنا وترك باب خليله فقال لو كان لى منكم خليل كان هو الله و ماله عليل الله فهل انتم تاركوالي صاحبي فقد راساني بنفسه و ماله وقال لى صدق و قلتم كذب خرجه صاحب فضائل ابي بكر رضى الله تعالى

ر بند 234 منرت ببیر بن نفیر سے روایت ہے کہ مجد نبوی میں کچھ درواز ہے کھول لئے گئے تھے اللہ تا کہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ تا

الإمام فضائل الوبكرفي روايت كياب \_ (الشريعة الآجرى: ١٢ ٢٢ ، باب ذكر مواساة الي بكر)

الديث الخامس والثلاثون بعد المائتين : عن ابي سعيد ن الخدري رضى الله له على الله على الله على الله على الله عليه وسلم قال ان امن الناس على في محبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن اختالا سلام لا بقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بكر رضى الله تعالى عنه خوجه البخارى -

رین 235 مضرت الوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مریا \_لوگواں

یں مال اور ساتھ کے حوالے سے تجھے پرسب سے زیادہ احمان ابو بکر کا ہے۔ اور اگر میں کمی کو اپنا خیل بنا تا تو حضرت ابو بکر کو بنا تالیکن اسلام کا بھائی چارہ ہے۔ اور میں مسجد میں سواحضرت ابو بکر کے کئی ا کھڑ کی کھی مذر ہنے دول گا۔ رضی اللہ عند۔ اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ( میکند) بخاری: ۳۹۰۳)

الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين : عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله خربه مسلم -

مدیث 236 \_ای کی شل امام ملم نے (صحیح ملم: ۲۳۸۲)

الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين : عن ابي سعيد مرفوعاً بمثلة خرد احمد-

مدیث\_237\_ای کی مثل امام احمد نے (مندامام احمد: ١٥٠١، جسس ١٨)

الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين : عن الى سعيد مرفوعاً بمثله فرب

مدیث \_238\_ای کی شل امام ترمذی نے (سنن ترمذی: ۳۹۹۰)

الحديث التأسع والثلاثون بعد المائتين: عن ابي سعيد مرفوعاً بمثلة عربه ابو حاتم و اورد هذه الاحاديث الاثنى عشر الطبرى في الرياض النضرة مديث \_239 \_ال كي شل امام الوحاتم في حضرت الوسعيد رضى الذعند سے مرفوعاً روايت لائب ان عاروں حديثوں كو امام طبرى رحمته الله في رياض النضرة ميں ذكر كيا برائج ، حان: ٣٥٩٣)

الحديث الاربعون بعد المائتين: عن ابن الزبير مرفوعاً بنعود مديث مديث صرت ابن زبير (الرياض النفرة ج اص ٥٩)

الحديث الحادى والاربعون بعد المائتين: عن البراء مرفوعاً بنحوة - ميث 241 مرفوعاً بنحوة - ميث 241 )

الحديث الشانى والاربعون بعد الهائتين: عن كعب بن مالك مرفوعاً بنحوة -ميث 242 ـ اى كى شل حضرت كعب بن ما لك ـ (الرياض النضرة ص ١٢٩)

الحديث الثالث والاربعون بعد ألمانتين : عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بنحوة

ميث 243 راى كي مثل حضرت جاير \_ (الرياض النضرة ص ٢٢٠)

الحديث الوابع والاربعون بعد المأثتين: عن ابي واقد الليثى مرفوعاً بنحولا-ميث 244\_اس كي مثل صرت الوواقرليثي \_ (معرفة السحابرج ٢ص ٢٦)

الحديث الخامس والادبعون بعد المائتين: عن ابي هرير 3 مرفوعاً بنحوة -ميث 245 ـ اى كي مثل حضرت الوهريره \_ (معجم الكبير ج19 ص ٣٣٣ ، رقم: ١٠٣٢)

الحديث السادس والاربعون بعد المائتين: عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه - ميث 246 راى كي مثل حضرت ابن عمر (مولاء: ٩٣٣ باب فضائل اسحاب تاثير ( مولاء: ٩٣٣ باب فضائل اسحاب تاثير ( )

الحديث السابع والاربعون بعد المائتين : عن ابن عمر ايضاً مرفوعاً بنعوه وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوني في صاحبي ولولا ان الله علاه صاحباً لا تخذته خليلا ولكن اخوة الاسلام اخرجه ابن عدى -

# العريقة المحدية في هيقة العلم بالافعالية

ابن عدى في دوايت كياب\_ (الكامل ابن عدى ج م ص ٢٥٨)

الحديث الثامن والاربعون بعد المائتين: عن عائشة مرفوعاً بنعوه- مديث 248 \_ اى كَنْ شَلْ مِده ما أَشْرُ فَيْ فَيْ الدور (المجم الدور (٢٠٥٥)

الحديث التاسع والاربعون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابه غدير فقال يسبع كل رجل منهم الى صاحبه حتى بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر حتى اعتنقه و قال لو كنت متخذا حتى التي الله لا تخذت المتحذا حتى التي الله لا تخذت الكبير -

مدیث 249۔ امام طبرانی رحمته اللہ نے کبیر " میں صرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا تیا ہے اور آپ کے اصحاب رضی اللہ منصب ایک تالاب میں نہا رہے تھے (حضرت الله عباس نے فرمایا ان میں سے ہرشخص اپنے ساتھی کی طرف تیر کرجانے لگا۔ فرمایا کہ ہرشخص تیر تیا گا۔ است دوست کے پاس بینج گیا یہا ننگ کہ صرف حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فائے گا۔ رسول اللہ کا تیا تی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بہتج گئے۔ یہا ننگ کہ انہیں گلے لگا لیا اور فربا اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رضت ہونے تک کسی کو اپنا غلیل بنا تا تو حضرت ابو بکر کو بنا تا الکین میرے ماحب میں۔ (المجمع الجبر: ۳۲۸ اس ۳۳۸)

الحديث الخمسون بعد المائتين : عن ابن عباس مرفوعاً بنعود خرجه ال

مدیث 250 \_اسی کی مثل این شامین نے 'الهند'' میں حضرت این عباس رضی الله عند سے مرفو ماروایت کی ہے ۔ (الهند این الی عاصم : ۱۰۲۷) الحديث الحادى والخمسون بعد المائتين : عن ابنى ابى مليكة مرسلا مرفوعاً مثله اخرجه ابو القاسم البغوى-

ارمدیث 251 مای کی مثل ابوالقاسم بغوی نے ابن ابی ملیکہ سے مرسلا مرفوعاً روایت کیا ہے۔ (اسنن اللہ بی :۱۲۴۱۸ المجم الکبیرج ۱۸ص ۷۷ س، رقم : ۳۹)

الديث الثانى والخمسون بعد المائتين : عن ابن ابى مليكة مرفوعاً مرسلا مثله اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث الثلاثة عشر الحافظ السيوطى في تأريخ الخلفاء له-

مدیث252۔ اس کی مثل ابن عما کرنے ابن ابی ملیکہ سے مرسلا مرفو مأروایت کی ہے۔ اور ان تیرہ 13 امادیث کو حافظ سیوطی رحمتہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر تمیا ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰ سال ۲۰۰۰ تاریخ الخلفاء ص ۵۲)

الحديث الثالث والخمسون بعد المائتين: عن حُذيفة مرفوعاً بمثله - من 253 حضرت مذيف من كمثل ـ ( ـ ـ ـ ـ )

الديث الرابع والخبسون بعد المائتين : عن معاوية بن ابي سفيان مرفوعاً مثلة واوردهما ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة -

مدیث 254 حضرت معاوید بن ابومفیان ۷ سے مرفوعاً مردی بین ان دونوں روایتوں کو ابن جرمکی بمتداند نے معواق محرقہ'' میں ذکر کھیا ہے۔ (الصواعق المحرقہ ص ۵۷۔ ۲۱۱)

الحديث الخامس والخمسون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كرج في مرضه الذي مات عاصبا راسه فبلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد السعل بنفسه و ماله من الي يكر ابن الي قافة رضى الله تعالى عنه ولو كنت

عنهما مرفوعاً بمثله وبنحوه خرجه احما-

مدیث 256امام احمد نے ای کی مثل ر (مندامام احمد:۲۳۳۲)

الحديث السابع والخمسون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبا مرفوعاً خرجه ابو حاتم -

مدیث به 257 مام ابوعاتم رحمته الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عندسے مرفوعاً روایت کی ب تسجیح ابن حبان : ۲۸۲۰)

الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين: عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من حجة الوداع على المنه فقال ان عبد خيرة الله عز وجل بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وغير فالخلد فيها ثمر الجنة وبين ما عندة والجنة فاختار ما عند الله والجنة فبكرا بكر رضى الله تعالى عنه وقال فديناك بآبائنا و امهاتنا فكان رسول الله طلا عليه وسلم هو المخير ولكن يضجعنا وكأن ابو بكر رضى الله تعالى عنه

اعلمنا بالامورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمن الناس على في عبته و ماله ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكرولكن اخوة الاسلام ثمرقال لاتبقين في المسجد خوخة الاخوخة الى بكر نعلمنا انه مستخلفه خرجه الحافظ ابو القاسم الممشقى وقال صحيح المتن غريب الاسنادوسياتي اسانيد نحوهذا الحديث عن البخاري وغيرة مكررة -، یٹ 258 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ کا ٹیائی تجیمتہ الو داع سے النے کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا۔ بیٹک ایک بندے کو اللہ عزوجل نے دو با تول کا متاردیا بیلی بیکداللہ تعالیٰ اے اس کی جاہت کے مطابق اس دنیا کی زینت و تعمت اور بہال کی ول ترین زند کی عطا کرے پھر جنت دے دے اور دوسری پیرکہ جنت اور جواللہ کے پاس ہے وہ اعترال بندے نے جنت اور جواللہ کے پاس ہےاسے اختیار کرلیا ہے۔اس پرحضرت الوبکر رضی المعندو پڑے اور عرض کی آ قاہمارے مال باپ آپ پر قربان ہول \_(راوی نے کہا) وہ اختیاروالا یدا فود رمول الله کالیاتی تھے۔اور حضرت ابو بکر رضی الله عندسب سے زیاد ہ معاملات کو جانبے والے مان ابو بحرکا ہے اور اگر میں کئی کو اپناخلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اسلام کا بھائی جارہ ہے مجھر فرمایا مجدیں مواحضرت ابو بکر کے کسی کا دروازہ باقی مذرکھا جائے تو ہم نے جان لیا کہ حضور علیہ السلام ان کو ات نلیفہ بنانے والے ہیں۔

ال و الفا ابوالقاسم وشقی نے روایت کیا اور فرمایا اس مدیث کامتن سمجیج اور مندغزیب ہے۔ اس طرح اُر میث کی اور مندیس امام بخاری وغیر و سے مزید آگے بھی آر ہی ہیں۔ (سمجیح بخاری: ۳۹۰۳)

المبيث التاسع والخمسون بعد المائتين : عن ابي المعلى زيد بن لوازف النصاري رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امن الناس على وساق الحديث نحو حديث الى سعيد وقال بعد قوله لاتخذت ا بكر ولكن ود واخاء ايمان مرتين او ثلاثا و ان صاحبكم خليل الله خرمه الترمذي-

حدیث 259 حضرت ابوالمعلی زید بن لواز ف انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله پیشا نے فرمایا۔ بیٹک جھے پرلوگوں میں سب سے زیاد واحمان اس کے بعد شل سابق حدیث ہے اور تب کے فرمان میں ابو برکوفلیل بنانا کے بعد لیکن ایمان کی مجمت اور بھائی چارہ ہے بید دویا تین مرتبہ فرما اروفر مایا بلا شبہ تمحارے صاحب کا فیکھ اللہ کے فلیل میں ۔اس کو امام تر مذی نے روایت کیا ہے۔ (ایک تر مذی :۳۵۹)

الحديث الستون بعد المائتين: عن ابي المعلى مرفوعاً بمثله خرجه الحدّ الدمشقى وقال صحيح المتن حسن بالاسناد -

حدیث 260 \_ای کی مثل انہیں ابوالم علی سے حافظ دمثقی رحمتداللہ نے مرفو مأروایت کی اور فرمایا !! مدیث کامتن سحیح اور مندحن ہے \_ (امعجم الکبیرج ۳۳ ص ۳۲۸، قم : ۸۲۵)

الحديث الحادى والستون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علينا في نفسه و ذات بلا ابو بكر رضى الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لا تخذته ولكن افرا الاسلام سدوا كل خوخة في القبلة الاخوخة ابي بكر رضى الله تعالى خرجه صاحب فضائل ابي بكر رضى الله تعالى عنه و اورد هذه الاحادث السبعة الطبرى في الرياض النضرة وقال وبه دلالة احاديث الخلة في الافضلية انه لم يعدل عنه بالخلة الا الى الله تعالى ولم يؤصل احد المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابي رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابي رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابي رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابي رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى الله

عليه وسلم ابابكر رضى الله تعالى عنه خليلا فاعظم به انتهى عبارة الطبرى في الرياض المذكور -

مدیث 261 حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کا الله الله کا الله کا الله کا الله کا کا ہے اور اکس میں کو اپنا خلیل بنا تا اور کو بنا تا کیکن اخوت اسلامی ہے مسجد کی جانب قبلہ میں نگی ہوئی ہر کھول کی بند کر دوموا حضرت الو بخر کی کھڑکی ہے رضی الله عند اس کو صاحب فضائل الی بخر نے دوایت کیا ہے اور ان ساتوں الو بخر کی کھڑکی کے رضی الله عند اس کو صاحب فضائل الی بخر نے دوایت کیا ہے اور ان ساتوں روایت کیا ہوئی ہر کھروگ کے در این ساتوں ساتوں الفر کی کھڑکی کے در الله عند اس کو صاحب فضائل الی بخر نے دوایت کیا ہے اور ان ساتوں روایت کیا ہوئی ہوئی کو میں بیان کھیا اور فر ما یا کہ احادیث خلت (جن میں ظیمل کا ذکر ہے) کی افسیلت پر دلالت یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ساری خلق خدا کو چھوڑ کر صرف اللہ کا خلیل ہونا بیان فر ما یا (اگر مخلوق میں کسی کو خلیل بنا تے تو وہ ابو بخر ہوتے ) اور اگر حضرت ابی کی وہ حدیث صحیح جو بابیان فر ما یا (اگر مخلوق میں کسی کو خلیل بنا تے تو وہ ابو بخر ہوتے ) اور اگر حضرت ابی کی وہ حدیث صحیح جو بابیان فر ما یا (اگر مخلوق میں کسی کو خلیل بنا تے تو وہ ابو بخر ہوتے ) اور اگر حضرت ابی کی وہ حدیث صحیح جو بابیان فر ما یا (اگر مخلوق میں کسی کو خلیل ہونے بہت بڑی بات ہے ۔ (الریاض النظر ہوں ۵۸ میں میں آپ کے خلیل ہونے باز کی بات ہے ۔ (الریاض النظر ہوں ۵۸ میں کا کہ کو کر سے بہنوز بہت بڑی بات ہے ۔ (الریاض النظر ہوں کا کہ کو کھٹوں کی کو کھٹوں کو کھڑکیا کیا کہ النہ کو کو کھڑکیا کہ کو کھٹوں کی کو کھڑکیا کہ کو کھڑکیا کی کو کھڑکی کو کھڑکیا کی کو کھڑکیا کی کو کھڑکیا کے کو کھڑکیا کے کو کھڑکیا کے کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکیا کے کھڑکیا کے کھڑکیا کی کو کھڑکی کو کھڑکیا کے کھڑکیا کو کھڑکیا کی کو کھڑکیا کے کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکیا کہ کہ کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کو کھڑکی کے

الحديث الثانى والستون بعد المائتين: عن ابن عمر قال جاء فى رجل فى خلافة عفمان رضى الله تعالىٰ عنه فاذا هو يأمر فى ان اعتب على عثمان فلما قضى كلامه قلت له انا كنا نقول و رسول الله صلى الله عليه وسلم حى افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم بعدة ابو بكر وعمر ثم عثمان و انا والله ما نعلم ان عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكنه هذا المال ان اعطاكموة رضيتم و ان اعطاك قربته سخطتم افتريدون ان مسلم كفارس والروم لا يتركون لهم اميرا الاقتلوة ففاضت عيناة باربعة من الدمع ثم قال اللهم لا تردذالك خرجه الحافظ الدمشقى و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة -

مدیث 262 رحضرت ابن عمر رضی الله عند نے فر ما یا حضرت عثمان رضی الله عند کے زمانه خلافت میں میٹنھ میرے پاس آیا اور مجھے حکم دینے لگا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی الله عند پرعتاب کرول کی کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کی کی کا کرتے تھا کہ اس نے اپنی گفتگو ہوں کر کی تو جس نے اسے کہا ہم رسول اللہ کا فیڈی کے جیتے ہی کہا کرتے تھا کہ حضرت محدیث فی کا مت جس ان کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر بیں پھر حضرت عمر بیں پھر حضرت محمد میں ان کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر بیں پھر حضرت عمر بیں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے کسی کو نا چی قل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے کسی کو نا چی قل کرایا ہمو بیان ہوں نے کہ کمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے کسی کو نا چی قل کرایا ہمو بیا انہوں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہمولیکن مید مال ہے اگر وہ تمہیں دیں تو تم راضی اور اگر اپنی قرابتداروں کو دیں تو تم ناراض کیا تم الل فارس وائل روم کی طرح بننا چاہتے ہموکہ وہ اسپنے امیر وَقِل کرے ہی چھوڑ تے ہیں پھر آپ کی آ پھیں ٹے ٹی انبو بہانے گیں ہے ہم کہا 'اے اللہ! تو ان با تو ل کو رد نہ فرمانا اس کو حافظ دمشقی نے روایت کیا ہے اور طبری نے ریاض النظر و میں ذکر اب ہے۔ (الریاض النظر و میں المنظر و میں درالریاض النظر و میں میں میں درالریاض النظر و میں درالریاض النظر و میں میں درالریاض النظر و میں درالریاض النظر میں درالریاض النظر و میں درالریاض النظر و میں درالریاض النظر و میں میں درالریاض النظر و میں درالریاض النظر و میں درالریاض النظر میں درالریاض النظر و میں

الحديث الثالث والستون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اعظم عندى يدا من ابى بكر اسانى بنفسه و ماله وانكحنى ابنته خرجه صاحب فضائل ابى بكر رض الله تعالى عنه و اور دى الطبرى في الرياض النضرة ايضاً-

حدیث 263۔ صاحب فضائل ابی بخر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روای که رمول ان گئی الله عنه سے روای که رمول ان گئی ہی اللہ عنہ سے روای که رمول ان میں سے فرمایا "میرے نز دیک حضرت ابو بخر سے بڑھ کر کوئی مالدا رئیس کہ انہوں نے اپنی ہی ومال سے میری مدد کی اور اپنی بیٹی میرے عقد میں دی۔ اس کو طبری نے بھی ریاض النفر ہیں ان میں ہے۔ (الریاض النفر ہیں ہیں )

الحديث الرابع والستون بعد المائتين: عن ابن عباس دضى الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعد عندى اعظم يدا من البابكر واسانى بنفسه و ماله وانكحنى ابنته اخرجه ابن عساكر و اور دة السيوطى فر تاريخ الخلفاء له-

## من کاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰س ۳۰)

الحديث الخامس والستون بعد المائتين: عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني و اور دي ابن جر في الصواعق المحرقة - ميث 265 \_ اي كي شل امام طبراني نے صفرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت كي ہے اوراك اك كو ابن قرق مين و كركيا ہے \_ ( الجم الكبير: ١٣٩١)

الحديث السادس والستون بعد المائتين : عن سهل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس على في صحبته و ذات يدة ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فحبه و شكرة و حفظة واجب على امتى فرجه الخطيب في تأريخه-

دین 266 حضرت محل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله کاٹیاتی نے فرمایا" لوگوں میں سے معبت و مال میں مجمعه پرسب سے زیادہ احمان ابو بکر کا ہے تو ان کی مجنت ان کاشکر اور ان کی حفاظت میرے ہر اُتی پر لازم ہے رضی الله عنه ای کوخطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ (تاریخ میں روایت کیا ہے۔ (تاریخ میں کردادت کی ہور کردادت کی ہور کردادت کی ہور کی اللہ میں کردادت کی ہور کردادت کردادت کی ہور کردادت کی ہور کردادت کردادت کی ہور کردادت کردادت کی ہور کردادت کردادت کردادت کی ہور کردادت کردادت

الحديث السابع والسنون بعد المائتين : عن سهل رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه صاحب فضائل الصديق -

میث 267 \_ ای کی مثل صاحب فضائل العدیان نے حضرت محل رضی الله عندے روایت کی ہے۔(الافراد لادار تطنی ج ۳ ص ۹۸ رقم: ۲۱۴۴)

الحديث الشامن والستون بعد المائتين : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال الى

بكر رضى الله تعالى عنه فبكى ابو بكر رضى الله تعالى عنه وقال ما انا و مالى الالك خرجه احمد-

مدیث 268\_امام احمد حضرت ابوهریره رضی الله عنه سے راوی که رسول الله نے فرمایا "جونفع مجے ابو بکر کے مال نے دیاوہ محمی مال نے مد دیا تو حضرت ابو بکرنے رو کرعرض کی آقا! میں مجمی اور میما مال بھی سب آپ بھی کا ہے رضی اللہ عند ۔ (مندامام احمد :۳۹ ۲۵)

الحديث التأسع والستون بعد المائتين : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابوحاتم-

269 حضرت ابوہریرہ سے ابوعاتم نے اس کی مثل مدیث ۔ (معجمے ابن حبان: ۸۸۸۸)

الحديث السبعون بعد المائتين : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوء

مدیث \_270\_ای کی مثل امام این ماجد نے \_(سنن این ماجد: ۹۴ امناد و محج)

الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين : مرفوعاً بمثله خرجه الحاظ المدهقي في الموافقات-

مدیث به 271 مائل کی مثل ماظ و مثقی نے موافقات میں مرفوعاً روایت کی ہے۔ (مجم الله الاعرانی: ۵۰۳)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائتين: عن ابن المسيب ان رسول الله على الله عليه وسلم قال ما مال رجل من المسلمين انفع لى من مال ابى بكر رخر الله عليه وسلم يقضى في مال ابد بكر كما يقضى في مال نفسه خرجه عبد الرزاق في جامعه-

مدیث 272 ۔ اس کی مثل حضرت ابن ممیب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول اللہ تا اللہ عنہ ہے

# ر الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالانسلیة کرے بڑھ کر مجھے نفع دینے والانہیں اور فرمایا کہ رسالی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ ک

الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: عن ابن المسيب رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل وكلا الحديثين مرسل-مديث 273- اى كى شل حضرت ابن مميب رضى الدعنه سے صاحب الفضائل نے روايت كى ہے اور يدونول مديش مركل ين \_ ( جامع معمر بن را شر: ٢٠٣٩٧)

الحديث الرابع والسبعون بعد المائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يد الا وقد كفيناه ما خلا ابى بكر رضى الله تعالى عنه فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة فرجه الترمذي وقال حسن غريب-

حیث 274 حضرت ابوهریره رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رمول الله کاٹیائیڈنے نے فر مایا ''ہم نے اپناو پر کئے گئے ہرشخص کے احمال کا ہدلہ چکا دیا ہے سواا ابو بکر کے ہم پر جوان کے احمال ہیں ان کابداللہ بی قیامت کے دن عطافر مائے گا۔ اس کو امام تر مذی دحمتہ اللہ نے روایت کیااور کہا یہ مدیث ایب ہے۔ (منن تر مذی: ۳۶۲۱)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت لما ماتت خديجة رضى الله تعالىٰ عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تزوج فقال ومن قالت ان شئت بكرا و ان شئت شيبا فقال ومن البكر ومن الشيب قالت اما البكر فابنة احب خلق الله اليك

عائشة بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنهما واما الشيب فسوية بنت زمعة قال آمنت بكواتبعتك ثمذكرت قصة تزويجهما خرجه ابو الجهم الماهلي -حدیث 275 میدہ عائشہ صدیقہ و النجیانے فرمایا جب سدہ خدیجہ و النجیا کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عند کی ایلیدخوله بنت محکیم حضور علیه السلام کی بارگاه میس حاضر جو میس اور عرض کی محیا آپ اب نکاح مذفر مائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فر مایا کس سے؟ عرض کی چاہیں تو با کرہ سے چاہی تو شبہ ے فرمایا ہا کرہ کون ہے؟ اور مثیبہ کون ہے؟ عرض کی با کرہ تو و ہی جو آپ کو خلق خدا میں سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی عائشہ بنت ابی بکراور مثیبہ مود ہ بنت زمعہ ہے جوآپ پرایمان لا کرآپ کی پیرو بن بکی ہے بھر اپنے دونوں کے نکاح کا واقعہ بیان کیا۔ اس کو ابوجھم باطلی نے روایت کیاہے۔ (مجم الكبير: ٧٥٠ الاحاد والمثاني: ٣٠٦١)

الحديث السادس والسبعون بعد المائتين : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل -

مدیث 276\_ای کی مثل صاحب الفضائل نے میدہ عائشہ Wسے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (متدرک

الحديث السابع والسبعون بعد المائتين : عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ارحم امتى بأمتى ابو بكر خرجه عبد الرزال

مدیث 277 حضرت انس رنی الله عند نبی علیدالصلوّة والسلام سے راوی آپ نے فرمایا میری امت میں میری امت پرسب سے زیادہ وہ مہر بان ابو بکر ہیں اس کو عبدالرزاق نے روایت کیا۔ (مصنف عبدالرزاق:۲۰۳۸۷)

الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين : عن انس رضي الله تعالى عنه

مرفوعاً بمثله خرجه البغوى في المصابيح في الحبان و اورد هذه الاحاديث الثلاثة عشر الطبرى في الرياض النضرة-

ریٹ 278\_اسی کی مثل بغوی نے مصابیح فی الحمان میں صرت انس سے مرفو ماروایت کی ہے اور ان تیر ہ امادیث کو طبر می نیریاض النفر ، میں ذکر کیا ہے۔(الریاض النضر ، ص ۵۱ ذکر ما جاء فی اخبار النائیر )

الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتى بأمتى ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه مسلم -

میت 279 ۔ امام معلم رحمتہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رمول اللہ کاٹیا آئی نے فرمایا "میری امت میں سے میری امت پرسب سے زیادہ مہر بان ابو بکر میں ۔ رضی اللہ عنہ (مصنف ابن ابی شیعة : ۳۱۹۳۱)

الحديث الثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي-

مدیث 280 حضرت انس سے امام زمذی نے ای کی مثل \_(سنن زمذی: ۳۷۹۰)

الحديث الحادي والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مثله اخرجه النسائي-

ديث281 \_ امام نمائي في اي كيمثل \_ (منن نمائي: ١٨٥٨)

الحديث الثانى والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث 282 \_ امام این ماجد نے اس کی مثل \_ (سنن این ماجه: ۵۴ افضائل زیدین ثابت)

#### اللريقة الحمدية في حقيقة القطع بالانعلية

الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث283\_امام ماکم نے ای کی شل (متدرک ماکم:۵۷۸۳)

الحديث الرابع والثمانون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البيهقي-

مديث284\_امام يمقى في اى كى شل \_ (معرفة منن والآثارج ٩ ص ١٠٥. رقم: ١٠٥٥)

الحديث الخامس والنمانون بعد المائتين :عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً عند مر

مديث285\_امام احمد في اى كمثل \_ (مندامام احمد: ١٣٩٩٠)

الحديث السادس والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابن حبان .

حدیث286\_امام ابن حبان نے ای کی مثل \_(صحیح ابن حبان: ۱۳۱۱)

الحديث السابع والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوءاً بمثله خرجه الطبراني في إلا وسط-

بمثله خرجه الطبراني في الاوسط-مديث 287 ـ امام طبراني لے اوسط ميں اس كي مثل \_ (العجم السغير: ۵۵۷)

الحديث الثامن والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفود بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث288\_ابن مما کرنے ای کی مثل \_(تاریخ و مثق جواص ۳۱۰)

الحديث التأسع والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه العقيلي -

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمستحديد في حقيقة القطع بالافضلية كالمستحدث المستحدث المستح

میث 289 عقبلی نے مرفو عاروایت کی ہے۔ (علیہ الاولیاءج ۱۲۳ س ۱۲۲)

الحديث التسعون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوة بلفظ ازء ف مكان ارحمهم اخرجه ابو يعلى و اورد هذه الإحاديث الاثنى عشر ان الحجر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 290 ماری کی مثل ابو یعلی نے بھی حضرت انس رضی الله عندے مرفو عاروایت کی ہے اس میں اللہ عندے مرفو عاروایت کی ہے اس میں ارقم کی بگرارہ دن ہے (معنی و بی ہے) ان بارہ حدیثوش کو ابن جمر کی رحمته الله نے اصوائق محرقہ " میں ایک بارہ حدیثوش کی در الصوائق المحرقہ میں ۲۰۴م، انفصل ثانی فی ذکر فضائل ابی بحر)

الحديث الحادي والتسعون بعد المائتين : عن ابي سعيد ن الخدري رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيرة الله تعالى بين ان يوتيه من زهرة الدنيا و بين ما عندة فاختار عندة فبكى ابوبكر رضى الله تعالى عنه وقال فديناك بأبائنا وامهاتنا فكان رسول المه صلى الله عليه وسلمه هو لمخير وكأن ابو بكر اعلمنا به اخرجه البخاري-ہیٹ 291\_امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی انہوں نے فر مایا کہ رول النَّهُ كَانَيْهِ مبز پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا بیٹک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو با تول کا التلاديا ب يركدا سے دنيا كى زيب وزينت دے اور يدكده و سے جواللہ كے اپنے پاس ہے قواس بدے نے وہ اختیار کرلیا ہے جواللہ کے پاس ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عبندرو دیے اور عرض کی آقا! بماے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ وہ تخص مخیرہ خود حضور علیہ السلام بی تھے اور ابو بحر ہم میں سے ب يزياد وحضور عليه السلام كو جانب والے تھے۔ (تھيج بخاري:٣٩٣ بات الخوخة والمم في المسجد) الحديث الثاني والتسعون بعد المائتين : عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً يمثله اخرجه مسلم-

#### الرية الحرية في هية الله بالانعلية المحرية في هية الله بالانعلية المحرية في المحرية في المحرية في المحرود المح

مديث 292 حضرت الوسعيد سے امام ملم نے اى كى شل \_ (محيم ملم: ٢٣٨٢)

الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عند مرفوعاً بمثله خرجه احدد-

مديث293\_ امام احمد نياى كيمثل (مندامام احمد: ١١٣٨)

الحديث الرابع والتسعون بعد المأثنين : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عام مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم -

مدیث 294\_امام ابوعاتم رضی الله عند نے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (صحیح ابن حیان: ۲۵۹۳)

الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين: عن ابى سعيد رضى الله تعالى ت بنحوة ولفظه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى مرجعه ساء فقال ان عبدا ثم ذكر معناة وقال وكأن ابو بكر اعلمنا بالامور خرجه الحافظ الدمشقى -

حدیث 295 مائی کی مثل حافظ و مثقی رحمته الله نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روابنہ ا ہے مال میں یہ ہے کہ جحمته الو داع سے لوٹ کر حضور علیہ السلام نے یہ فر مایا مزیداس میں یہ جی ہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه ہم میں سے معاملات کو زیادہ جانے والے تھے۔ (الریاض اللہ صحصہ)

الحديث السادس والتسعون بعد المائتين : عن ابى المعلى ان رسول الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم خطب فقال ان رجلا خيرة ربه بين ان يعيش في الدنيا شاء و يأكل من الدنيا ما شاء ان يأكل و بين لقاء ربه فاختار لقاء ربه ف فبكى ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال اصاب النبى صلى الله عليه وسلورضى عنهم الا تعجبون من هذا الشيخ اذ ذكر رسول الله صلى الله على الله

وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فكان اوبكر اعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه بل نفديك بأبائنا و اموالنا خرجه الترمذى و اورد هذه الإحاديث الستة الطبرى في الرياض النضرة-

مین 296 منرت ابوالمعلی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کا الله کا الله عند یا اور فر ما یا کہ وہ جتنا چاہے دنیا میں رہے اور کھائے پینے اور چکہ ایک شخص کو الله تعالیٰ نے دو با توں کا اختیار دیا کہ وہ جتنا چاہے دنیا میں رہے اور کھائے پینے اور عمل الله عند رو دیے ۔ تواصحاب بنی کا الله الله تاریخ الله عند رو دیے ۔ تواصحاب بنی کا الله تاریخ الله عند کہ ایک الله عند کہ الله تاریخ الله عند کہ الله عند رو دیے ۔ تواصحاب بنی کا الله تاریخ الله کا الله تاریخ کا الله تاریخ الله کا الله تاریخ الله تعالی کی عند عند الله تعالی تاریخ الله تاریخ الله تاریخ الله تاریخ الله تعالی تاریخ الله تاری

الهریث السابع والتسعون بعد المائتین: عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رایت کانی اعطیت عشا مملوا لبنا فربت منه حتی ابتلئت فرأیتهم تجری فی عروقی بین الجلد واللحم ففضلت منهافضلة فاعطیتها ابا بکر قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا علم اعطاکه الله تعالیٰ حتی اذا ابتلئت فضلت فضلة فاعطیتها ابا بکر رضی الله تعالیٰ عنه فقال صلی الله علیه وسلم قد اصبتم خرجه ابو حاتم و اوردة الطبري في الرياض النضرة ايضاً ثمر قال وقد جاء في الصحيح مثل هذا لعمر رضى الله تعالى عنه وسياتي بيانه ولعل الرؤيا تعددت في ذالك و على ذالك يحمل فأن الحديثين صحيحان وان كأن حديث عمر متفقا عليه انتهى مدیث 297 حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کدرمول الد کا پڑائے نے فر مایا ' میں نے فاب میں دیکھا گویا کہ مجھے دو دھا بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیاہے میں نے اسے پیا بیمانک میرا پیٹے فرا بھریس نے دیکھا کہوہ دو دھمیری کھال اورگوشت کے درمیان رگول میں جل رہاہے اوراسے، يج گيا تھاوہ بيل نےحضرت ابو بكر رضى الله عنه كوعطا كرديا محابہ نے عرض كى يارمول الله! يرعلم نے ، الله نے آپ کو عطا کیا پہا تنگ کہ آپ میر ہو گئے پھر جو بچاد ہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عدارا دیا تو رمول الله کانٹیج نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ اس کو ابو حاتم نے روایت کیا اور طبری نے انہ رياض النضرة بين ذكركيا ہے پھركها كەمدىث تنجيح بين اسى طرح كى فضليت حضرت عمر رضى الذعنب لنے بھی آئی ہے۔اس کابیان آگے آئے گا۔ ہوسکتا ہے کہ بیخواب متعدد ہوں اوراس بات کوائی پڑمل کیا جائے گا کیونکہ مدیثیں دونول سکتے ہیں اگر چہ کہ حضرت عمر کی مدیث متفق علیہ ہے۔ اتھی اسمج ا

الحديث الثامن والتسعون بعد المائتين : عن الى هريرة رضى الله تعالى م عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتأنى جبرئيل عليه السلام فطاف ١١٠ ابواب الجنة فأراني البأب الذي ادخل انأو امتى منه فقال ابو بكر الصديق انت وامى يأرسول الله ليتني كنت معك قال اما انك يا ابا بكر رضي الله تعام عنه اول من يدخل الجنة من امتى خرجه البغوى في المصابيح في الحسبان حدیث 298 حضرت ابو ہر پر ہ درضی اللہ عندے روایت ہے کدر مول اللہ کا ٹیکٹر نے فر مایام ہے ۔ جبریل آئے اور مجھے جنت کے درواز ول کا چکزلگوا پااور مجھے وہ دروازہ دکھایا جس ہے میں ادبی

العبيث التأسع والتسعون بعد المائتين : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الملأفي سيرته-

من 299\_اس كي مثل الملاء نے اپني 'ميرت' بيس حضرت ابو ہريرہ رضي الله عند سے روايت كيا بـ ـ (الرياض النضر ه ص ٤٦)

الهايث الموفى للثلاثمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله وجه صاحب الفضائل و زاد فيه فضرب على منكبيه و قال اما انك اول من العلى الحنة -

دیت 300 \_ اسی کی مثل صاحب الفضائل نے حضرت الوہریرہ رضی اللہ عندے مرفی عاً روایت کی ب اس میں بیدزائد ہے رمول اللہ کاٹیائی نے حضرت الوبکر صدیاتی رضی اللہ عند کے کندھے بر ہاتھ رکھ رزمایا اوبکر! آپ تو سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔(الریاض النضر چنس ۲۹)

المديث الحادى بعد ثلاثمائة: عن الى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يرد على يوم القيامة ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فرجه الملأ في سيرته-

میٹ 301 مالیاء اپنی 'میرت' میں حضرت ابو دردارٹنی اللہ عندے رادی کدرمول اللہ کا آیا ہے۔ زمایا قامت کے دن جوصاحب سب سے پہلے مجھ پر پیش کئے جائیں گے وہ حضرت ابو بکرصد یک رفتی مالا وال کے سازالر یاض النضر قاص ۲۷۱) الحديث الثانى بعدد ثلاثمائة: عن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كأن يوم القيامة نصب لابراهيم الخليل عليه الصلوا والسلام منبر امام العرش و نصب لى منبر امام العرش و نصب لاب بكر كرسى فيجلس عليه و ينادى مناديالكمن صديق بين خليل و حبيب خرج البغدادى-

مدیث 302 حضرت معاذبی جبل رضی الله عندے روایت ہے کدرمول اللہ عنے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے سامنے ایک مغیر حضرت ابراہیم خلیل الله علیاتیا کے لئے نصب کیا جا گااور ایک میرے لئے نصب کیا جائے گااور حضرت ابو بحرصدیات رضی الله عند کے لئے ایک کرتا الله علیات کی جس پروہ بیٹیس کے توایک ندا کرنے والا ندا کرے گااور کیے گااے بننے والے بنیل میا اور حبیب الله کے درمیان حضرت صدیات کی عظمت شان کی نبعت تیرا کیا خیال ہے او الاسا تا اور حبیب الله کے درمیان حضرت صدیات کی عظمت شان کی نبعت تیرا کیا خیال ہے او الاسا تا اور حبیب الله کے درمیان حضرت صدیات کی عظمت شان کی نبعت تیرا کیا خیال ہے او الاسا تا اللہ کی نبعت تیرا کیا خیال ہے او الاسا تا اللہ کی نبعت تیرا کیا جیال ہے او الاسا تا اللہ کی نبعت تیرا کیا جیال ہے او الاسا تا اللہ کی نبعت تیرا کیا جیال ہے اور الاسا تا کی نبعت تیرا کیا جیال ہے اور الاسا تا کی نبعت کیا ہے۔ ( تاریخ بغداد ج ۲ میں ۱۳۸۹، رقم :۲۲۹ کی کو نبعد ادر ج ۲ میں ۱۳۸۹ میں کو نبعت کیا ہے۔ ( تاریخ بغداد ج ۲ میں ۱۳۸۹ میں کو نبعد ادر ج ۲ میں ۱۳۸۹ میں کو نبعد ادر کا کو نبعد ادر ج ۲ میں ۱۳۸۹ میں کو نبعد ادر کا کی کو نبعد ادر کا کو نبعد ادر کا کو نبعد ادر کا کو نبعد ادر کا کی کو نبعد ادر کا کو نبعد ادر کا کو نبعد کی کو نبعد کیا ہے۔ ( تاریخ بغداد ج ۲ میں ۲ میں کو نبعد کی کو نبعد کر کو نبعد کی کو نبعد کی کو نبعد کا کو نبعد کی کو نبعد کو نبعد کی کو نبعد کو نبعد کی کو نبول کے کا کو نبعد کا کو نبول کے کا کو نبول کی کو نبول کے کو نبول کی کو نبول کو نبول کی کو نبول کے کو نبول کی کو نبول کی کو نبول کی کو نبول کی کو نبول کو نبول کو نبول کی کو نبول کو نبول

الحديث الثالث بعد ثلاثمائة: عن معاذبن جبل مو فوعاً بنحوى خرجه الملاء مديث 303 \_ اس كي مثل ملاء نے اپني سرت ميں حضرت معاذ رضى الله عنه سے مرفو ماً روايت ا ہے \_ (الرياض النضر قص 2۲)

الحديث الرابع بعد ثلاثمائة: عن انس بن مالك دضى الله تعالى عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مجبرئيل عليه السلام حين اسرى في ا السماء يا جبرئيل هل على امتى حساب قال كل امتك عليها حساب ماخلا بكر فاذا كأن يوم القيامة قيل له يا ابا بكر ادخل الجنة فيقول ما ادخل في يدخل معى من كأن يحبنى في الدنيا خرجه ابو الحسن العتيقى-

مدیث 304 حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کدرمول اللہ 🗈 نے فرمایا 🗈

ہے ، انہوں سے بواب دیا ہوا سرت ابو ، رہے اپ ماری اسٹ پر ساب ہے ہیں اس وقت تک ان ہوگا تو صرت ابو برکر سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجائے تو وہ کہیں گے میں اس وقت تک جنت میں مذبولا کا جب تک دنیا میں رہ کر جمھ سے مجت کرنے والے بھی میرے ساتھ مند داخل جنت میں نہی اللہ عند اس کو ابوالحن تقیقی نے روایت کیا۔ (الدیباج کنتی ۲۰۰۰)

الديث الخامس بعد ثلاثمائة: عن انس رضى الله تغالى عنه مرفوعاً بمثله فرجه صاحب الديباج-

مین 305\_ای کی مثل صاحب دیباج نے حضرت انس رضی الله عندسے مرفوعاً روایت کی بیار الدیبال مختلی: ۸۲)

العديث السادس بعد ثلاثمائة : عن انس مرفوعاً بمثله خرجه صاحب النطائلوقال غريب-

میث 306\_ ای کی مثل صاحب فضائل نے بھی روایت کیا اور اسے عزیب کہا۔ (تاریخ فلد:۳۲۷۲)

لعديث السابع بعد ثلاثمائة : عن انس قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر الله عز وجل يتجلى الله الله عز وجل يتجلى للغلائق عامة و يتجلى لك خاصة خرجه الملاء في سيرته -

المديث الثامن بعد ثلاثمائة : عن أنس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله

خرجه صاحب الفضائل وقال هسن-

مدیث 308۔ ای کی مثل صاحب فضائل نے رویات کی اور اسے حن کہا۔ (الریاض النظر) ص22)

الحديث التاسع بعدد ثلاثمائة: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال كنا عندالني صلى الله عليه وسلم اذ جاء وفد عبد القيس فتكلم بعض القوم وافاؤيلاء فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال بالبكر اعطاك الله الرضوان الاكبر فقال له بعض القوم يا رسول الله وما الرضوان الاكبر فقال له بعض القوم يا رسول الله وما الرضوان الاكبر قال يتجلى الله عز وجل يوم القيامة للعباد عامة ويتجل لابى بكر خاصة اخرجه الهلاء في سيرته -

مدیث 309 مضورے جابر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب و فدعبدالقیمی صنور ہے ہے۔ کی بارگادش ہے تو ہم جمی بارگادش ہے اور بھی اللہ عندے روایت ہے کہ بعض کا گوش ہے تو ہم جمی بارگاد مصطفوی میں حاضر تھے بعض لوگوں نے کہ بینے کو رخوال اللہ سے بینہ حضرت اور بھی اللہ عند کی طرف متو جہ ہوئے اور فر ما یا!!ا ہے ابو بحر! اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضوان اکبر (بڑی رہا) اللہ فر مائی جاوگوں نے عرض کی یار سول اللہ یہ بڑی رضا مندی کیا ہے تو حضور ہے بین نے فر ما یار دو رہو کی اور ابو بکر کے لئے خاص تجلی فر مائے گا۔ رضوان اللہ معملی اس تعالیٰ دیگر بندوں کے لئے عام بجلی فر مائے گا۔ رضوان اللہ معملیٰ میں میں روایت کیا ہے۔ (الریاض النظر ہوں کے)

الحديث العاشر بعد ثلاثمائة: عن جابر مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفنائل وقال غريب-

مدیث 310 مات کی شل صاحب فضائل نے حضرت جابر رضی الله عندے روایت کی اور اے دب کہا ۔ (تاریخ بغداد: ۹۰۰۸)

الحديث الحادي عشر بعد ثلاثمائة: عن انس رضي الله تعالى عنه قال لماخيّ

#### الرية المحدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمالية المحديدة العلم بالافعلية كالمالية المحديدة العلم بالافعلية كالمالية المحديدة المحديدة العلم بالافعلية المحديدة المحدي

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار اخذ ابو بكر بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ادبر بزمام الناقة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهب الله لك الرضوان الاكبر فذ كر نحو ما تقدم خرجه الملاء

دین 311 و جنرت انس رضی الله عند نے فر مایا! جب رمول الله عند جنل کرتشریف لائے و حنرت ابو بخرخی الله عند نے حضور عالیہ ایہ کی رکاب کو تھالیا اور اونٹنی کی باگ کو بیچے ؛ ال دیا تو سال اللہ عالیہ نے فر مایا ابو بخر! الله نے تمہیں رضوان اکبر (بڑی رضا) عطا فرمائی عوض کی گئی بڑی رضا مندی کیا ہے تو آپ میں بینے نے مثل حدیث سابق جواب ارشاد فرمایا۔ اس کو ملاء نے روایت کیا۔ (الریاض النصر ق ص ۷۷)

الحديث الثانى عشر بعد ثلاثمائة: عن الزبير بن العوام ان النبي صلى الله عليه وسلم لها خرج يريد الغار اتأة ابو بكر بناقة فقال اركبها يارسول الله صلى الله عليه وسلم فلها ركبها فالتفت الى ابى بكر دضى الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر اعطاك الله الرضوان الاكبر قال يا رسول الله وما الرضوان الاكبر قال يتجلى الله عز وجل يوم القيامة لعبادة عامة و يتجلى لك خاصة خرجه عامب الفضائل و اورد هذه الاحاديث الخهسة عشر الطبرى في الرياض

 الحديث الثالث عشر بعدد ثلاثمائة: عن ابن عمر دضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بى الى السماء فما مردت بسماء الا وجدت فيها مكتوبا محمد دسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق من خلفى خرجه صاحب الفضائل-

حدیث313 حضرت ابن عمرضی الله عند سے روایت ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا مجھے آسمانوں کا معراج کرائی گئی تو میں جس آسمان سے بھی گزراوہاں اپنانام محمد رمول اللہ اور اپنے بعد ابو براٹھا ؟ پایا۔اس کوصاحب فضائل نے روایت کیا۔ (فضائل خلفاء راثندین: ۱۴)

الحديث الرابع عشر بعد ثلاثمائة: عن الى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال تال دسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة امرى بى مكتوباً حول العرش في فرائدة خضراء بقلم من نور لا اله الا الله محمد دسول الله ابو بكر الصديق خرجه صاحب الفضائل- .

مدیث 314 حضرت ابو درداءرخی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله مطبق پیجنہ نے فرمایا یس سے شب معراج عرش کے گر دمبزمو تیول میں نور کے قلم سے لاالدالاالله محمد رمول الله اور ابو بحرصدیان کھی، پایا (صاحب فضائل) \_ (الدیباج کختلی : ۵)

الحديث الخامس عشر بعد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غير: اخرجه الترمذي وقال غريب - مدیث 315 میدہ عائشہ ڈی پھٹا سے روایت ہے کہ رمول اللہ میں پہنے نے فرمایا ''جس قوم میں ابو بحر موجود ہوں انہیں لائق نہیں کہ ان کی امامت صرت ابو بحر کا کوئی غیر کرے۔اس کو امام تر مذی نے روایت کیا اور غریب کہا۔ (منن تر مذی: ۳۷۷۳)

المديث السادس عشر بعد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنعوة خرجه صاحب الفضائل-

ریث 316 \_ای کی مثل صاحب فضائل نے سیدہ عائشہ سے ۔ ( مثبیت الامامة و ترتیب الخلافة ابو العم: ۴۷)

العديث السابع عشر بعد ثلاثمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنعولا خرجه السهر قندى -

میت 317 \_ انہیں سے سمر قندی نے مرفو عاروایت کی ہے ۔ (الشریعة لآجری:۱۳۰۱)

الحديثِ الثامن عشر بعد ثلاثمائة: عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال ما سبقت ابا بكر رضى الله تعالىٰ عنه الى يرقط الا سبقنى اليه خرجه الخلعي في ضمن حديث طويل اخرجه عبد الرحمن بن ابى بكر-

ه یث 318 حضرت عمر دخی الله عند نے فرمایا میں کمی بھی خیر میں حضرت ابو بکر پر مبقت مذیاسکا و ہال وہ مجھ پر ہر معاصلے میں سابق رہے ۔اسکو قلعی نے ایک طویل حدیث کے شمن میں روایت کیا۔اسکو عبدالممن بن ابو بکر نے روایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۷۰)

الدريث التاسع عشر بعد ثلاثمائة :عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم و عندة ابو بكر رضى الله تعالى عنه و عليه عباء ققد خللها في صدرة بخلال فنزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال يا عبد ما لى ارى ابا بكر رضى الله تعالى عنه عليه عباء قا فدخللها في صدرة بخلال فقال يا جبرئيل انفق ماله على قبل الفتح قال فان الله عز وجل يقرأ عليه السلام ويقول لك قل ارالا راض انت عنى فى فقر ك هذا امر ساخط فقال ابو بكر اء سخط على دبى اناعن دبى راض اناعن ربى راض اناعن ربى راض خرجه الحافظ ابن عبيد -

الحديث العشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الصفوة -

صیث 320 ۔ ای کی مثل صاحب صفوۃ نے حضرت ابن عمر ضی الله عندے مرفی ماروایت ( ہے۔ (تاریخ بغدادج ۲ ص ۱۰۶)

الحديث الحادى والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرد صاحب الفضائل و اور دهذه الاحاديث التسعة الطبرى في الرياض النضرة. مديث 321 ـ اى كى مثل صاحب فغائل في روايت كى اور الن فواعاديث كو طبرى في الرياف

النفرة مين بيان كياب\_(الرياض النضرة ص ٢٠)

الحديث الثانى والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن شاهين في السنن-

مدیث 322 \_ ای کی مثل حضرت این عمر رضی الله عند سے این شامین نے منن میں \_(الکمّاب الطیف لشریر مذاہب المی منة : ۱۲۵)

الهديث الثالث والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عماكر -

ر شاریخ دمشق جسس این تقیریس (تاریخ دمشق جسس ای

الحديث الرابع والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عاكر -

ه يث 324 ابن عما كرنے تاريخ ميں اور (تاريخ وشق ج ٢٠٠٠)

الديث الخامس والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابي هريرة مرفوعاً بمثله اخرجه ابونعيم -

ميث 325 مديث الوقيم في حضرت الوهريره رضي الذعنه سے \_(السواعق المحرقة ص ٢١٣)

الحديث السادس والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه . مرفوعاً بمثله اخرجه ابو نعيم ايضاً -

رین 326 حضرت ابن معود رضی النه عند سے الجعیم ی نے مرفو عاً روایت کی ہے ۔ (علیمة الاولیاء ناریخ ۱۰۵۱)

الحديث السابع والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحوة اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث الستة السيوطى في تاريخ الخلفاء وابن حجر في الصواعق المحرقة وفي هذه الإحاديث التسعة ارسال السلام من الله الى الى بكر رضى الله تعالى عنه وهو من اعظم الفضائل

مدیث 327 مائی کی مثل ابن عما کرنے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مرفو عاروایت کی ہےاد۔
ان چھا عادیث کو علا مدیبوطی نے تاریخ خلفاء میں اور ابن مجرم کی نے صواعت عمرقة میں بیان کیا ہے۔
وہ نو مدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الوبکر صدیات رضی اللہ عنہ کوسلام بھیجا گیا اوریب
سے بڑی فضیلت ہے۔ (الریاض النضرۃ ص ۲۰)

الحديث الثامن والعشرون بعد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها فر حديث الافك في قصة مسطح بن اثاثة قالت حسن ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه ان لا ينفق على مسطح ابدا فنزل قوله تعالىٰ ولا يأتل اولى الفضل منكم لا تعبون ان يغفر الله لكم قال و ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه والله الى لاصبالا يغفر الله لى فرجع الى مسطح النفقة التى كأن ينفق عليه فقال لا انزعا ابدا اخرجه البخارى -

مدیت 328 امام بخاری نے 'مدیث افک' بیں موجود کے بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے قصے بیں ب عائشہ ڈی ٹیٹا کی یہ مدیث ذکر کی ہے انہوں نے فر ما یا حضرت الوب کر رضی اللہ عنہ نے شم کھالی کہ اب کی وہ مطلع کی کچھ فرج نہ کریں گے واللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی ' و کو یہ آئیل اُولُوااللَّفَظِ بھی وہ جوتم میں فضیلت والے ہیں کیا آ میٹ گھ اللہ تیکھ بٹون اُن یہ تی فیفر اللہ کھ کھ ''اور شم نہ تھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے ہیں کیا آ اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تہاری بخش کرے ۔ تو حضرت الوب کر رضی اللہ عنہ نے کہا''اللہ کی قم ہی لیند کرتا ہوں کہ اللہ عنہ بخش وے پھر آپ حضرت کے دئی اللہ عنہ بی کی طرح نفتہ فرج کی اللہ عنہ بی کی طرح نفتہ فرج کی اللہ عنہ بیاری دی میں کھی ہی ان کا نفتہ بند در کروں گا۔ (صحیح بخاری: ۵۵ ۲۹) الدريث التاسع والعشرون بعد ثلاثمائة: عن عائشة بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم وفي هذه الآية اثباب الفضل لابي بكر-

رین 329 ای کی شل سیدناامام معلم نے سیدہ عائشہ بڑھ بھا سے روایت کی ہے۔ اس آیت کر یمہ میں صفرت ابو بکر رشی اللہ عنہ کے لئے فضیلت کا اثبات ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۷۷۰باب فی صدیث الالک)

الحديث الثلاثون بعدى ثلاثمائة: عن جابر بن عبد الله دضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الملائكة بأبى بكر الصديق دضى الله تعالى عنه مع النبيين والصديقين تزفة الى الجنة زفا خرجه صاحب فضائل وقد تقدم مثله من حدث زيد بن ثابت لا انه لم يذكر لفظ مع النبيين والصديقين -

مدیث 330 حضرت جابر بن عبدالله دخی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کالله بخش نے فرمایا'' فرشتے او برکو انبیاء وصدیقین کے ساتھ لے کر آئیں گے اور نوشہ بنا کرسو تے جنت روانہ کریں گے۔اس کو ماب فضائل نے روایت کیا ہے اس کی مثل پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند کی صدیث بھی گزر پنی ہے۔ سرف اس میں انبیاء وصدیقین کے الفاظ نہیں ہیں۔ (تاریخ بغداد: ۵۹۰۵)

الحديث الحادى والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن طارق قال جاء ناس الى ابن عباس رضى الله تعالى عنه فقالوا له اى رجل كان ابو بكر قال كان خيرا كله او قال كالخير كله ملاحدة كأنت فيه خرجه ابو عمر.

میٹ 331 حضرت طارق رضی الله عند نے فرمایا کچھ لوگ حضرت ابن عباس رضی الله عند کی بارگاہ میں ماضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ الو بحر کیسے شخص تھے۔ار شاد فرمایا ''وہ کلی طور پرخیر ہی خیر تھے۔ یا فرمایا شل خیر کامل تھے۔اس کو الوعمر نے روایت کیا ہے۔(الاستیعابج اص ۳۴۹) الحديث الثانى والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن سليمان بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الخير ثلاثمائة وستون خصلة اذا اراد الله بعبد خيرا جعل فيه واحدة منهن فدخل مها الجنة قال فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه يارسول الله هل في شيء منها قال نعم جمع من كل خرجه ابن البهلول -

مدیث 332 حضرت کیممان بن برارخی الله عندرسول الله یشینی بست راوی آپ نے فرمایا خیر کی تین سوسالمخصلتیں بیں ۔ جب الله تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو ان بیس سے ایک اس بندے بیس بیدا فرما تا ہے ۔ حضرت ابو بکر رضی الله بندے بیس بیدا فرما دیتا ہے جس کے سبب وہ جنت بیس داخل ہوجا تا ہے ۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے عرض کی ۔ آقا! الن بیس سے کوئی فضیلت میر سے اندر بھی ہے کیا؟ فرم یا پال تمارے اندرتو تمام بیس میں بیس کوئی فضیلت میر سے اندر بھی ہے کیا؟ فرم یا پال تمارے اندرتو تمام بیس موجود بیس اس کوابن مجلول نے روایت کیا۔ (الریاض النظر قاص ۸۶۸ ذکرانہ کا ان عند ، بخوات محمد بصرہ)

الحديث الثالث والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع على اذا قبل ابو بكر رض الله تعالى عنه فصافح النبى صلى الله عليه وسلم وعانقه و قبل فالا فقال على رضى الله انقبل فابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال يا ابا الحسن منزلة ابى بكر عندى كمنزلتى عندى كمنزلتى عندى كمنزلتى عندى بكر حده الملاء في سيرته -

مدیث 333 ملاء اپنی "میرت" میں حضرت ابن عباس منی الله عندسے داوی آب نے فرمایا" میں نے دیکھا کہ درمول اللہ میں پہلے مولائے کائنات جناب کلی رخی اللہ عند کے پاس کھڑے ہیں دریں اشاء جناب میں اللہ عند کے باس کھڑے ہیں دریں اشاء جناب میں کے مند جناب میں اللہ عند آگئے ۔ دمول اللہ میں پہلے تی ان سے مصافحہ ومعانقہ فرما یا اور ان کے مند پر بوسد دیا ۔ حضرت کلی بڑا ٹینٹو نے عرض کی آ قا! کیا آپ الو بکر کا منہ چوم دے ہیں؟ ارشاد فرمایا (ہاں) کی اس کے او بکر کا مقام ایسا ہی ہے جیسا میرا میرے دب کے نزویک ہے ۔

## الرياض النفرة ص ٨٩٨ باب ذ كرمنزلة عندالنبي ماليالية)

الهدیث الرابع والشلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ان انبی صلی الله علیه وسلم قال لابی بکر رضی الله تعالی عنه یوم بدر وقد اراد ای بنقده فی اول الخیل فرنعه فقال اما تعلم انک عندی منزلة سمعی و بصری خرجه الواحدی.

الديث الخامس والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابو الفرج في اسباب النزول في قوله تعالى لا تجد قوما يومنون بأالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله الآية -

الديث السادس والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كأن يوم القيامة دعى الإنسان بانشل عمل يكون فيه فان كأنت الصلوة افضل عمله دعى بها وان كأن الصيام افضل عمله دعى مها وان كأن الجهاد افضل عمله دعى به قال ابو بكر رض الله تعالى عنه يا رسول الله وثم احد يدعى بعملين قال نعم انت خرجه صاحب فضائل الصديق رضى الله تعالى عنه.

مدیث 336 حضرت ابوهریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کا شیخ آجے فرمایا قیامت کے دن آدی کو اس کے افضل عمل کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر اس کا افضل عمل نماز ہوئی تو نماز کے رفہ بلایا جائے گا۔ اگر اس کا افضل عمل نماز ہوئی تو نماز کے رفہ بلایا جائے گا اور اگر جہاد ہوا تو جہاد کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس جمعے دو افضل عملوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس جمعے دو افضل عملوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل الصدیلی نے روایت کیا۔ فرمایا ہاں آپ کو دو کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل الصدیلی نے روایت کیا۔ (الریاض النظر ہ ص ۹۰ باب ذکر النہ بیری من ابواب الجند کھا)

الحديث السابع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى مرفوعاً بنحوه و فيه و ثمر بأب من ابواب الجنة يقال له الرياز فقال ابوبكرا رسول الله وثمر احديد عي منها كلها قال نعمر انت خرجه صاحب فضائله إ

مدیث 337 مائی کی مثل حضرت الوہریرہ دخی اللہ عند سے صاحب فضائل ہی نے روایت کی ہے۔
میں یہ بھی ہے ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا "بھر جنت کے درواوزوں میں سے ایک دروان ہو
دیان ہے اس سے بلایا جائے گا حضرت الوبحر رضی اللہ عند نے عرض کی ۔ یارسول اللہ انحیا کو گی ایا ہم
ہو۔(الریاض الله اسے جمع تمام جنتی دروازوں سے بلایا جائے گا ارشاد فرمایا ہاں ۔اے الوبحروہ تم ہو۔(الریاض الله اسی ۹۰)

الحديث الثامن والثلاثون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد قال قال رسول الصلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن م

لى الدين و صاحبى فى الغار وان اباً بكر كأن ينزله بمنزلة الوالد وان احق ما اقتدينا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر خرجه ابراهيم الهاشمي-

مدین 338 صفرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کا شیار نظر مایا" اگر میں کمی کو اپنا علی بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن وہ میر سے دین بھائی اور غار کے ساتھی ہیں ۔ (راوی فرماتے ہیں) ۔ مغرت ابو بکر رضی الله عند حضور تا شیر تا اور کی جگر میں کرتے تھے اور رسول الله کا شیرات ابو بکر رضی الله عند سال کو ایس الله کا اور تھے وہ حضرت ابو بکر تھے رضی الله عند ۔ اس کو ابرا ہیم بھی اللہ عند ۔ اس کو ابرا ہیم الله عند وثر تیب الخلافیة : ۳۲)

الحديث التأسع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن الزبير بنحو هذا اللفظ خرجه ابراهيد الهاشمي ايضاً-

میث 339 ای کی مثل ابراہیم ہاشمی نے حضرت ابوالزبیر رضی الله عنه سے بھی روایت کی بے۔(الریاض النضر ہص ۱۰۳،باب ذکر ماروی عن ابی سعید فی معنی ذلک)

الحديث الاربعون بعد ثلاثمائة: عن ابن شهاب عن الزبير رضى الله تعالى عنه قال ان ابا بكر احق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لصاحب الغار و ثانى اثنين و انا لنعرف شرفه ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلوة للناس وهو حى خرجه موسى بن عقبة صاحب المغاذى في مغازيه في ضمن حديث طويل و اورد هذه الاحاديث الثلاثة عشر الطبرى في الرياض النضرة-

مین 340 موی بن عقبہ نے اپنی 'مغازی' میں ایک طویل مدیث کے من میں حضرت ابن فہاب رضی الله عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمانیا'' رمول اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے بعدلوگوں میں سب سے زیادہ حضرار خلافت جناب ابو بحر میں وہ حضور علیہ السلام کے خار کے ساقی اور ثانی اثنین ڈیں یہم ان کے مقام و مرتبہ کو پہنچا ہے میں رسول اللہ ڈٹٹٹٹٹٹ نے اپنی زندگی ہی میں ال کو نماز میں لوگوں کی امامت کا حکم دیارشی اللہ عنہ ۔ان تیرہ احادیث کومحب طبری نے ریاض العنم ہ میں روایت کیا ہے ۔ (احادیث منتخبہ من مغازی موئی بن عقبہ: ۹)

الحديث الحادى والاربعون بعدد ثلاثمائة: عن عبد الرحمن بن عوف عن الزبير قال انا نرى ابا بكر رضى الله تعالى عنه احق الناس بالخلافة انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه ذخيره ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصارة للناس وهو حى اكرجه موسى بن عقبة فى مغازيه والحاكم فى ضمن حديث طويل وصححه و اور دهما السيوطى فى تاريخ الخلفاء له-

حدیث 341 حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت زبیر رضی الله عنه سے راوی انہوں نے فرمایا آئو جناب صدیان کولوگول میں سب سے زیادہ حقدارخلافت جانے اور ان کی شرافت وفضیلت کو پہنچاہے میں بہی حضورعید السلام کے فار کے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ و نے اپنے جیتے ہی انہیں لوگول کو لا پڑھانے کا حکم دیا۔ اس کو موری بن عقبہ نے دینی مغازی میں اور حاکم نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں روایت کیا اور چیج کہا ان دونوں حدیثوں کو علامہ یمیوطی رحمتہ اللہ نے تاریخ الخفاء میں بیان الم

الحديث الثانى والاربعون بعدد ثلاثمائة: عن عقبة بن عامر قال قال رسول له صلى الله عليه وسلم لو كأن نبى بعدى كأن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه خرجة احمد و اور ده الطبرى في الرياض النضرة -

حدیث 342 حضرت عقبہ بن عام حضور کاٹیائی سے رادی آپ علیہ السلام نے فرمایا" اگرمیرے بھ کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے نبی اللہ عند راس کو امام احمد نے روایت کیااور طبری نے دیا گ الحديث الثالث والاربعون بعد ثلاثمائة: عن عقبة بن عامر مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم و صححه و اورده السيوطي في تاريخ الخلفاء و صاحب تذكرة القارى بحل رجال البخاري في تذكرته -

میث 343 \_ اسی کی مثل حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اسے سیجی کہااور سیوطی فیات کی تاریخ کہااور سیوطی فیات کی تاریخ الفار المورسا حب تذکرہ القاری بحل رجال البخاری نے اپنے "تذکرہ" میں اسے بیان لیا (متدرک حاکم: ۳۹۵)

الديث الرابع والاربعون بعد ثلاثمائة: عن ابي سعيد ن الخدري رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني-

میٹ 344 ۔ ای کی مثل حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے امام طبرانی نے ۔ ( فضائل خلفا . ماللہ بن: ۸۶۹ )

الديث الخامس والاربعون بعد ثلاثمانة : عن عصمة مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني ايضاً-

ویت 345 ای کی مثل حضرت عصمه رضی الله عند سے امام طبر انی بی نے را المجم الجبیر: ۲۷۲)

الحديث السادس والاربعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثلة اخرجه المناكر واورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطي في تاريخ الخلفاء -

ریٹ 346 یونسرت ابن عمر رضی اللہ عندے ابن عما کرنے مرفو عاردایت کی ہے۔ اور ال تینول اور یث تومیو فی تاریخ الخلفاء میں بیان کیاہے۔ (معجم ابن عما کر:۱۱۶۸)

المديث السابع والاربعون بعد ثلاثمانة : عن عقبة بن عامر مرفوعاً بمثله عرجه الترمذي وقال حسن غريب و اورده الطبري في الرياض النضرة قال وفي بعض طرق هذا الحديث لولم ابعث لبعثت يأعمر و في بعضها لولم ابعث فيكم لبعث عمر خرجه القلعي-

مدیث 347\_ای کی مثل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے امام تر مذی رحمہ اللہ نے روایت کی اور اسے حن غریب کہا۔ اس کو طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا۔ اور کہا کہ اس حدیث کی بعنی روایتوں میں یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر! اگر میں مبعوث مذہوتا تو تم جھجے جاتے اور بھن میں ہے اگر میں تمحارے اندر مذہبیجا جاتا تو عمر جھجے جاتے۔ اس کو قلعی نے روایت کیا۔ (من ترمذی: ۳۹۸۹)

الحديث الثامن والاربعون بعد ثلاثمائة: عن جابر بن عبد الله قال قال عرفي الله بعد رضى الله تعالى عنه يا خير الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه اما انك ان قلت ذالك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ما طلعت الشبس على رجل خير من عر خرجه الترمذي وقال غريب و اور دة الطبرى في الرياض النضرة ثم قال وهذا محمول على ان عمر كذالك بعد ابى بكر جعا بين هذا و بين الاحاديث التقدمة في البكر رضى الله تعالى عنه-

حدیث 348 حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے حضرت الوافر کھی۔
الله عند کو کہا'' اے رمول الله کا الله عند کے بعد لوگوں میں سب سے افضل تو حضرت الوبکر رضی الله عند فر مایا اگر آپ یوں کہدرہے میں تو میں نے بھی رمول الله کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمرے بہڑی شخص پر کھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس کو تر مذی نے روایت کیا اور غریب کہا۔ طبری نے اے ریا الله عند کی یہ مند النظر ہیں بیان کر کے کہا۔''اس مدیث کو اس پر محمول کیا جائے کہ حضرت عمر رضی الله عند کی یہ ہی حضرت الوبکر رضی الله عند کی بعد ہے تا کہ بیر صریث اور جو پہلے شان صدیقی میں ایسی روایتی گردی الله عند کی دوریت کو اس کے دوری کے کہا۔''اس مدیث کو اس پر محمول کیا جائے کہ حضرت عمر رضی الله عند کی یہ ہی منازی دوری کھی جائے گردی الله عند کی دوریت کو اس کی دوری کیا جائے کہ حضرت الوب کر رضی الله عند کے بعد ہے تا کہ بیر صدیث اور جو پہلے شان صدیقی میں ایسی روایتیں گردی گا

الهديث التاسع والاربعون بعد ثلاثمائة: عن ثابت بن الحجاج قال خطب عمر المناسفيان قالوا ان يزوجوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة خير من عمر رضى الله تعالى عنه خرجه البغوى في الفضائل و اودة الطبرى في الرياض النضرة ايضاً ثم قال و اداد النبي بعدة وبعدا في بكر رضى الله تعالى عنه المائل فلما تقدم انتهى -

الديث الخمسون بعد ثلاثمائة: عن طلعة بن عبيد الله قال ما كأن عمر اولنا اللاما ولا اقدمنا هجرة ولكن كأن ازهدنا في الدنيا وارغبنا في الآخرة فرجه الفضائلي-

میٹ350 مِضرت ملحد بن عبیداللہ نے کہا کہ صرت عمر مُدتو اسلام لانے میں اول تھے اور دی ہجرت کے بی اول تھے مگر و واس دنیا میں سب سے بڑے زاہد ہے۔ (اخباراصبہان: ۲۰۳)

عديث الحادي والخبسون بعد ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى عند قال وسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معى وانامع عمر والحق بعدى

مع عمر حيث كأن إخرجه البغوى في عجمعه-

مدیث 351 حضرت فضل بن عباس رنبی الله عندے دوایت ہے ک رمول الله کا تنویج نے فرمایا کا میرے ساتھ بیں بیس عمر کے ساتھ ہول اور میرے بعد تی عمر کے ساتھ ہے ۔ ٹائیڈیج ورنبی الله عند اللہ کو بغوی نے اپنی المجمع '' میں روایت کیا۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۲۰۳۰)

الحديث الثانى والخمسون بعد ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعلم عنه مرفوعاً بمثله اخرجه صاحب الفضائل-

مدیث 352 ۔ ای کی مثل صاحب فضائل نے حضرت فصل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفو مآردایت! ہے ۔ (شررح مذاہب المل سنة : ۸۱)

الحديث الثالث والخمسون بعدد ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعام عنه مرفوعاً بنحوة وقال ادن منى انت منى و انا منك و الحق بعدى معك خرم فى الفضائل -

حدیث 353 مای کی مثل فضائل بی میں مرفوعاً روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور عیہ الرم حضرت عمر دخی اللہ عنہ کو فرمایا ''میرے قریب ہوجاؤتم مجھ سے ہواور میں تم سے ہول اور میرے میں تمہارے ساتھ ہے ۔ (فضائل صحابہ: ۹۹۱ ، ابن خلال: ۳۳۲)

#### اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

المديث الخامس والخبسون بعد ثلاثمائة: عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم قال اشدامتي في امر الله تعالى عمر رضى الله تعالى عنه خرجه البغوى في المسابيح في الحسبان-

مین 355 حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کاللی نے فرمایا میری امت میں سے (حکم البی) الله کے معاملے میں سب سے پخته حضرت عمر رضی الله عندیں۔ اس کو لغوی نے المصابیح فی الحمان میں روایت کیا ہے۔ (الریاض النضر قاص ۱۳۵۵ فرکر اختصاصہ الله وقتی امرائد تعالی)

الحديث السابع والخمسون بعد ثلاثمائة : عن بلال بن رباح مرفوعاً بمثله خرجه تمام في فوائد- حدیث 357 \_ ابنی کی مثل تمام نے اپنی ' فوائد' میں صفرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے مرفوطاً روایت کی ہے ۔ (منن ابن ماجہ: ۳۹۲۴)

الحديث الثامن والخبسون بعد ثلاثمائة: عن الى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم رايت الناس يعرضون على و عليهم قص منها ما يبلغ الثدى و منها ما و اسفل من ذالك وعرض على عمر و عليه قميص يجره فقال من حوله ما اولت يا نبى الله ذالك قال الدين اخرجه البخارى و اورد دند الاحاديث التسعة الطبرى في الرياض النضرة-

حدیث 358 حضرت ابوسعید رضی الله عند حضور بنی کریم علیه السلام ہے راوی \_ آپ نے فڑ مایا "مل فیصوتے میں خواب دیکھالوگ مجھ پر پیش کیے جارہے میں اور ان پر پین کسی کی چناتی مکھ ہے گئی گئی اور ان پر آتنی لمبی تھی نشر تھی کہ وہ انے تھی ہے ہے ہے کہ بھی پیش کئے تو ان پر آتنی لمبی تھی کہ وہ انے تھی ہے ہے ہے ہے ہی گئی آقا! آپ نے اس کی کیا تعبیر مراد لی فرمایا "دین ال مرہ ہے تھے آپ کے گرد بیٹھے صحابہ نے عرض کی آقا! آپ نے اس کی کیا تعبیر مراد لی فرمایا "دین ال کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ۔ اور ان فوجہ یؤں کو طبری نے ریاض النظر جیس بیان اللہ ہے ۔ اور ان فوجہ یؤں کو طبری نے ریاض النظر جیس بیان اللہ ہے ۔ اور ان فوجہ یؤں کو طبری نے ریاض النظر جیس بیان اللہ ہے ۔ اور ان فوجہ بخاری : ۲۹۹۱)

الحديث التأسع والخبسون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان-

حدیث 359 ماس کی مثل امام مسلم رحمہ اللہ نے صالح بن کمیان کی سند سے حضرت ابوسعید خدر کی خیر اللہ عن ہی سے مرفو عاروایت کی ہے۔ (صحیح مسلم: ° ۲۳۹)

الحديث الستون بعدد ثلاثمائة: عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمنه اخرجه مسلم ايضاً من طريق زهير بن حرب-

حدیث 360 \_ای طرح امام ملم نے اسے زبیر بن حرب کی مند سے حضرت ابومعید خدری رفی الثال

## الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية \ الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية \ كالمارة المحديدة في حقيقة القلع بالافعلية \ كالمارة فاردايت كى برانسج ملم: ٢٣٩٠)

الحديث الحادى والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم ايضاً من طريق الحسن الحلواني -

ریٹ 361 یاس طرح امام ملم نے اسے الحن الحلو انی کی سندسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند کی سے مرفو مآروایت کی ہے ۔ (سحیح مسلم: ۲۳۹۰)

الحديث الثاني والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه موفوعاً بمثله اخرجه مسلم ايضاً من طريق عبد بن حميد -

362 ای طرح امام ملم نے اسے عبد بن حمید کی مند سے صرت ابوسعید خدری رفتی النہ عن کی سے مرا ماردایت کی ہے۔ (صحیح مسلم:۲۳۹۰)

الحديث الثالث والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه احمد-

میث363 امام احمد نے بھی اس کی مثل روایت کیا ہے۔ (مندامام احمد: ۲۳۱۷۲)

الحديث الرابع والستون بعد ثلاثمائة: عن ابى سعيد دضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابوحات واوردهما الطبرى في الرياض النضرة - مديث 364 مام ابوماتم رضى الله عند في الرياض الناعد في بال عند المرابع مرفوعاً روايت كى ب-ال ورؤل دوايتول كوطرى في رياض النظرة من بيان كياب رضيح ابن حبان: ٩٨٩٠)

الحديث الخامس والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي-

ميث 365 اي كي مثل امام رمذي رحمدالله نے روایت كى ہے۔ (عن ترمذي: ٢٢٨٥)

الدريث السادس والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه

#### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

مر فوعاً بمثله اخرجه النسائى و اور دهها ابن جمر الهكى فى الصواعق المعرقة ـ مديث 366 ـ اى كى مثل امام نمائى رقمته الله نے روايت كى ہے ـ ان دونوں روايتوں كو ابن جم كى رقمه الله نے صواعق محرقہ "ميں بيان كيا ہے ـ (منن نمائى: ٥٠١١)

الحدیث السابع والستون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر دضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال بینا انا نائم اذرایت قدما اتیت به فیه لبن فشر بت حتی انی لادی تری یجری فی اظفاری ثمر اعطیت فضلی عمر ابن الخطاب قالوا فها اولت یا دسول الله صلی الله علیه وسلم قال العلم اخرجه البغاری مدیث 367 حضرت این عمرفی الله علیه وسلم قال العالم اخرجه البغاری مدیث 367 حضرت این عمرفی الله عند سه دوایت به کدرول الله الله الله الله من فرمایا می فی استراحت خواب مین دیگر می اکرون الله علیه و این عنوب یا استراحت خواب مین دیکما کرمیرے پائل ایک دوده کا پیالا لایا گیار میں نے باتی صفرت می میا نگ کرین دیکما کرمیرے پائل ایک دوده کا پیالا اللها گیار میں افرادی فرمایا ملم الله عنون مین کردان ہے۔ پھر میں نے باتی حضرت می میا نگا میکر می کی میر می ناخول مین گردان ہے۔ پھر میں رادی فرمایا ملم الله کورے دیا لوگوں نے عرض کی یارمول الله! آپ نے اس کی کیا تعبیر مرادی فرمایا ملم الله کورام می خاری دیمت دیا لوگوں کی میں دوایت کیار (حیم برخاری دیمت می الله کیار میں کی میانی کی میں دوایت کیار (دایت کیار) می کیا تعبیر مرادی فی فرمایا می می کوامام بخاری دیمت الله کیار میں کی می الله کیار کیاری کی کیا تعبیر مرادی فی فرمایا می کوامام بخاری دیمت الله کی دیمت کیار و ایت کیار (دایت کیار) دیمت کیاری دیمت کیاری دیمت کیاری دیمت کیاری دیمت کیاری دیمت کیار دیمت کیاری دیمت کیار کی دیمت کیار کی دیمت کیار کین دیمت کیار کی دیمت کیار کی دیمت کیار کی دیمت کیاری دیمت کیار کین کیار کی کیا تعبیر کیاری دیمت کیاری دیمت

الحديث الثامن والستون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم-

مديث 368\_امام ملم نے بھی ای کی مثل دوایت کیا۔ (صحیح ملم: ٢٣٩١)

الحديث التأسع والستون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه احمد مديث 369 \_ امام احمد في كان كي مثل ردايت كيا\_ (مندامام احمد ٤٨٦٨)

الحديث السبعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي وصححه و اورد هذه الاحاديث الخمسة الطبرى في الرياض النضرة ثم

قال وقد تقد مر لا بی به کورضی الله تعالیٰ عنه مثله من حدیث ابی حاتید خاصة میث 370 مام الوحاتم رحمة الدُعلیہ نے مرفوعاً روایت کی ہے۔ امام تر مذی رحمته الله نے بھی اس
مرت ابن عمرضی الله عنه ہی سے روایت کیا ہے اور حدیث سجیح کہا ہے ۔ ان پانچوں حدیث او طبری
نے ریاض النظر ہیں ذکر کر کے کہا اس کی مثل شان صدیقی میں وار دالوحاتم کی حدیث پہلے گزر چکی
ہے۔ (منن تر مذی: ۲۲۸۴مجیح ابن حبان: ۲۸۷۸)

الحديث الحادي والسبعون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ان علم عمر رضى الله تعالى عنه وضع في كفة ميزان ووضع علم احياء الارض في كفة لرجح علم عمر عليهم ولقد كأنوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم اخرجه الطبراني في الكبير -

میٹ 371 مام طبرانی رحمتہ اللہ نے 'کبیر' میں حضرت ابن متعود رضی اللہ عنہ سے راوی آپ نے فرمایا 'اگرایک پلڑے میں عمر کاعلم اور دوسرے میں جمیع باشد گان زمین کاعلم رکھا جائے تو عمر کاعلم ب یہ بجاری ہوسجا ہدید گمان کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم کے نو حصے اپنے ساتھ ہی دنیا ہے لئے میں ۔ (المعجم المبیر: ۸۸۰۹)

الحديث الثالث والسبعون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عند مشاكم و اوردهما السيوطى في تاريخ الخلفاء له-

دیث 373 \_ای کی مثل انہیں سے حاکم نے روایت کی ہے ۔ان دونوں روایتوں کوعلامہ سیوطی بمتداللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (متدرک حاکم: ۳۴۹۷)

المديث الرابع والسبعون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

انه قال لوجمع احياء العرب في كفة ميزان و وضع علم عمر في كفة لرج علم عمر ولقد كأنوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم ولبجلس كنت اجلسه من

عمر اوثق فی نفسی من عمل سنة خرجه ابو عمر -حدیث 374 حضرت ابن معود رضی الدعند نے فرمایا" اگر عرب منفسین اور صرت عمر رضی الدعند کے علم کوایک ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ضرورعلم عمران پر خالب آجائے ۔ ان کی وفات پر صحابہ گمان کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی الدعنہ علم کے نوجے اپنے ساتھ ہی لے گئے جی اور جو میں حضرت عمر کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا وہ میرے لئے ایک سال کے عمل سے زیادہ پختہ ہے ۔ (الاستیعاب صحفل میں بیٹھا کرتا تھا وہ میرے لئے ایک سال کے عمل سے زیادہ پختہ ہے ۔ (الاستیعاب صحفل میں اور جو بین اور میں الدینہ المونین )

الحديث الخامس والسبعون بعدد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بمثله خرجه القلعي-

مدیث375 ماسی کی مثل انہیں سے تعلی نے روایت کی ۔ (انعلم زھیر بن حرب: ۹۰ ہتثیت الامامة رو ترتیب الخلافة: ۷۲)

الحديث السادس والسبعون بعد ثلاثمائة: عن عمران بن حصين قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كأن يوم القيامة و حشر الناسجا، عمر ابن الخطاب حتى يقف في البوقف في أتيه شيء اشبه شيء به فيقول جزاك الله ياعمر عنى خيرا فيقول له من انت فيقول انا الاسلام جزاك الله ياعمر خيرا ثم ينادى بناد الالايد فعن لاحد كتاب حتى يدفع لعمر ابن الخطاب ثم يعلى تمر واعتق جميع ما يملكه وهم تسعة خرجه صاحب فضائله-

حدیث 376 حضرت عمران حصین رضی الله عند نے فرمایا میں رمول اللہ کو پر فرماتے ہوتے منا کہ ہو

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کو بران کے پاس (انہیں کے مثابہ کوئی شے) کو شرعر بن خطاب مقام حماب میں کھڑے ہوں گے ۔ کہ ان کے پاس (انہیں کے مثابہ کوئی شے) گئے گا اور کیے گئے۔ اے عمر امیری طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے عمر پوچھیں گے تو کون ہے ؟ جواب ملے گا میں اسلام ہوں اے عمر اللہ آپ کو جزائے خیر دے ۔ پھر پکار پڑے گئے خبر دارجب ملے گا میں اسلام ہوں اے عمر اللہ آپ کو جزائے خیر دے ۔ پھر پکار پڑے گئے خبر دارجب ملے عمر کو ان کا اعمالنامہ دے کر آپ کو جواب کے دائیں ہاتھ اعمالنامہ دے کر آپ کو جواب ملے ملے میں کو ضرب عمر رو دیے اور اس وت آپ کی ملک میں نو غلام تھے جواب نے سب کو آزاد کر دیار خی اللہ عنہ ۔ اس کو صاحب فضائل نے روایت کیا ہے۔ (الریاض النفر ج

الحديث السابع والسبعون بعدد ثلاثمائة: عن .... ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر اول من سلم عليه الحق يوم القيامة وكل احدد مشغول بأخذ الكتاب وقرأته خرجه صاحب فضائله ايضاً -

مین 377 ماحب فضائل بنی نے روایت کیار سول الله تاثین نے ممایا" روز قیامت تن تعالیٰ سب سے پہلے عمر کو سلام ارشاد فرمائے گا جبکہ کل مخلوق اسپنے اعمالتا ہے لینے اور انہیں پڑھنے میں مصروف دوگا۔ (الریاض النصر قاص ۷ مماذ کراختھا صد بانداول من کیلم)

الحديث الثامن والسبعون بعد ثلاثمائة : عن زيد بن ابى اوفى ان رسول الله على الله عليه وسلم قال لعبر ابن الخطاب انت معى في الجنة ثالث ثلاثة خرجه البخلص-

مدیث378 حضرت زید بن الی او فی رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله تائیزی نے عمر بن خطاب نگی الله عند کو ارشاد فرمایا" آپ جنت میں میرے ساتھ تیسرے نمبر پر ہونگے۔ اس کو کلفس نے روایت ممار (المخلصیات: ۲۱۸۵)

الحديث التاسع والسبعون بعد ثلاثمائة : عن زيد بن ابي اوفي مرفوعاً بمثله

خرجه البغوى في الفضائل و زادمن هذه الامة-

صدیث 379 \_ای کی مثل زید بن ابی او فی رشی الله عند سے بغوی نے فضائل میں روایت کی ہے،ای میں حذہ الامة کے الفاظ زائد ہیں \_(شرح اصول الاعتقاد :۲۲۹۲)

الحديث النمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنة خرجه فى الصفوة عديث 380 حضرت ابن عمر رضى الله عند عديث 380 حضرت ابن عمر رضى الله عند الله جنت ك چراغ ين "اس كو صفوة ين روايت كيا عيا بر (فنمائل نفاء رافدين: ۵۷)

الحديث الحادى والثمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه الملاء في سيرته-

مدیث 381 مای کی مثل ملاء نے اپنی "میرت" میں حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ (فضائل صحابہ: ۲۷۷،فضائل خلفاء راثدین: ۵۲)

الحديث الثانى والثمانون بعدى ثلاثمائة: عن ابى بن كعب قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول جاء نى جبرئيل عليه السلام فقلت له اخبرنى فضائل عمر وما ذاله عند الله تعالى قال لى يا محمد لو جلست معك قدر مالبه نوح فى قومه لم استطع ان اخبرك بفضائل عمر و ما له عند الله عز وجل ثد قال يا محمد ليبكين الاسلام بعد موتك على موت عمر ابن الخطاب رضى الله عنه خرجه ابو سعيد فى شرف النبوة -

مدیث 382 حضرت الی بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رمول اللہ کا تاہم کا اور ماتے ہوئے۔ فرماتے ہوئے ساکہ میرے پاس جرائیل آئے تو میں نے انہیں کہا جھے عمر کے فضائل سائے اور اللریقة المحدیة فی حقیقة اقطع بالافتنائیة کی اللریقة المحدیة فی حقیقة اقطع بالافتنائیة کی الله کی باس اتنی دیر بھی بالی الله ما پنی قوم میں رہے اور عمر کے فضائل وقرب خداوندی بیان بی اور عمر کے فضائل وقرب خداوندی بیان کا کار، ول قون کر بیاؤل ۔ اے محمد! آپ کی رطبت کے بعد عمر بن خطاب کی رطبت پر اسلام ضرور دوئے کار، ول آوند کر بیاؤل ۔ اے محمد! آپ کی رطبت کے بعد عمر بن خطاب کی رطبت پر اسلام ضرور دوئے اللہ کا اور معید نے شرون النبوة میں روایت کیا۔ (شرون المصطفی: ۲۳۳۲ فضل فی فضائل عمر بن خطاب)

الديث الثالث والثمانون بعد ثلاثمائة: عن ابي بن كعب مرفوعاً بمثله خرجه قام في فوائدة-

دیث 383 \_ ای کیمثل تمام نے اپنی' قوائد'' میں حضرت ابی بن کعب رجی اللہ عندے ہی مرفوعاً ملایت کی ہے ۔ (فوائد تمام: ۱۹۹۲)

الديث الرابع والنمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا انا جالس في مسجدى اتحدث مع جبرئيل لا دخل عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقال خرجه في الفضائل-

مین 384 میدنا ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کاٹیائی نے فرمایا '' پنی اپنی میں اپنی میں بنی می مجریس بیٹھا جبریل کے ساتھ محوکھنگو تھا ای کھے عمر بن خطاب آگئے تو حضرت جبریل نے کہا کیا یہ آپ کے بھائی عمر بن خطاب نہیں ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اے میرے بھائی ! علیهمما السلام ورشی الله عنداس توصاحب فضائل نے روایت کیا۔ (الریاض النضر قاص ۱۵ ایاب ذکر ماوصف جبرائیل)

الديث الخامس والثمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادى مناد يوم القيامة اين الفاروق نيول به فيقول الله تعالى مرحبا بك يا اباحفص هذا كتابك ان شئت فاقرأة وان شئت فلا فقد غفرت لك و يقول الاسلام يا رب هذا عمر عزنى في دار الدنيا فاعزة في عرصات القيامة فعند ذالك يحمل على ناقة من نور ثم يكس حلتين لو نشرت احدهما لغطت الخلائق ثم نشر بين يديه سبعون الفالواء ثم ينادى مناد يا اهل الموقف هذا عمر فاعرفوة خرجه في الفضائل واورد هذة الاحاديث الاثنى عشر الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 385 حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کائٹی آئی نے فر مایا: قیامت کے دن ایک منادی نداء کرے گا فاروق کہال ہیں؟ پھر فاروق کو لا یا جائے گا تو الله تعالیٰ فرمائے اللہ فوش آمدید۔اے الوض ایر تمحارا فوشہ ہے چاہوتو پڑھلو چاہوتو رہنے دو میں نے تو تمہیں گئی جہ ہے۔ پھر اسلام عرض کرے گا اے میرے دب! یہ عمر بی انہوں نے دارد نیا میں مجھے غیبہ دیا تو ٹر مسبا نے قیامت میں انہیں عربتی حافر ما تب عمر کو ایک فورنی اونٹی پرسوار کیا جائے گا اور دوایا علی بہنا نے جا میں گئی اور دوایا سے گا اور دوایا کے ہزار پر چم پھلا نے جا میں گے کہ اگر ان میں سے ایک پھیلا دیا جائے تو تمام کھنوق خدا کو ڈھانپ لے پھر کے ہزار پر چم پھلا نے جا میں گے اور ایک منادی ندا کرے گا۔اے اہل محش ایر عمر بیں انہیں پیچ پھر اس کو فضائل میں روایت کیا گیا ہے اور طبری نے ان بارہ احادیث کوریاض النظر چمل یا گیا ہے۔ اور طبری نے ان بارہ احادیث کوریاض النظر چمل کیا گیا ہے۔ (الریاض النظر چمل کا ایاب شکرما أعد الله لامن الکرامة نیب عرالا سلام)

الحدديث السادس والنمانو بعد ثلاثمائة: عن عمر دضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسنا يا اخى من دعائك اخرجه ابو داؤد. مديث 386 ـ الو داؤد نے حضرت عمرضى الله عنه سے روايت كى كدر مول الله كائي في انسى الله الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

الحديث السابع والثمانون بعد ثلاثمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه ال الله صلى الله عنه الله عنه الله على الله عل

ابن ماجة.

الديث الثامن والثمانون بعد ثلاثمائة: عن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه احمد و اوردهذة الاحاديث الثلاثة ابن حجر في الصواعق المحرقة-

میٹ 388 مائی کی مثل امام احمد نے بھی انہیں سے روایت کی ہے اوران مینوں اعادیث کو ابن بڑکی تمالند عند نے 'صواعق محرقة'' میں بیان کیاہے ۔ (مندامام احمد: ۵۲۲۹)

الديث التاسع والثمانون بعد ثلاثمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال استاذنت النبى صلى الله عليه وسلم في العبرة فاذن لى وقال لا تنسنا يأاخى سي دعائك فقال كلمة كلمة يسرنى ان لى جها الدنيا وفي رواية اشركنا يااخى في دعائك روالا الترمذي وقال حسن صحيح واور دلافي تذكرة القاري-

من 389 حضرت عمر دخی الله عند نے فرمایا میں نے بنی کریم علیدافضل الصلوۃ واسلیم سے عمرہ کی البات جائی تو آپ نے مجمع اجازت دے دی اور فرمایا برادر! اپنی دعاؤل میں جمیں مجلانہ دینا (پھر صفح ترفی فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کے اس فرمان 'اے برادر! کے بدلے مجمعے ساری دنیا بھی مطرق بند نہ کروں ۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حق صحیح کہہ کر روایت کیا اور صاحب تذکرۃ القاری فیاے بیان کیا۔ (منن ترمذی رحمہ اللہ نے حق صحیح کہہ کر روایت کیا اور صاحب تذکرۃ القاری فیاے بیان کیا۔ (منن ترمذی دحمہ اللہ عن حصور کا سے بیان کیا۔ (منن ترمذی دعمہ کی سے کا سے بیان کیا۔ (منن ترمذی دحمہ کی اللہ عن ترمذی دعمہ کو کا سے بیان کیا۔ (منن ترمذی دعمہ کو کا سے بیان کیا۔ (منن ترمذی دعمہ کی دوایت کیا اور صاحب تذکرۃ القاری

الهديث التسعون بعدد ثلاثمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه انه استاذن النبى على الله عليه وسلم في العمرة فاذن له وقال يا اخى لا تنسنا من دعائك و في لفظ يا اخى اشركنا في دعائك قال وما احب ان يكون لي جها ما طلعت الشهس

لقوله يأاخي خرجه احما-

مدیث 390 حضرت عمر رضی الله عند نے رمول الله کا الله کا الله کا جازت چاہی حضور علیہ الهام ا اجازت دے دی اور فر ما یا اے بھائی اجمیں اپنی دعاؤں میں بھول رز جانا را یک روایت میں بھول جمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ صفرت عمر رضی الله عند نے فر ما یا '' حضور علیہ السلام کے ذہر، ''اے بھائی! سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی وہ شے پرند نہیں جس پرمورج طوع ہوتا ہے۔اس کو اعمد روایت کیا۔ (مندا مام احمد : 190)

الحدیث الحادی والتسعون بعد ثلاثمائة: عن عمر بمثله خرجه الحافظ السلفی مدیث 391 مائی کی مثل صرت عمر رضی الله عندسے مافؤ سفی نے روایت کی ۔ (مند مور حمید: ۷۳۸)

الحديث الثاني والتسعون بعد ثلاثمائة : عن عمر بمثله ايضاً خرجه صاحب السفوة-

الحديث الثالث والتسعون بعدد ثلاثمائة: عن عمر بمثله ايضاً خرجه ابن مربه الطائى ولفظه اشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا -

حدیث 393 \_اسی کی مثل ابن حرب طائی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے \_اس کے افقا یہ ہے۔ تمیں بھی اپنی نیک د ماؤں میں یاد ررکھنا ( دیکھو! ) یہول مذجانا \_(مندا بی یعلیٰ :۵۵۰ )

الحديث الرابع والتسعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى من قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اتأنى جبرئيل عليه السلام فقالة عمر من ربه السلام و اعلمه ان رضاة حكم و ان غضبه عمر خرجه الحافظ،

سيدالنقاش-

مین 394 حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کدر مول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله می پال جبر ٹیل آئے اور کہا ''عمر کو ان کے رب کی طرف سے ملام پہنچا دیجئے اور ان کویہ بھی بتاد بھے کہ ان کی خامند کی جم ہے اور ان کا خصر گئی ہے ۔اس کو حافظ ابوسعید نقاش نے روایت کیا ہے۔ (شرح البنة فیامندی جماعی)۔

الديث الخامس والتسعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الملاء-

مین 395 مانیس سے ملاء نے ای کی مثل راوایت کی ہے۔ (الریاض النضر 5 ج اس ۱۵۲)

الليث السادس والتسعون بعدد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوة خرجه المخلص-

عيث396 أبيس مخلص في روايت كى ب\_ (الرياض النضرة ص ١٥٧)

المایث السابع والتسعون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اللاید بن وهب اقرا بما قرا به عمر ان عمر اعلینا بکتاب الله و افقهنا فی الله خرجه علی بن حرب الطائی-

دیث 397 حضرت این متعود رضی الله عند نے زید بن وصب رضی الله عند سے فرمایا ''اسی طرح پڑھو میے اُر نے بڑھا کہ عمر ہم میں کتاب اللہ کو زیادہ جانبے والا اور دین الہی کو زیادہ سمجھنے والے میں ۔رضی المعندان کو کلی بن حرب طائی نے روایت کیا۔ (الریاض النضر قاص ۱۵۳ اباب ذرکو عمر وقعمد )

الديث الثامن والتسعون بعد ثلاثمائة: عن خالد الاسدى قال صبت عمر من الله تعالى عنه فما رايت احدا افقه فى دين الله ولا اعلم بكتاب الله ولا من مدارسته منه خرجه صاحب فضائله- حدیث 398 حضرت خالد امدی رضی الله عنه نے فرمایا میں حضرت عمر رضی الله عنه کی صحبت میں وا ہوں میں نے ان سے بڑھ کرکوئی دین الہی کا فقہ پیدا یسا مختاب الله کاعالم اور اتنا چھا مدرس کی کوئیس پایا ۔اس کو صاحب فنمائل نے روایت کیا۔ (الریاض النضر قاص ۱۵۳)

الحديث التاسع والتسعون بعد ثلاثمائة: عن خالد الاسدى انه قال لاحسب تسعة اعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر رضى الله تعالى عنه خرجه صاحب فضائله ايضاً-

مدیث 399 حضرت فالداردی رضی الله عند نے فرمایا" میرے خیال میں توجس دن صفرت عمراً الله عند دنیا سے رخصت ہوئے ساتھ ہی ساتھ نو حصے علم بھی چلا گیا۔ اس کو بھی صاحب فضائل نے مدایت کیا۔ (الریاض النضر قاص ۱۵۳)

الحديث الموفى للاربعة مائة: عن خالده الاسدى قال كأن عمر اعلمنا بدر واقرانا لكتاب الله واتقينا لله والله ان اهل بيت من المسلمين لع يدر عليهم حزن على عمر حين اصيب لاهل بيت سوء خرجه صاحب فضائله مديث 400 حضرت فالدامدى في الله عنه فرمايا "بمربم بين الله وزياده والناف والحالاً كتاب توزياده برخم بين الله وزياده والحاد الله كالله عنه والحاد الله وفون ركهن والحق تحد اورقهم بخدا جم عمان فرا شهادت عمر برخم نبين وه بهت برا الحرائد عبدان توجمي صاحب فضائل بى في دوايت كيار (البرا في النفرة ص ١٥٠ و كلم وهم)

الحديث الحادى بعد الاربعة مائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قله الحديث الحادى بعد الاربعة مائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنه ابو بكر ذات يوم ما على الارض احد احب الى من عمر دضى الله تعالى عنه مديث 401 مرده ما تشمد يقدر فى الله عنما سروايت مح كدايك دن ميدنا ابو بحرف الله عنما مديث فرمايا" مجمد درئة من يرغم سرير هر مجمد كونى مجمود أيس ر (شرح اصول الاعتقاد:١٠٥٧)

الديث الثانى بعد الاربعة مائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان رسول اله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضى الله تعالى عنهوالذى نفسى بيدة لو الاعندى مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك اخرى حتى لا يبقى من المائة شىء هذا جبرئيل اخبرنى ان الله عز وجل يأمرنى ان ازوجل اختها و ان اجعل صداقها مثل صداق اختها خرجه الفضائلي-

مدین 402 میدنا ابن عباس رضی الدُعند سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رفی الدُعند سے فرمایا ''اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میری موبیٹیا ل بی الدُعند سے فرمایا ''اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میری موبیٹیا ل بی ہو یکے بعد دیگر ہے وقت ہوتی رہیں تو میں سب سے آخری بیٹی بھی آپ کے عقد میں دیتا یا نگ کرسو 100 میں سے کوئی باتی رہ بھی ہے ہر یل میں جنہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ مجھے فرما تا ہے میں آپ کی المبدر حومہ کی بہن کا رکھا تھا۔ اس کو فضائل نے روایت کیا۔ (تاریخ دمثق جسم میں اللہ میں کا رکھا تھا۔ اس کو فضائل نے روایت کیا۔ (تاریخ دمثق جسم میں ا

الديث الثالث بعد الربعهائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال دخلت على رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مشيط فقال خرج رسول الله عليه وسلم من عندى انفا رجلت راسه فقال كيف تجدين ابا عبد الله قلت خير الرجال قال اكرميه فانه من اشبه اصحابي بي خلقا خرجه المداني.

کو کیرا پاتی میں؟ میں نے کہا''بہترین مرد''ارشاد کیا''ان کی عزت کرتی رہوکہ وہ میرے محابہ میں ہے خلیق ہونے میں میرے زیادہ مثابہ میں۔ رضی اللہ عند۔ اس کو دو لائی نے روایت کیا۔ (الجم الجمیر: 99)

الحديث الرابع بعد اربعمائة: عن الى هريرة بمثله خرجه البغوى - مديث 404 \_ اى و بغوى فروايت كيار (فضائل سحابه: ۸۳۴)

الحديث الخامس بعد اربعمائة : عن الى هريرة ايضاً بنحوه خرجه خيشة ي سليمان-

مدیث405 کوفینشمہ بن ملیمان نے صرت ابوھریرۃ رضی اللہ عنہ بی سے روایت کیاہے۔ (متدمک عاکم: ۹۸۵۴)

الحديث السادس بعدد اربعهائة: عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنمان بن عفان اشبه بى خلقا و خلقار دينا و سمتا وهو ذو النورين زوجته ابنتى وهو معى فى الجنة كهاتين وحرك السبابة والوسطى خرجه الهلاء -

حدیث 406 حضرت معاذبین جبل رضی الله عندسے روایت ہے کدرمول الله کاٹیا تھے نے فرمایا الله تا الله کاٹیا تھے نے فرمایا الله خاند معنان بن عفان رضی الله عنه فلق وطبق اور دین و ہدایت میں میرے بہت مشابہ بیس بید دونوں والے بیس کر بیس مشابہ بیس بید دونوں والے بیس کر بیس نے اپنی درمیانی اور شہارت والے بیس کر بیس نے اپنی درمیانی اور شہارت کی انگی کو حرکت دیسے ہوئے ای اور مایا یہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہو تھے اس کو میں کہ دوایت کیا۔ (الریاض النظر ہے حس ۲۰۳)

الحديث السابع بعد اربعمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسراً الله صلى الله عليه وسلم عنمان احيا امتى و اكرمها خرجه الملاء في سيرته اوردهنة الاحادیث الغمانیة عشر الطبری فی الریاض النظرةمیث 407 حضرت ابن عمرض الدعند سے روایت ہے کدرمول الدی الله الله الله عثمان میری
امت کے سب سے باحیاسب سے بڑے اور ذی عزت شخص ٹیل ۔ اس کو بھی ملاء نے اپنی سیرت میں
روایت کیا اور ان آٹھول مدیثوں کو طبری نے ریاض النظر ہیں ذکر کیا۔ (الریاض النظر ہیں السمر ہیں کا ۲۰۳)

الحديث الشامن بعدد اربعهائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله ملى الله عليه وسلم قال عثمان احيا امتى واكرمها اخرجه ابو نعيم و اوردة ابن جر في الصواعق المحرقة و معنى قوله و اكرمها اى بعد الشيخين بقرينة الإحاديث المتقدمة الكثيرة السابقة -

مدیث 408 حضرت این عمر رضی الله عند سے ای کی مثل الجعیم نے بھی روایت کی ہے اور ابن جم کی نے اسے صواعق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ یہال پر'ا کرم' یعنی عثمان کاسب سے معزز ہونا شخین کے بعد ہے ان کثیرِ احادیث کی بناء پرجن کاذ کر پہلے ہو چکا ہے۔ (الصواعق المحرقة ص ۳۱۵)

الحديث التاسع بعد اربعمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لى اخى قلنا ابو بكر قال ادعوا لى اخى قلنا عر قال ادعوا لى اخى قلنا عرف سيرته -

میں میں 409 میدہ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے۔ رسول اللہ کا اللہ عند اللہ عندی سیدہ عائی کو بلاؤ میں اللہ عندی کے اللہ عندی کے اللہ کا اللہ عندی کے اللہ عندی کے اللہ کا اللہ عندی کے عرف کی عمر کو فر مایا میرے بھائی کو بلاؤ ہم نے عرف کی عمر کو فر مایا میرے بھائی کو بلاؤ ہم نے عرف کی عثمان کو فر مایا۔ ہاں۔ رضی اللہ عندے۔ اس کو ملاء نے اپنی سیرت بیس روایت کے عرف کی عثمان کو فر مایا۔ ہاں۔ رضی اللہ عندے۔ اس کو ملاء نے اپنی سیرت بیس روایت کا رالریاض النظر ہے اص ۲۰۴)

الدايث العاشر بعد اربعهائة: عن عبد الرحن بن جناب قال .... النبي صلى

الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم على مائة بعير باحلاسهاو اقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله على ثلاثمائة بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على

عنمان ماعل بعدهن وماعلى عنمان ماعل بعدهن واخرجه الترمنى مديث 410 حضرت عبدالرحمن بن خباب رضي الله عند نے فر ما يا ميس حضور عليه ألسلام كى بارگاہ ميں مام ہوا آپ سحابہ کو بیش عسرت کی تیاری کی ترغیب دے رہے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی الماعنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یارمول اللہ! میں مواونٹ ان کے ساز وسامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہول حضور نے پھر ترغیب دی عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی آتا! میں تین موادن ن ان کے ساز دسامان کے راہ ضرا میں پیش کرتا ہول \_راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رمول ال الله الله منبرے نیے تشریف لا رہے ہیں اور بدفر مارہے ہیں۔آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس، موا عذہ آئیں آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پرموا غذہ آئیں ۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے ال پر موافذہ آبیں ۔ اس کو امام تر مذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ (منن تر مذی: ٣٤٠٠ باب فی مناقب عثمان بن عفان)

الحديث الحادي عشر بعد اربعمائة: عن عبد الرحمن بن جناب بمثله خرجه

حدیث 411 ای کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (مند امام احمد: نام العديدة : ١٩٩٧)

الحديث الثاني عشر بعد اربعهائة: عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عمان بن

عفان بالف دينار في مكة حين جهز جيش العسرة فنثرها في جهرة صلى الله عليه وسلم يقلبها في جهرة و يقول ما عليه وسلم يقلبها في جهرة و يقول ما عرب معن اليوم خرجه الترمذي و قال حسن غريب و اورد هذة الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 412 حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عند نے فرمایا جب رمول اللہ کا تی ہے ۔ بیش العرج النم کا تی ہوار دینار لے کر آئے العرج النم تیار کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عندا بنی آسمین میں ایک ہزار دینار لے کر آئے اوران میں ڈالدیا تو میں نے دیکھا کہ رمول اللہ کا تی ہوائی دیناروں کو اپنی مجبول میں اللئے بلٹتے جاتے اور فرماتے جاتے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر کچھو ضرر میں اللئے بلٹتے جاتے اور فرماتے جاتے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر کچھو ضرر شیں اس کو امام تر مذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ مدیث من غریب ہے اور ان چاروں احادیث کو بری نے دیافت النظر ہیں بیان کیا۔ (الریاض النظر ہی اص ۲۰۵)

الحديث الثالث عشر بعد اربعهائة: عن عبد الرحمن بن سمرة بمثله اخرجه الحاكم وصحه و اور دلافي تذكرة القارى.

۔ بٹ 413 \_ ای کی مثل حاکم نے انہیں ہے روایت کی اور استحیح کہااور اس کو تذکرۃ القاری میں بان کیا گیا ہے ۔ (متدرک حاکم: ۳۵۵۳، ۳۳ ص ۱۰۰ قال امام ذبری جمعی)

دیث 414\_اس کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی کر حضور علید السلام بار بارید فرماتے ہے۔ (الریاض النضر ، جاص ۲۰۵)

الحديث الرابع عشر بعد اربعهائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم إلى عثمان في جيش العسر قفبعث اليه عثمان بعشرة اللي دينار فصبت بين يديه فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول بيدة و يقول بيدة و يقول غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما عملت و ما هو

#### العرية الحمية في حيد العلم بالافعلية

الحديث الخامس عشر بعدار بعمائة:-----

مریث 415\_\_\_\_\_415

الحديث السادس عشر بعد اربعمائة : عن حديفة رضى الله تعالى عنه عفله خرجه الفضائلي .

مديث416\_اى كى شل فضائل فيروايت كى \_(تاريخ ابن عما كرج ٢٥٥ ص ٣٩)

الحديث السابع عشر بعد اربعهائة: عن ثمامة بن حزن القشيرى قال شهدت الدار حين اشرف عليهم عثمان فقال انشد كم بألاله من شهد بيعة الرضواد الا بعثنى دسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين اهل مكة فقال هذه بدئ وهذه يدعثمان فبايع لى فانتشد له رجال خرجه احمد في ضمن حديث طويل مديث 417 مام احمد في انتشد له رجال خرجه احمد في ضمن حديث طويل مديث 2 شمن من حديث والأرى أنحاف من مديث واليت في انهول في أنحاف في المن والمعمن من الله في المعمن من الله في المعمن من عن من من والمعمن الله في المعمن الله في المعمن الله في المعمن من الله في المعمن من الله في المعمن من الله في المعمن من الله في المعمن المعمن الله في المعمن المعمن المعمن المعمن الله في المعمن المعمن الله في المعمن الله في المعمن ال

# اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمهاركيار (مندامام احمد: ٢٠٠) المراكيار (مندامام احمد: ٢٠٠) مند ضرت عثمان بن عفان أ)

الحديث الثامن عشر بعد اربعهائة: عن ثمامة بن حزن القشيرى بنحوة خرجه الدار قطنى و زاد في بعض طرقه انشد كم بأالله هل تعلبون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى احدى بنتيه بعد الاخرى فارضانى و رضى عنى قالوا

مین 418 ماسی کی مثل دار تفعی نے انہیں سے روایت کی اور بعض روایتوں میں بیز اند کہا میں میں اندائد کہا میں اللہ کی تعدد وسری کا تکاح تمیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانے ہوکہ رسول اللہ کا ٹیا نے اپنی ایک بیتی کے بعدد وسری کا تکاح بھی مجھ سے کیا تھے بھی ہوئے لوگوں نے کہا" الله سے "یا اللہ ( سنن الله میں کہا تھی ہوئے لوگوں نے کہا" الله سے "یا اللہ و تقت المماجدوہ المقایات )

الحديث التاسع عشر بعد اربعهائة: عن سألم بن عبد الله بن عمر في ضمن حديث طويل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بأيع الناس تحت الشجرة كأن بعث عثمان في مرية و كان في حاجة الله و حاجة رسولله وحاجة المومنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يميني يدى و شمالي يب عثمان فضرب بشماله على يمينه وقال هذه يد عثمان وائى قد بأيعت له ثم كأن من شان عثمان في البيعة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اعلى مكة يأفلان الا تبيعني دارك ازيدها في المسجد الكعبة ببيت اضمنه لك في الجنة فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي بنيت غيرة نان انا بعتك داري لا يوويني و ولدى يمكة شيء قال لا بل يعني دارك ازيدها في مسجد الكعبة ببيت اضمنه في مسجد الكعبة ببيت اضمنه في الجنة فقال الرجل والله مالي الى ذالك

فبلغ ذالك عثمان وكأن الرجل صديقا له في الجاهلية فاتاة فلم يزل به عثمان حتى اشترى منه داره بعشرة الاف دينار ثمر اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني اك اردت من فلان دارة لتزيدها في مسجد الكعبة ببيت تضمنه له في الجنة و انما هي داري فهل انت اخذها ببيت تضهنه له في الجنة قال نعم فاخذها منه وضمن له بيتا في الجنة واشهداله على ذالك المومنين ثم كأن من جهازة جيش العسر 3 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن غزاغزوة تبوك فلم يلق من غزاة من غزواته مألقي فيهامن المخمصة والظماء وقلة الظهر فبلغ ذالك عثمان فاشترى قوتا وطعاما وادسا وما يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابه فجهز اليه بعيرا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سواء قد اقبل قال هذا قد جاء كم بخير فاينخت الركأب ووضع ماعليها من الطعام و الادم و ما يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فرفع يديه الى السماء فقال اللهم انى قد رضيت عن عثمان فارض عنه ثلث مرات ثمر قال يا ايها الناس ادعوا لعثان فدعاله الناس جميعا مجتهدين ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم معهم ثم كأن من شأن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فماتت فجاءعثار وعمر رضى الله تعالى عنهما عندالنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال ياعمر اني خاطب فزوجني ابنتك فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطب اليك عثمان ابنتك زوجني ابنتك وانأ ازوجه ابنتي فتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنة عمر و زوج عثمان ابنته فهذا ما كأن من شأن عثمان اخرجه ابر الحسن القزويني الحاكمي.

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية \ مدیث 419 \_ ایک طویل مدیث کے خمن میں صرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ے کہ جب رمول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ کا اللہ کا اللہ الله الله مے اللہ الله م نے عغرت عثمان رضي الله عند كوايك جيمو لے لشكر ميں بھيجا ہوا تھااور حضرت عثمان كايہ مفرالله ورمول اور مؤنین کی خاطرتھا۔رمول اللہ کاٹیا تھے نے اپنے وائیں ہاتھ کے بارے فرمایا سنو! یہ میرا ہاتھ ہے اور بائیں اتھ کے بارے میں فرمایا پیعثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر بایاں ہاتھ دائیں پررکھ کوفرمایا۔ پیعثمان کا اقدے اور تحقیق میں نے عثمان کے لئے بیعت کی ہے۔ پھر بیعت ثانیہ میں صرت عثمان رضی اللہ عنہ كى ثان يھى كەھنورىلىيەالىلام نے ايك مىڭ شخص سے فرمايا اے فلال! كياتم اپنا گھر مجھے بيچ نہيں ویتے کہ بس اسے کعبیتہ اللہ میں شامل کردول اور اس کے بدلے جنت میں تھارے لئے ایک گھر کا خامن بن ماؤں۔اس نے عرض کی یارمول اللہ! میراورکوئی گھرنہیں ہے اگر میں اسے آپ کے ہاتھ تی دول تومکہ یں تو کی بھی مجھے اورمیرے بال بچول تورہنے کا گھرنددے گا۔آپ علیدالسلام نے فرمایا نیں بلاتم مجھے یہ بیچ دوکہ میں اسے مسجد کعبہ میں داخل کرول اوراس کے بدلے جنت میں تمحارے لے ایک گھر کا ضامن بنول رای شخص نے عرض کی قسم بخدا میں ایسانہ کرسکو آن گا۔ یہ بات حضرت عثمان معلوم ہوئی اور زمانہ جاہلیت میں ہی شخص حضرت عثمان کا دوست بھی تھا۔آپ اس کے پاس آئے ادراس کوقائل کرتے رہے آخر کارآپ نے دس ہار دینار کے عوض وہ گھراسے خریدلیا بھر حضور علیہ السلام ل بارگاہ میں ماضر ہوئے (عرض گزار ہوئے) اور عرض کی آقا! مجھے پرنہ چلا ہے کہ آپ نے توسیع کعب كے بٹی نظرفلاں شخص سے اس كا تھرخريد نے كا اراد ہ ظاہر فر مايا ہے اور اس كے بدلے آپ اسے ایک بنتی تحرکی نهمانت دیتے ہیں۔اب و ، گھرمیرا ہے کیا آپ جنتی گھرکے بدلے اسے قبول فرماتے ہیں۔ الثادفر مایا" پان" پھر آپ نے وہ گھر لے لیا اور اس کے بدلے اس شخص کو جنتی گھر کی ضمانت بھی عطا فرماني اوراس پرملمانوں وگواه بھي بناليا۔ پھر جب جيش العسرة كاموقع آيا تو چونكه غزوه تبوك بيد سول لا تعلق کے خودات میں سے ایراغ دو ہ تھا کہ جتنی اس میں کھانے ، پینے اور راثن کی کمی واقع ہوئی تھی

تھی ادر میں مذہو کی تھی جب حضرت عثمان کو پیخبر پہنچی تو آپ نے سامان غزا کھانا ،سالن ادر حضور علیہ السلام اور صحابه كي حاجت كي اشيام خريد كرايك قافله حضور عليه السلام كي بارگاه ميس بھيجا رسول الله تائيز شخ جب آنے والا قافلہ ویکھا تواسین محابہ سے فرمایا پتھارے پاس خبر لے کرآتا ہے۔ پھر سواریاں بخا دی کئیں اور سامان راش ا تارلیا محیا پھر حضور علیدالسلام نے ایسے ہاتھوں کو جانب آسمان المحادیااور تین دفعہ بید دعا کی \_اے اللہ! میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اسے سے راضی ہوجا پھرلوگوں کو فرمایاتم سب بھی عثمان کے لئے دعا کرو پھرسب نے حضورعلیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے لئے خوب دما کی حضرت عثمان کی شان یہ بھی تھی کے حضور علیہ السلام نے اپنی ایک صاجزادی کا نکاح ان سے کیا پر جب و و فوت ہولییں تو حضرت عثمان بارگاہ نبوی میں ماضر ہوئے جہاں پہلے سے حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔عثمان نے کہا اے عمر! میں آپ کو پیغام نکاح دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجمرے كرد يجن \_رمول الله كاللي الله عن ليا توعمر سے فرمايا عثمان نے آپ كو آپ كى بينى كے لئے بيام نکاح دیا ہے۔آپ اپنی بیٹی میرے عقد میں دے دیجئے اور میں اپنی صاجزادی عثمان کے عقد س دے دیتا ہوں۔ پھر رمول اللہ کافیار اللہ کافیاری نے بنت عمر کو اپنے عقد میں لیا اور اپنی صا جزادی کو حضرت عثمان کے عقد میں دے دیا۔ یہ سب صرت عثمان کی شان تھی۔ میشی آخ ورضی الشیخصے اس کوااوا تم قزوینی ما تمی نے روایت کیا ہے۔ (فضائل محابدامام احمد: ۸۸۷،ج اص ۸۸۳)

الحديث العشرون بعد اربعمائة : عن انس رضى الله تعالى عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كأن عنما بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة قال فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب باحدى يديه على الاخرى و كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنمان خيراله من ايديهم لانفسهم خرجه الترمذى وقال حسن غريب -

#### اللريقة المحدية في حقيقة العلم بالانتعلية

مدین 420 حضرت انس رضی الندعند نے فرمایا جب رمول الله کاللی الله علی بیعت رضوان کا حکم فرمایا الله وقت حضرت عثمان رضی الله عند آپ کے قاصد بن کراحل مکد کے پاس گئے ہوئے تھے ۔ راوی فرمایا: بیش آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں سے بیعت کی اور فرمایا: بیشک عثمان الله اور اس کے والے کیام میں ہیں' پھر آپ نے اپناایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا حضورعلیہ السلام کا جوہاتھ مغرت عثمان کے لئے تھا وہ ان کے لئے لوگوں کی نبیت لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔ رشی مغرت عثمان بی تو امام تر مذی رحمہ الله نے روایت کیا اور حن غریب کہا۔ (منین ترمذی : ۲۲ میں باب

الدين الحادى والعشرون بعد اربعبائة: عن عنمان بن عفان قال بيعة الرضوان في و ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله على يمينه و شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عن يميني قال القوم في حديثهم بينارسول الله صلى الله عليه وسلم اذقيل هذا عنمان قد جاء فقطع رسول الله عليه وسلم البيعة خرجه الخيثمة بن سليمان في فضائل عنمان رضى الله عليه وسلم البيعة خرجه الخيثمة بن سليمان في فضائل عنمان رضى

ین 421 حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند نے فرما یا بیعت رضوان میرے لئے ہوئی تھی اور برے لئے ہوئی تھی اور برے لئے بی رمول الله کاللی نے اپنا بایال ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور رمول الله کالی کا بیان میرے دائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور رمول الله کالی کا بیان میرے دائیں سے بہتر ہے۔ ایک قوم نے اپنی حدیث میں کہا کہ رمول الله کالی تھا ہمارے دہان می تشریف فرما میں جب کہا گیا کہ عثمان آگئے ہیں تو رمول الله کالی نے اس بیعت کوختم فرما الله کا تعلق میں میں بیعت کوختم فرما الله کالی فیضمہ میں میں میں موایت کیا ہے۔ رضی الله عضمان نے وضائل عثمان میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنصم۔ (تاریخ وشق میں دوایت کیا ہے۔ رضی الله عنصمہ۔ (تاریخ وشق میں دوایت کیا ہے۔ رضی الله عنصمہ۔ (تاریخ وشق میں دوایت کیا ہے۔ رضی الله عند کو دستی دوایت کیا ہے۔ رضی الله عند کیا ہے۔ رضی الله عند کیا ہے۔ رہنی الله عند کیا ہیا کیا کہ کیا ہے۔ رہنی الله عند کیا ہی کیا کہ کیا ہی کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی

الله الثانى والعشرون بعد اربعهائة: عن اياس بن سلمة عن ابيه ان النبي

اللرية الحدية في حمية القلع بالافعالية

صلى الله عليه وسلم بأيع لعثمان فضرب احدى يديه على الاخرى فقال الناس هنياً لابي عبد الله الطواف بألبيت امنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث كذاما طاف حتى اطواف خرجه ابن الضحاك في الأحاديث والمناني-مدیث 422 حضرت ایاس بن سلمة اپنے والد گرامی رضی النَّه مخما سے راوی که بنی کریم علیه النَّال الصلوة والتهليم نے صفرت عثمان کے لئے بیعت کی اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھالوگوں نے کہاا بوعبداللہ کو امن وامان کے ساتھ بیت اللہ کاطواف کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو بی کر یمعیہ الملام نے فرمایا" اگر چرعثمان مکہ میں کتنی ہی ویر رہی جب تک میں طواف نہ کروں گاوہ جمی کی طواف مذکریں گے۔اس کو ابن ضحاک نے"الاحادیث والمثانی" میں روایت کیا ہے۔ (الاعلاد المثاني: ١٣٥، ومن ذكرذي النورين حضرت عثمان بن عفال أ)

الحديث الثالث والعشرون بعد اربعمائة: عن عثمان بن موهب عن عبد الله عمر في ضمن حديث طويل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان الم مكة فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عنمان الى مكة فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم بيدة اليمين هذه يد عثمان فضرب بها على يدة فقال عن لعثمان ثعر قال ابن عمر اذهب بها الآن معك خرجه البخارى-

مدیث 423 ایک طویل مدیث کے ممن میں حضرت عبدالله بن موصب نے حضرت عبدالله بن او رضی النَّدعنہ سے روایت کی انہول نے فر مایا جب رسول النُّد کاٹی آین نے حضرت عثمان رضی اللَّه عند کو ملَّ مجبر تو آپ کے جانے کے بعد بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔حضورعلیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتو کے بارے یں فرمایا پیمثمان کا ہاتھ ہے۔ پھراسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا پیدیوے مثمان کے لنے ہے۔ اس کو امام بخاری رحمداللہ نے روایت کیا۔ ( سحیح بخاری:۳۷۹۸)

الحديث الرابع والعشرون بعد اربعمائة: عن عثمان بن موهب عن عبدالله بن

عمر بنعولا خرجه الترمذى

میٹ 424 ای کی مثل انہیں سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ (سنن ترمذی:۳۷۰۳باب فی مناقب عثمان بن عفان قال امام ترمذی: حذاحدیث حصیحے)

الحديث الخامس والعشرون بعد اربعمائة : عن عثمان بن موهب عن عبد الله بن غر بنعوة خرجه ابو الخير القزويني الحاكمي-

میٹ425 ای کی مثل انہیں سے ابوالخیر قروینی ما کھی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ (فضائل صحابہ نائی ۴۵۷)

المديث السادس والعشرون بعد اربعمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا بنا نعد عثمان بن عفان قلنا الليل يارسول الله قال نعم فقام رسلو الله صلى الله عليه وسلم و اتبعناه متراق منزل عثمان فاستاذن فاذن له فدخل فدخلنا فدجد عثمان مكبوكاعلى وجه فقال صلى الله عليه وآله وسلم مالك يا عثمان لا ترفع راسك فقال يا يسول الله صلى الله عليه وسلم انى استحيى يعنى من الله تعالى قال ولم ذالك لل اخاف ان يكون على غضبانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الست حافرير رومة وبجهز جيش العسرة والزائد في مسجدي و بأذل المال في رضي اله تعالى انك نور اهل السهاء ومصباح اهل الارض و اهل الجنة خرجه الهلاء مین 426 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا چلوعثمان بن ه ن فُ عيادت كرآئيل جم في عرض كي يارمول النه كياوه بيمارين ؟ فرمايا بال پيرحضور عليه السلام الحجي الله في اجازت دي حضور عليه السلام اندرتشريف لے مجئے \_ ہم بھي آپ کے بيچھے داخل ہو گئے \_

الرية المرية في هية الله بالانعلية كالمانعلية كالمانعلي

حضرت عثمان مند کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ رمول الله کاٹیونے نے ممایا۔ اے عثمان! کیابات ہے اور الله کاٹیونے میں اپ اور آپ ان اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ سے حیا آتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی میں اپ اور اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہوں فرمایا" کیا آپ بیر رومہ کے کھود نے والے جمیں؟ جیش عسرت کے تد کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرق کرنے والے کہ میں وجنت والوں کا چراغ جیں ۔ اس کو ملاء نے روایت کیا۔ (اور یاض النظر ق ص ۲۰۹)

الحديث السابع والعشرون بعد اربعمائة : عن زيد بن اسلم عن ابيه قال شهدت عثمان يوم حوصر ولو القي حجر لمريقع الإعلى راس رجل فرايت على اشرف من الخوخة التي يلي مقام جبرئيل الى الناس و قال الطلحة انشداك لله اتذكر يوم كنت انا و انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذاليس معه من اصابه غيرى وغيرك قال نعم فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأطلحة انه ليس من نبي الا ومعه من اصابه رفيق في الجنا فأن عنمان معى رفيقي في الجنة قالطلحة اللهم نعم ثم انصرف خرجه احمد مدیث 427 مضرت زیر بن اسلم رضی الله عندا پینے والد گرامی رضی الله عند سے راوی مانهول سے فرمایا: جس دن حضرت عثمان رضی الله عنه کے گھر کا محاصر ہ کیا گیا میں ان کے پاس مانسر ہوا۔ (جیرا کی کیفیت میٹھی کدا گرکوئی بتھر پھینکا جاتا تو وہ (بجائے زمین کے گرنے کے )کمی ذکمی آدی کے۔ یں بی انگتا۔ میں نے دیکھا کہ ضرب عثمان رضی اللہ عند نے مقام جبریل سے متعل کھڑئی ۔ (الله د یکھااد رفر مایااے ابوطلحہ!تمہیں اللہ کی قسم (بتاؤ )تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں اورآپ فلاں فول مقام پر حضور علید السلام کے ساتھ تھے ہمارے علاوہ اور صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی ہاں فرمایا بھر رمول اللہ کاٹیانٹے نے آپ کو فرمایا تھا اے ابوطلحہ! ہر بی کے اس المدیث الثامن والعشرون بعد اربعمائة : عن طلحة بن عبید الله قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی عثمان ولم یقل فی المنة خرجه الترمذی-

میٹ 428 مام تر مذی رحمہ اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عند سے راوی کہ رسول اللہ کاٹھائی نے (مایا ہم بنی کوکوئی بیکوئی کی رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق عثمان رضی اللہ عند بیل ماس میں جنت کے افاذ نیس میں ۔ (منن تر مذی: ۴۹۸ ساباب فی مناقب حضرت عثمان بن عفان)

الديث التاسع والعشرون بعد اربعمائة : عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً بعود خرجه الحافظ ابو القاسم في الموافقات-

مین 429 ای کی مثل انہیں سے مافظ الوالقاسم نے موافقات میں روایت کی ہے۔ (فضائل علیہ ۱۹۱۴ می اص ۲۰۱۱)

الديث الثلاثون بعن اربعهائة: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال
ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام متعلقاً بالعرش ثمر رايت ابا
بكر أخذا بحقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر رايت عمر آخذا بحقوى ابي
بكر ثمر رايت عثمان آخذا بحقوق عمر ثمر رايت الده منصبا من السماء الى
لارض فحدث الهسن جهذا الحديث وعندة ناس من الشيعة فقالوا ما رايت
عليا قال ما كأن احد الى ان اراة بحقوى النبي صلى الله عليه وسلم من على
بن الله تعالى عنه ولكن انما هى رؤيا فقال ابو مسعوذ عقبة بن عمر و انكم

لتجدون على الحسن في دؤيار آها لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في غزاة قد اصحاب المسلمين جهد حتى عرفت الكابة في وجوة المسلمين والفرح في وجوة المنافقين فلما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالك قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق فعلم عثمان ان الله و رسوله يصدقان فوجه راحلته فاذا هو باربعة عشر راحلة فاشتراها وما عليها من الطعام فوجه منها سبعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وجه سبعاالي اهله فلما رأى المسلمون العير قد جاء ت عرف الفرح في وجوههم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالوا ارسل به عثمان هدية لك قال فرايته رافعا يديه يدمو لعثمان ما هذا فقالوا ارسل به عثمان هدية لك قال فرايته رافعا يديه يدمو لعثمان ما هذا وايت بياض ابطيه خرجه القزويل

عدیث 430 مضرت من بی علی رضی الدعند نے فر مایا میں نے خواب میں ویکھا کدرمول الدیجی عرش کو تھا ہے ہوئے ہیں اور الو بکر حضور علیہ السلام کا دائمین تھا ہے ہوئے ہیں اور عمر صفرت البنا اللہ دائمی تھا ہے ہوئے ہیں ۔ رضی الد عنصر علی الدی تھا ہے ہوئے ہیں ۔ رضی الد عنصر علی الدی تھا ہے ہوئے ہیں ۔ رضی الدی تنصر علی کے باس کچھ شیعہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ۔ کہنے لگے کیا آپ نے حضرت علی کو ندو مجھا فر مایا حقرت کی ہے جہ بیت کے باس کچھ شیعہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ۔ کہنے لگے کیا آپ نے حضرت علی کو ندو مجھا فر مایا حقرت کی ہے جہ بیت علی کے باس کچھ کے اور کو دائمی مصطفی تھا ہے ہوئے ویکھنا محبوب نہیں لیکن خواب ہی ہے جہ بیت ہواتے و حضرت الوئم معود عقب بن عمر ورضی الدی منہ نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے فر مایا تم لوگ حضرت (علی) جن رضی اللہ عند نے بین مسلمانوں کو اتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ الن کے بیروں سے نقابت (افو اللہ کا سے جو سے میں مسلمانوں کو اتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ الن کے بیروں سے نقابت (افو اللہ کا سے اللہ کے بیروں سے نقابت (افو اللہ کا سے اللہ کا سے کی جس میں مسلمانوں کو اتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ الن کے بیروں سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کی سے کھی کے بیروں سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کی سے کھی کو سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کی سے کھی کے بیروں سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کی سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کا سے نقابت (افو اللہ کی سے نوائی کے کو اللہ کی سے نوائی کے کھی کی کھی کے

الرية الحدية في حقية القلع بالافعلية الماقع بخداء وب آفاب سے پہلے پہلے الله تعالی تمہیں رزق سے اواز وے کا پھر جب حضرت عثمان فى الد مند كو خبر جونى كدالله ورمول عزوجل و كالتيايين صدق كاحكم فرمات ين \_آب كالتيايين ابني موارى كو الله علی تو چوده مواریال ان پرموجود سامان غزاکے ساتھ خریدلیں ۔ان میں سے سات رمول الله الله الله من بھے ویں اور سات اپنے اہل کو بھے دیں جب معلمانوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ آگیا الله على الله المحمل المح حضور عليه السلام في فرمايايد كيام؟ انبول في عرض كي آقا! یمان نے آپ کے لئے ہدیہ جیجا ہے۔ ابومعود نے فرمایا پھر میں نے صورعلیہ السلام کو دیکھا کہ آپ لےات الحالے ہوتے ہیں اور صرت عثمان کے لتے الیی دعا کر ہے ہیں کہ میں نے اس ے پلے اور اس کے بعد حنور علیہ السلام کو کسی اور کے لئے ایسی دعا کرتے مذمنا۔ آپ کہدرے تھے الله اعتمان کویہ عطا کردے بعثمان کے لئے پیکردے اور ہاتھ استے اٹھاتے ہوئے تھے کہ میں ا ا کی بغل کی سفیدی تک کو دیکھ لیا اس کو قزوینی حاکمی نے روایت کیا ہے۔ (فضائل الديد ٢٨٤. معم الكبير: ٢٥٥٩)

الديث الحادي والثلاثون بعد اربعمائة: عن الحسن بن على قال ما كنت لا قائل بعد رؤيا رأيتها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يدة على لعرش و رايت ابا بكر واضعا يدة على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت عمر واضعا يدة على منكب ابى بكر و رايت عثمان واضعا يدة على منكب عمر و رايت وما دونه فقلت ما هذا فقالوا دم عثمان يطلب الله ما دبه فرجه الديلمي في كتابه للتقي-

ھیٹ431 حضرت حن بن علی رضی اللہ عند نے فر مایا" میں اسپنے اس خواب کے بعد کہ جس میں میں ملی الدیکٹی کوعزش پر ہاتھ رکھے ہوئے اور حضرت ابو بکر کو حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ) اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے کندھے پر (ہاتھ رکھے ہوئے) اور حضرت عثمان کو حضرت عمرگ کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھااوران کے بعد میں نےخون دیکھااور پوچھا کہ یہ کیا ہے توجواب و یہ حضرت عثمان کا خون ہے۔جواللہ تعالیٰ سے اپنا قصاص طلب کر دہا ہے۔رضی اللہ عنصے ۔اس کوڈٹی نے اپنی مختاب 'امنٹقی'' میں روایت کیا۔ (المقصد العلی فی زوائدا بی یعلیٰ الموسلی: ۱۳۱۲)

الحديث الثائى والثلاثون بعد اربعمائة: عن ابى سعيد دن الخدى رض الله تعالى عنه قال ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل الى العلام عنه قال ... عنه قادض عنه فادض عنه فادض عنه فادض عنه فادض عنه خرجه الحافظ ابو الحسن الخلعى-

مدیث 432 حضرت ابوسعید مندری رضی الندعند نے فرمایا میں رات کے ابتدائی جھے سے لے کا ا مجبو شنے تک حضور علیہ السلام کو دیکھتا رہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عند کے لئے وُ عا کر رہے ہیں ا کہدرہے ہیں ۔اے اللہ! میں عثمان رضی اللہ عندسے راضی ہوں تو بھی اسے راضی ہوجا۔ اس کو الا آئے خلعی نے روایت کیا۔ (امالی ابن سمعون: ۳۸)

الحديث الثالث والثلاثون بعد اربعمائة : عن الى سعيدان الخدرى بنحوة خرما صاحب الصفوة -

مدیث 433\_ای کی مثل صاحب صفوی نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (تاریخ این عما کر الا ص ۵۴ مشیخة الا بنوی: ۱۵۹)

الحديث الرابع والثلاثون بعد اربعمائة: عن الى سعيد في قوله تعالى الله ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى المنافق عثمان وعبد الرحمن بن عوف فاتا عثمان فجهز جيش العسرة وسبله ومة قال ابو سعيد فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه بدم

### العريقة المحدية في هيقة العلم بالانتعلية

لعثمان يقول يا رب رضيت عن عثمان فارض عنه فما زال رافعا يديه حتى طلع الفجر اور دى ...... في تفسيري

مدین 434 حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیفر مان 'الذین پینفقون اموالیہ اللہ کی داویس کا بیشرد سے الموالیم اللہ کی داویس کرتے ہیں پھر دیسے ہے مال اللہ کی داویس میں خرج کرتے ہیں پھر دیسے ہے مال اللہ کی داویس میں میں میں میں ان کا نیک (انعام) ان کے دب کے پاس ہے۔

حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله عند کے بارے نازل ہوا۔ کیونکہ صفرت عثمان رضی الله عند کے بارے نازل ہوا۔ کیونکہ صفرت عثمان رضی الله عند سے جیش العسرة "تیار کیا اور بیر رومہ جاری کیا۔ ابوسعید نے فرمایا ہیں نے بول الله کا الله عند کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے سال الله کا الله عند کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے سال سے راضی ہوجا آپ ہاتھ الحصائے ہی دعا کرتے سال سے الله الله عنداس کو واجدی نے اپنی تغییر میں روایت کیا۔ (الریاض سے رائی الله عنداس کو واجدی نے اپنی تغییر میں روایت کیا۔ (الریاض الله تا میں الله عنداس کو واجدی نے اپنی تغییر میں روایت کیا۔ (الریاض الله تا میں الله عنداس کو واجدی نے اپنی تغییر میں روایت کیا۔ (الریاض الله تا ہوئی رہیں کیا۔ (الریاض الله تا ہوئی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کا کہ کیا کہ کی

الحديث الخامس والثلاثون بعد اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى تعييز جيش العسرة فى ضمن حديث طويل قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد و رفع يديه وقال اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه اللهم قد رضيت عن عثمان فارض

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالموسكة المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية كالموسكة المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية كالدينيين "مار وايت كياب ر (المخلصيات: ٢٧٣٠، فضائل صحابه: ٢٨٣٧)

الحديث السادس والثلاثون بعد اربعهائة: عن ليث بن الى سالم قال اول سن خبص الخبيص في الاسلام عثمان بن عفان قدمت عليه غير يحمل الدقيق والعسل فخلط بينما وبعث به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل الم سلمة فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يديه فاكل فاستطا به فقال من بعث بهذا فقالت عثمان يا رسول الله قال اللهم ان عثمان ترضاك فارض عنه خرجه خيشمة في فضائله-

الحديث الثامن والثلاثون بعد اربعهائة: عن جابر بن عطية قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ياعثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اخفيت وما ابديت وما هو كأئن الى يوم القيامة خرجه البغوى في مجمعه-

حدیث 438 حضرت جابر بن عطیه رضی الله عند سے روایت ہے کدر رول الله کا فیائی نے فرمایا اسے عثمان! الله تعالیٰ نے تمارے الله مجھے سری واعلانی بخفی، ظاہری اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ب کچھ بخش دیا ہے۔ اس کو بغوی نے اپنی ''مجمع'' میں روایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳)

الحديث التاسع والثلاثون بعد اربعمائة: عن جابر بن عطية مرفوعاً بنحوة اخرجه ابن عرفة العبدى وقال و ما كان و ما هو كائن و اورد هذه الاحاديث الستة والعشرين الطبرى في الرياض النضرة-

ریٹ 439۔ اس کی مثل انہیں ہے ابن عرفہ عبدی نے روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے جو کچھ بونے والا ہے اور جو کچھ تھاان 26 مدیثوں کو طبری نے ریاض النضر ۃ میں بیان کیا ہے۔ (جزءابن عرفہ:۴۸)

الحديث الاربعون بعد اربعهائة: عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يموت عثمان يصلى عليه ملائكة السهاء قلت يارسول الله عثمان خاصة او الناس عامة قال عثمان خاصة خرجه الحافظ الدمشقى-

۔ یث 440 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رمول اللہ کا تنایع کا خرماتے ہوسا کہ اس دن عثمان کی و فات ہو گئ آسمان کے فرشتے ان پرنماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کی آقا! کیا الحديث الحادى والاربعون بعد اربعهائة: عن جابر بن عبد الله قال بينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين منهم ابو بكر وعرو عثمان و على دضى الله تعالى عنهم و طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد ابن ابى وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض كل رجل منكم الى كفوة ونهض النبى صلى الله عليه وسلم الى عثمان فاعتنقه وقال انت وليبى في الدنيا والآخرة خرجه الخجندى في الاربعين-

الحديث الثانى والاربعون بعد اربعمائة : عن جابر بن عبد الله بنحوة خرجة الملاءفي سيرته -

مدیث 442 ای کی مثل ملاء نے اپنی سیرت میں انہیں سے روایت کی \_ (الریاض انتخ : ص۲۱۱)

الحديث الثالث والاربعون بعد اربعمائة: عن جابر بن عبد الله بنحوه خرجه الحافظ ابن عبيد اوردهان دالاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضرة.

هیٹ 443 ماسی کی مثل مافظ الوعبید نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند سے روایت کی ہے ادران چاروں مدیثوں کومحب طبری نے ریاض النضر و میں بیان کا ہے۔(الریاض النضر ہ ص ۲۱۱)

الحديث الرابع والاربعون بعد اربعبائة: عن ابن ابي حازم قال جاء رجل الى على ابن الحسين فقال ما كأن منزل ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمنزلهما منه الساعة اخرجه عبد الله بن احداقي زوائد الزهد و اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

میٹ 444 حضرت ابن ابی حازم رضی الله عند نے فرمایا ایک شخص حضرت علی بن حن رضی الله عند کی فرمت میں منام تب فرمت میں حاضر ہوا اور کہا ابو بکر وعمر رضی الله منام کارمول الله کی نظر میں کیا مقام تب قاجواب ہے (یعنی قربت ) اس کو عبد الله بن احمد نے زوائد الزحد میں روایت کیا اور علامہ میں وطی نے بائی الحفظ الله میں بیان کیا۔ (کتاب الزحد: ۱۱۲، تاریخ الخلفاء میں میان کیا۔ (کتاب الزحد: ۱۱۲، تاریخ الخلفاء میں میں بیان کیا۔ (کتاب الزحد: ۱۱۲، تاریخ الخلفاء میں ۵۰)

الديث الخامس والاربعون بعد اربعمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى امن هو قانت آناء الليل مساجد او قائما يحذر الآخرة و يرجوا رحة ربه قال نزلت في عثمان خرجه الواحدى-

میٹ 445 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیفر مان امن حو قانت الح آئر کنز الایمان یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں معجد میں قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے اور آخرت سے دتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے ۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے نازل ہوا ہے۔ مال قوا مدی نے روایت کیا ہے۔ (امباب النزول ص ۲۷۷)

الديث السادس والاربعون بعد اربعهائة: عن ابن عمر بمثله خرجه الحاكمي مشله المربعون بعد الربعون بعد المائة عن ابن عمر بمثله خرجه الحاكمي من المائي المائي المائي من المائي المائي المائي من المائي من

للديث السابع والاربعون بعد اربعمائة : عن ابن عمر بمثله ايضاً خرجه

مدیث 447 ای کی مثل انہیں سے فضائل نے روایت کی ہے۔ (طبیة الاولیاءج اص ۵۹)

الحديث الثامن والاربعون بعد اربعمائة : عن ابن عباس في قوله تعالى عل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال عنمان خرجه البخاري -

مدیث 448 حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیفر مان: تر جمہ کیاد واد. وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے، آپس میں برابر ہیں اور و میدھی راہ پر ہے۔حضر ت عثمان کے بارے نازل ہوا ہے۔ال سے حضرت عثمان مرادیں۔اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔(مسند ابن الى شيبة: ٣٢٠٣٩)

الحديث التأسع والاربعون بعد اربعمائة: عن النزال عن ابن مسعود رض ال تعالىٰ عنه قال حين استخلف عنمان استخلف خير من بقي و لم نأل خرجه خيثمة بن سليان-

حدیث 449 حضرت نزال حضرت ابن معود رضی الله عنه سے راوی انہوں نے فر مایاجب صن عثمان کو ظیفہ بنایا گیا تو یہ دیگر میں سے سب سے اچھے کو ظیفہ بنایا گیا۔اس کو خیثمہ بن سلیمان نے روايت كيا\_ (من مديث فيعمر ص ١٢٢، شرح اصول الاعتقاد: ٢٥٥٥)

الحديث الخبسون بعد اربعهائة : عن النزال عن ابن مسعود بمثله خرجه

مدیث450 ای کی مثل انہی ہے تعلی نے روایت کی ہے۔ (المدخل الی اسنن الکبریٰ: 40)

الحديث الحادي والخمسون بعد اربعمائة: عن النزال عن ابن مسعود رض الله تعالى عنه بمثله ايضاً خرجه صاحب الصفوة و اورد هذه الاحاديث السبعة

الطبرى في الرياض النضرة-

میٹ 451 \_ اس کی مثل انہیں سے صاحب صفوہ نے روایت کی ہے اور ان سات مدیثوں کو طبر ی نے ریاض النضر 8 میں بیان کیا ہے \_ (فضائل صحابہ: ۷۴۷)

الهديث الثانى والخمسون بعد اربعهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه قال المابويع عنمان امر ناخير من بقى ولم نال اخرجه الحاكم -

مدیث 452 یوخرت ابن منعود رفی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے فر مایا جب حضرت عثمان رفی الدونہ کی بیعت کی گئی تو یہ موجود ولوگوں میں سے سب سے بہتر تھے جو ہمارے امیر سبنے ،اس کو خدیفہ مناطعمان نے روایت کیا ہے۔ (انعجم الکبیر: ۸۸۴۲، ج ۵ ص ۱۷۰)

الديث الثالث والخمسون بعد اربعمائة : عن ابن مسعود بمثله اخرجه ابن معدواورد هما السيوطي في تأريخ الخلفاء-

مدیث 453\_ای کی مثل ابن سعد نے انہیں سے روایت کی ہے اور ان دونوں روایتوں کو علامہ پولی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ ابن سعدج ۳ ص ۹۳)

الحديث الرابع والخبسون بعد اربعمائة: عن عبد الرحمن بن عوف انه قال لعلى بعد ان شاور الصحابة اى في استخلاف عثمان انى رايت القوم لا يعدلون بعمان احدا فلا تجعلن عليك مجة خرجه القلعي-

مین 454 حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عند نے خلافت عثمان کے بارے صحابہ سے مشورہ کر باؤ صرت علی رضی الله عند سے فر مایا: 'میں نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے وہ کمی کو بھی عثمان کا ہمسر نہیں سمجھتے ہذا آپ کے خلاف کوئی دلیل ہر گز قائم نہ کی جائے گی۔ ( کدسب متفق میں ) ۔ اس کو قلعی نے روایت علیے۔ (تاریخ مدینہ لابن شبہ ج سم ۹۳۰)

الحديث الخامس والخبسون بعد اربعمائة : عن ابن عباس رضي الله تعالى

عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يشفع عثما بن عفان رضى الله تعالى عنه يوم القيمة في سبعين الفا عند الميزان من امتى عمن استوجبوا النار خرجه الملاء في سيرته

مدیث 455 ملاء نے اپنی سیرت مین روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی الله عندر رول الله توجیع سے راوی آپ نے فرمایا بروز قیامت میزان کے پاس میری امت کے بہتر ہزار ایسے افراد کے تق میں عثمان کوشفیع بنایا جائے گا ہوجہنم کوخو دپرلازم کر بچکے ہوں گے۔(الریاض البخضر ہ ص ۲۱۴)

الحديث السادس والخمسون بعد اربعمائة: عن ابى امامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بشفاعة رجل من امتى الجنة مثل احد الحيين ربيعة و مضر فقيل و كانوا يرون ان ذالك الرجل عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه خرجه الملاء في سيرته -

مدیث 456 حضرت الوامامہ باحلی رضی الله عندرمول الله کا الله عنداد کے برابرلوگ جنت پائیں گے۔
امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیل ربیعہ اور قبیلہ مضرکی تعداد کے برابرلوگ جنت پائیں گے۔
کہا گیا ہے کہ صحابہ اس شخص سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لیا کرتے تھے۔
(ایضاً) (الشریعة لاجری: ۱۳۸۳)

الحديث السابع والخمسون بعد اربعمائة : عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم يشفع عثمان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر خرجه الحاكم

مدیث 457 مضرت حن رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رمول الله کاللی آئے فر مایا "عثمان قیامت کے دن قبیلہ ربیعداد رقبیلہ مضر کی تعداد میں لوگوں کی شفاعت کریں گے۔اس کو حاکم نے روایت مج ہے۔ (سنن تر مذی:۲۴۳۹)

## الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية

الحديث الثامن والخبسون بعد اربعمائة: عن الحسن مرفوعاً بمثله خرجه القزويني-

مین 458\_ای کی مثل قزوینی نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (فضائل سحابہ: ۸۹۹)

الحدیث التاسع والخبسون بعد آربعهائة: عن مسلم بن یسار رضی الله تعالی عنه قال نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الی عنمان فقال شبیه بابراهیم صلی الله علیه وسلم الی عنمان فقال شبیه بابراهیم صلی الله علیه وسلم وان الهلائکة لتستحیی منه خرجه البخلص الذهبی میث 459 منرت مملم بن یمارض الله عند فرماتی یس ربول الله کالی نیم کے مثاب یس اورفرشت ال سے حیا کرتے یس رضی الله عند اس مخلص و بنی نے بحی افر مایایدارا بیم کے مثاب یس اورفرشت ال سے حیا کرتے یس رضی الله عند اس مخلص و بنی نے بحی روایت کیا ہے۔ (المخلصیات: ۲۱۷۲، جسم ۱۳۰۰)

الحديث الستون بعد اربعمائة: عن مسلم بن يسار بمثله خرجه البغوى فى الفضائل واورد هذه الإحاديث السبعة الطبرى فى الربياض النضرة - مث 460 \_ اى كُمْ شَل بغوى فى عن مسلم سروايت كى برانس تول مديول كو ميث المين سروايت كى برانس تول مديول كو المربي في المنظرة ين بيان كيا برات رئاري دُمْق ج ٣٩ ص ٩٩)

الحديث الحادى والستون بعد اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال لمانت خديجة جاءت خولة بنت حكيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفالت يارسول الله الا تزوج قال ومن قالت ان شئت بكرا و ان شئت ثيبا فقال ومن البكر ومن الثيب قالت اما البكر فابنة احب خلق الله اليك عالفة بنت الى بكر و اما الثيب فسودة بنت زمعة وقد امنت بك واتبعتك عالفة بنت الى بكر و اما الثيب فسودة بنت زمعة وقد امنت بك واتبعتك ثد ذكرت قصة تزويجها اخرجه الطبراني وغيرة و اوردة الزرقاني في شرح الواهب اللهنية -

#### الطريقة الحدية في حقيقة القطع بالانتقلية

مدیث 461 میده عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو خولہ بنت کیم رسول اللہ کا اللہ کا اللہ عنہ کی بارگاہ میں عاضر ہوئیں اور عرض کی آقا ایحیا آپ نکاح بنفر مائیں گے ؟ فرمایا کس سے ؟ عرض کی چاہیں تو باگرہ سے چاہیں تو نثیبہ سے فرمایا با کرہ کون ہے ؟ اور نثیبہ کون ہے؟ عرض کی باکرہ تو وہ جوخل خدا میں آپ کو سب سے زیادہ مجبوب ہے ۔ یعنی عائشہ بنت الی بحر اور نثیبہ مودا بنت زیعہ ہے ۔ پھر سیدہ نے اپ کو سب سے زیادہ مجبوب ہے ۔ یعنی عائشہ بنت الی بحر اور نثیبہ مودا بنت نہیں ہودا کے نکاح کا قصہ بیان کیا۔ اس کو طبر الی وغیرہ نے روایت کیا اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواهب اللہ نیہ میں بیان کیا۔ (احمجم الجبیر: ہے ۵ باب حضرت عائشہ بنت الی بحر الصدیات)

الحديث الثانى والستون بعد اربعهائة: عن عمر دضى الله تعالى عنه انه ققال حين طعن ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى ابا بكر والا اترككم فقد ترككم من هو خير من و رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخارى.

حدیث 462۔امام بخاری نے روایت کیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عند پر تمله کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگرتو میں اللہ عند نے بھی خلیفہ بنایا تھا اورا اُ فرمایا اگرتو میں اپنا کوئی خلیفہ بناؤں تو مجھ سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے بھی خلیفہ بنایا تھا اورا اُ تمہیں ایسے ہی چھوڑ وں تو مجھ سے بہتر رمول اللہ کا ٹاریج نے بھی تمہیں بغیر خلیفہ کے چھوڑ اتھا۔ ( کی بخاری : ۲۱۸)

الحديث الثالث والستون بعد اربعهائة: عن عمر بمثله اخرجه مسلممديث 463 ـ الكي مثل انبيل عدام مم مم الله في روايت كى ب ـ ( صحيح ملم: ۱۳۳ )
الحديث الرابع والستون بعد اربعهائة: عن همد بن سعد بن ابي وقاص الهقال الابيه سعد اكان ابو بكر الصديق اولكم اسلاماً قال لا ولكن كان خبرا السلاماً اخرجه ابن عساكر بسند جيد -

## اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعالية كالمائية المحديدة في حقيقة القطع بالافعالية كالمائية من المائية المحديدة في المائية المحديدة في المائية المحديدة ا

مدیث 464 حضرت محمد بن معدن ابی وقاص نے اپنے والد گرای حضرت معد بن ابی وقاص سے پہلے اسلام لائے تھے تو انہوں نے فرمایا نہیں ولیکن پھا کی حضرت ابو بکر آپ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے تو انہوں نے فرمایا نہیں ولیکن ان کا اسلام ہم سب میں اچھا تھارہی اللہ عنصم ۔ اس کو ابن عما کر نے مند جید سے روایت کیا ہے۔ (تاریخ دشق ج سس س س)

الحديث الخامس والستون بعد اربعهائة: عن الى بكر رضى الله تعالى عنه قال لها كان يوم احد انصرف الناس كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اول من دفى اخرجه الهيشم بن كليب في مسلدة مع تتمة -

مدیث 465 هیشم بن کلیب نے اپنی مند میں روایت کیا ہے کہ صنرت ابو بکر رضی اللہ عند نے فرمایا ''جب امد کے دن سب لوگو صنور سے دور ہو گئے تو میں پہلا شخص تھا جو و فیاد ارر ہا۔( تاریخ دمثق ج۲۵ ص2۵)

الحديث السادس والستون بعد اربعمائة: عن ابي سعيدن الخدري رضى الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان امن الناس على في صحبته وماله ابوبكر اخرجه البخاري-

مدیث 466 حضرت ابوسعید مندری رضی الله عند نے فرمایا یا دسول الله کالی نے خطیبه دیااور فرمایا الله شهر دفاقت و مال کے حوالے سے لوگوں میں سے مجھ پرسب سے زیادہ احمان ابو بحر کا ہے۔ رضی الله عند ( بخاری )۔ (صحیح بخاری: ۳۲ باب الخوفة الممر فی المسجد )

الحديث السابع والستون بعد اربعهائة : عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم و اورد هذه الاحاديث الستة السيوطي في تأريخ

ميث 467 اى كى مثل امام ملم رحمد الله في مجلى البيس سے روايت كى ہے اور الن چواماديث كو

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسلمة الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المسلمة ١٩٨٧ كتاب فضائل صحابه) المام بيوطي وتمدالله ني تاريخ الخلفاء مين بيان كيار (منجيع مملم: ٢٣٨٧ كتاب فضائل صحابه)

الحديث الثامن والستون بعد اربعهائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ ابو القاسم الدمشقى-

مدیث 468\_ای کی مثل مافذ ابوالقاسم دمثقی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے۔ (امالی ابن بشران: ۱۱۲۸)

الحدایث التاسع والستون بعدار بعهائة: عن ابی المعلی زید بن لوزان ان رسول الله صلی الله علی دید بن لوزان ان رسول الله صلی الله علی الله علی

الحديث السبعون بعد اربعمائة: عن الى المعلى مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقى-

مدیث470 \_ای کیمثل انہیں سے مافظ دمثقی نے روایت کی ہے ۔ (الریاض النضر ہ<sup>ص ٥٩</sup>)

الحديث الحادى والسبعون بعد اربعمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علينا في نفسه وذات يدة ابو بكر خرجه صاحب فضائل ابى بكر رضى الله تعالى عنه و اورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 471 ما حب فضائل نے روایت کی کہ حضرت انس ضی اللہ عند نے فرما یا حضور علید السلام نے فرما یا ان اور اپنے مال کے ذریعے لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے الو یکر میں اللہ عند الله عند الله عادول حدیثوں کو امام طبری دخمہ اللہ نے دیاض النظر و میں بیان کیا

#### مر الرياض النفرة ص ٥٩) - دالرياض النفرة ص ٥٩)

الحديث الشائى والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه الالنبى صلى الله عليه وسلم لها ارادان يسرح معاذا الى اليمن استشار ناسا من اصابه منهم ابو بكر و عمي عثمان و على وطلحة والزبير و اسيد بن حصير فتكلم القوم كل ناس برأيه فقال ما ترى يا معاذ قلت ارى ما قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله يكر لا فوق مائه ان يخطأ ابو بكر اخرجه الطبراني -

الحدیث الشالث والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذ بنحو لا روالا الحارث بن ابی المامة فی مسئد و اورد هذه الاحادیث الشلاثة السیوطی فی تأدیخ الخلفاء۔ مین 473۔ ای کی مثل مارث بن ابی امامہ نے اپنی مندیش روایت کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں کو لامیوں کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں کو لامیوں کی المحادث کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں کو لامیوں کی المحادث ہے۔ (بغیة الباعث ۲۶ س ۸۸۶ رقم: ۹۵۹) اس مقام پر مخطوط میں مدیث نمبر: ۲۷ س موجود نہیں ہے مگر تسل کے لیے مدیث کارقم و ہی رکھا گیا ہے۔)

الحديث الرابع والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذ بنحوة اخرجه ابن شاهين و

#### العريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعلية كالمالية المحدية في حقيقة العلم بالافعلية كالمالية المحديدة في ا

اور دة ابن حجر في الصواعق المحرقة ثهر قال و رواة هذا المهتن ثقاة انتهى -مديث 474 \_ اى كى شل ابن شاين نے بھی اس سے روایت كی ہے اور اسے ابن جرنے صوائق محرقہ بیس بیان محیااور فرمایا اس متن كے راوى ثقه بیں أتقى \_ (الصواعق المحرقة ص ٢٠٠٣ \_ شرح مذابب الم سنة : ١٠٨)

الحديث الخامس والسبعون بعد اربعبائة: عن سهل بن سعد الساعدى قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يكرة ان يخطأ ابو بكر اخرجه الطبراني في الاوسط و اور دة السيوطى في تأريخ الخلفاء ثم قال و رجاله ثقاة مديث 475 صرت مهل بن معدماعدى رفى الله عند عدوايت م كدرول الله تأثير في الله عند عدوايت م كدرول الله تأثير في الله عندال كوطراني في اوسط عن روايت كيا اور يوطى في تاريخ الخلفاء عن بيان كركم ال كراوى ثقة في داوى ثقة في در مندالثا في الاسلام بيان كركم الله وط ٣٩٣٩)

الحديث السادس والسبعون بعد اربعمائة : عن عبد الرحمن بن عوف بن الالله اليلى ان عمر رضى الله تعالى عنه صعد المنبر ثم قال ان افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر فن قال غير هذا فهو مفتر عليه ما على المفترى إخرجه الن عساك -

حدیث 476 حضرت عبدالرحمن بن عوف بن افی لیل نے فرمایا حضرت عمر دخی الله عنه نے منبر با چوھ کر فرمایا'' بلاشبداس امت میں اور بعد نبی امت علی صاحبھا الصلوۃ والسلام کے سب سے انسل حضرت ابو بکر میں بے جواس کے علاوہ کا قائل ہواس پر بہتان تراشیوں والی صد ہے، ای کوڑے ماک اُر ابن عما کرنے روایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۳۴۳)

الحديث السابع والسبعون بعد اربعمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال قلت يا رسول الله اى الرجال احب اليك قال ابو بكر قلت ثم من قال عر

#### الطريقة المحرية في حقيقة العلم بالانتعابية من المحالية من المحالية المحالية

ابن الخطاب و اورده في ين الحديثين السيوطي في تأريخ الخلفاء-

مدیث 477 حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا میں نے عرض کی یار سول الله آپ کو مر دول میں سب سے زیادہ مجبوب کون ہے؟ فرمایا ابو بکر میں نے عرض کی پھرکون فرمایا عمر بن خطاب رضی الله منحما۔ان دونوں مدیثوں کوعلامہ میںوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔( تاریخ الخلفاء ص ۳۳)

الحديث الثامن والسبعون بعد اربعهائة: عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها اى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ابوبكر قلت ثم من قالت ثم عرقلت ثم من قالت ابو عبيدة بن الجراح اخرجه النسائي-

الحدیث التاسع والسبعون بعد اربعهائة: عن عبد الله بن شقیق قال قلت لعائشة رضی الله تعالیٰ عنها بمثله اخرجه الحاكم وصحهمیث 479 یای کی شل عاکم نے بافادہ صحیح میں روایت کی ہے۔ (متدرک عالم: ٣٣٦ قال امام ذبی علی شرط البخاری و مملم)

الحديث النمانون بعد اربعمائة: عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتما اخرجه احمد-

فرمایا" اگرتم دونول کسی مثورے میں متفق ہوجاؤ تو میں مجھی اس کا خلاف یہ کروں۔اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کی \_(مندامام احمد: ۱۸۰۲۳)

الحديث الحادى والثمانون بعد اربعمائة : عن البراء بن عازب مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني -

مدیث 481 مای کی مثل براء بن عازب رضی الله عنه سے امام طبر انی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ (انجم الاوسط: ۲۹۵)

الحديث الثانى والنمانون بعد اربعهائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لارجوا منى فى حبهم لابى بكر وعمر رض الله تعالى عنهما ما ارجوا به فى قول لا اله الا الله اخرجه ابن عساكر - مديث 482 حضرت أن فى الدُكن عداويت بكر رول الدَّنَ الدَّنَ فَي الدُّن عن الويت من الله الدُّن اللهُ الدُّن اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

کے لئے ابو بکر وغمر سے مجت کرنے میں ای ثواب کی امید رکھتا ہوں جس ثواب کی لا الدالا اللہ کئے میں امید رکھتا ہو۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے۔(تاریخ ومثق ج ۳۹ ص ۳۹۳)

الحديث الثالث والثمانون بعد اربعمائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الكيا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه ابو داؤد-

حدیث 483 حضرت الو ہریرہ نے فرمایا کدرمول الله کاللی نے فرمایا اے الو بحر بیشک میری امت میں سے آپ سب سے پہلے داخل جنت جول گے۔ اس کو امام الوداؤد رحمة الله نے روایت کیاہے۔(سنن الی داؤد: ۳۹۵۲ باب فی الخلفاء)

الحديث الرابع والثمانون بعد اربعمائة : عن ابي هريرة مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم وصحه -

الحديث الخامس والثمانون بعد اربعمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال اله لم يردخيرا قط الاسبقه اليه ابوبكر خرجه البزار في ضمن حديث طويل و اورد هذه الاحاديث الثمانية السيوطى في تاريخ الخلفاء-

مدیث 485۔ امام ہزار رحمۃ اللہ نے ایک طویل مدیث کے خمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ نے فرمایا میں نے جب بھی کسی خیر کاارادہ کیا تو حضرت الوبکر رضی اللہ عنداس میں جھ پر مجت کے ۔ اران آٹھول مدیثوں کو امام میوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔ (البنة ابن الی عاصم: ۲۳۳، ج۲ص ۵۷۹)

الحديث السادس والنهائون بعد الربعهائة: عن ربيعة الإسلمي قال جرى بينى و بين الى بكركلام فقال لى كلمة كرمتها و ندم ابو بكر فقال لى يا ربيعة رد على مثلها حتى يكون قصاصا قلت لا افعل قال لتقولن اولا سقدين عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما انا بفاعل فانطلق ابو بكر وجاء ناس من اسلم فقالوا لى رخم الله ابا بكر رضى الله تعالى عنه فى اى شيء سعدى عليك وهو الذى قال لك ما قال فقلت اتدرون من هذا هذا ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه هذا ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه هذا أنى اثنين و هذا روشيبة للمسلمين اياكم لا يلتقت فيراكم تنصرونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب فياتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الغضبه فيغضب العلم الله عليه وحدى حتى اتى فيغضب الله عليه وحدى حتى اتى فيغضب الله عليه وسلم فيغضب الله عليه وحدى حتى اتى فيغضب الله عليه وسلم فيغضب الله عليه وسلم فيغضب الله عليه وسلم فيغضب الله عليه وسلم فيائه الحديث كما كأن فرفع رأسه الى فقال يا وسلم الله عليه وسلم فيائه الحديث كما كأن فرفع رأسه الى فقال يا

ربيعة ما لك و للصديق فقلت يا رسول الله كان كذا و كذا فقال ليكلمة كرهتها فقال لى قل كما قلت حتى يكون قصاما فابيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردعليه ولكن قل غفر الله لك يا ابابكر فقلت غفر الله لك ياابابكر اخرجه احمدو اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء وقال سندة حسن-حدیث 486 حضرت ربیعدالملی رضی الله عندے روایت ہے کدمیرے اور حضرت ابو بکر کے درمیان مچھ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کہی جس کو میں نے ناپند کیا تو حضرت ابو بکر نادم ہو گئے اور جھے فرمایار بیعداپنی بات تین بار مجھے کہوتا کہ بدلدادا ہوجائے میں نے کہام ایسانہ کروں ا فرمایا یا تو تم یکھو کے یا پھر میں تھارے خلاف رمول اللہ سے مدد مانگوں گا میں نے کہا میں ایا كرنے والا نہيں ہول تو حضرت ابو بكر حلے گئے، پھرميرے ياس قبيلد اسلم كے كچھلوگ آئے اور كہنے لگے الله ابو بكر پررهم كرے يكس چيز ميل آپ كے خلاف صفورے مدد مانگنے جارہے ہيں مالانك انہوں نےخود بھی آپ کو مذکورہ بات کہی ہے؟ تو میں نے کہاتم جانعے ہویہ کون بیں یہ ابو برصد کی ہیں ثانی اثنین ہیں مسلمانوں میں بزرگی والے ہیں جاؤ کہیں ایسانہ ہوکہ و تمہیں اپنے خلاف میری مدد کرتا ہوا دیکھیں تو ناراض ہو کررسول اللہ و کی بارگاہ میں حاضر ہوجائیں بھران کی ناراضی کے سبب حنور بھی ناراض ہوجائیں۔ پھر ان دونوں کی ناراضی کی بناء پر النہ بھی ناراض ہوجائے اور ربیعہ الاک ہوجائے۔ پھر میں اکیلا ہی حضرت الو بحر کے پیچھے ہولیا پہا ننگ وہ حضور کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور سارا معامله عرض کردیا حضورعلیدا سلام نے اپنا سرمیری طرف اٹھا کرفرمایار بیعد! تمحارا اور ابو برکا کا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی آتا! پھریہ بات ہورہی تھی کہ انہوں نے مجھے کوئی ناپند بات کہدی ہم فرمانے لگے جو میں نے کہا ہے وہی آپ بھی مجھے کہدیں تا کہ بدلہ ہوجائے تو میں نے انکار کردیا۔ رمول الله کانتیانی نے فرمایا'' ربیعہ! تم ابو بحرکؤ و وہات بہ بھو ملکہ یوں کہدواے ابو بحر!اللہ تمہیں بخش دے" تومیں نے کہااے ابو بکرا اللہ تھہیں بخش دے۔اس کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیاہے ۔اورامام

الحديث السابع والثمانون بعد اربعمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ابى بكر و عمر ايمان و بغضهما كفر ا خرجه ابن عساك

مدیث 487 \_ابن عما کر صنرت انس رضی الله عنه سے راوی کدرمول لله تاثیقیج نے فر مایا: "ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کی مجست ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے ۔۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۱۴۱)

الحديث الثامن والنمانون بعد اربعمائة: عن رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلاثمائة وستون خصلة فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه يارسول الله لى منها يشىء قال كلها فيك فهنيئا لك يا ابا بكر خرجه ابن عساكر -

مدیث 488 ۔ ابن عما کرایک شخص سے راوی کدر مول اللہ کا اللہ علی اللہ علی تین مومایا۔ خیر کی تین مومائٹے مسلتیں یں بریدنا الو بکر رضی اللہ عند نے عرض کی یا رمول اللہ کیاان میں سے میر سے اندر بھی کوئی موجو د ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عند تمہیں مبارک ہوتھا رہے اندرتو ساری کی ساری موجو دیں ۔ ( تاریخ وشق ج ۳۰ میں ۲۰۰۰)

الحديث التاسع والثمانون بعد اربعمائة: عن سليمان بن يسار مرسلاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلاثمائة وستون خصلة اذا اراد الله بعبد خيرا حصل فيه خصلة منها يدخل بها الجنة قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله افى شىء منها قال نعم جمعاً من كل اخرجه ابن ابى الدينا فى مكارم الاخلاق -

عدیث 489 حضرت سیمان بن بیمارقی الله عند سے مرسلا روایت ہے کہ رسول الله کالیا آنے فرمایا

: خیر کی تین سوسا شخصلتیں ہیں جب الله تعالی سی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو ان ہیں سے

ایک خصلت اس کے اندر رکھ دیتا ہے جس کے صدقے وہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے حضرت ابو بکر
رفی الله عند نے عرض کی یا رسول الله! ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے کیا؟ تو فرمایا

ہاں تم میں تو ساری بی پائی جاتی ہیں اس کو این الی الدنیا نے مکارم الا خلاق میں روایت کیا ہے۔

(مکارم الا خلاق میں)

الحديث التسعون بعد اربعمائة : عن سليمان بن يسار مرسلا مرفوعا بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث490 \_ای کی مثل انہیں ہے ابن عما کرنے مرسلا مرفوعاً دوایت کی ہے ۔ (تاریخ ابن عما کر ج.۳ ص ۱۰۳)

الحديث الحادى والتسعون بعد اربعمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الى بكر و شكرة واجب على كل امتى اخرجه ابن عساكر-

حدیث 491\_ابن عما کرحضرت انس دخی النُدعند سے راوی کدرمول لنُد کا اُلِیَّا نے فرمایا: ابو بکر گرخی النُدعند سے مجت کرنااوران کا شکرییادا کرنا ہرمسلمان پرواجب ہے۔( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۱۴۱)

الحديث الثانى والتسعون بعد اربعهائة : عن سهل بن سعد مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر ايضاً و اورد هذه الإحاديث الستة السيوطى في تأريخ

مدیث492 \_ای کیمثل این عما کرنے حضرت مھل بن سعد رضی اللہ عندسے روایت کی ہے اوران چھا حادیث کو امام بیونمی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کھیاہے ۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۱۳۲)

#### العريقة المرية المرية المعية القلع الافعلية كالمالة المحلمة المعلقة المعية المعلمة الم

الحديث الثالث والتسعون بعد اربعمائة: عن انس مرفوعاً بنحوة بدون لفظ شكرة اخرجه الحافظ السلقى في مشيخته و اورد ابن حجر في الصواعق المحرقة

مدیث 493\_ای کی مثل مانفر ملفی نے اپنی "مثیخد" میں صفرت انس رضی الله عندسے روایت کی ہے بس اس میں شکر کے الفاظ نہیں ہیں۔ابن جمر نے اسے صواعق محرفتہ میں بیان کیا ہے۔(الصواعق المحرفی ۲۳۳۳)

الحديث الرابع والتسعون بعد اربعمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يحاسبون الا ابي بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر-

مدیث 494 مان عما کرمیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ مختاہے راوی کہ رسول اللہ کا فیان نے فرمایا" سوا ابو بحرضی اللہ عنہ کے سب کا حماب نیا جائے گا۔ (تاریخ ومثق ج ۲۰ ص ۱۵۲)

الحديث الخامس والتسعون بعد اربعبائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لو وزن ايمان الى بكر بأيمان اهل الارض لرجح يهم اخرجه البيهتي في شعب الايمان-

مدیث 495 حضرت عمر دنی الله عند نے فرمایا اگر حضرت ابو بکر دنی الله عند کے آیمان کو تمام اہل زمین کے اعمال کے مقابلے میں تولا جائے تو سب پر فالب آجائے۔اس کو پیمقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (شعب الایمان:۳۹)

الحديث السادس والتسعون بعد اربعمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال ان ابابكر كان سابقا مبرز الخرجه ابن الى خيثمة -

مدیث 496\_ ابن افی خد شمہ سریدنا عمر رضی اللہ عنہ سے راوی فرمایا" ابو بکر رضی اللہ عنہ (نیکیول میں)

## الطريقة المحرية في حقيقة القلم بالافعلية كالمالية المحرودة المحرود

ببت بقت كرنے والے تھے۔ (تاريخ دشق ج ٣٠٠ ١٥ ٣٣٩)

الحديث السابع والتسعون بعد اربعمائة: عن عمر يمثله خرجه عبد الله بن احمد في زوائد الزهد-

حدیث 497 \_ای کیمثل عبدالله بن احمد نے زوائدالزید میں روایت کی ہے ۔ ( نتاب الزیدلامام احمد ج اص ۱۱۱)

الحديث الثامن والتسعون بعد اربعمائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لودت انى شعرة فى صدر ابى بكر اخرجه مسدد فى مسندة -

صدیث 498 مرمد دینے اپنی مرند میں حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت کیا فر مایا مجھے پہند ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کاایک بال ہوتا۔

(اتحاف الخيرة المحرة: ٢٥٣٣ كتاب علامات النبوة)

الحديث التاسع والتسعون بعد اربعمائة: عن عمر قال قد كأن ابو بكر اطيب من ريح المسك اخرجه ابو نعيم -

حدیث 499 حضرت عمر نفی الله عند نے فر مایا: ابو بکرمشک سے زیاد ہ فوشبو دار تھے ۔رضی الله عند ۔اس کو ابغیم نے دوایت کیا ہے ۔ (متثبیت الامامة وتر تنیہ الخلافة لا فی عیم : ۵۵)

الحديث الموفى للخمسمائة: عن عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه المحدثنى عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه ما سابق ابابكر الى خير قط الا سبقه به اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث السبعة السيوطى في تأريخ الخلفاء له-

حدیث 500 حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرنے فرمایا مجھے حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ و انجمی مجمی کسی خیر میں حضرت ابو بکر پرمبقت نہ پاسکے مگر حضرت ابو بکر اس خیر میں ان پر سابق دہے ۔ رفی الدُعضے۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیااور ان ساتوں مدیثوں کو علامہ بیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الحلفاء میں بیان کیاہے۔(تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۹۸)

الحدیث الحادی بعد محسبائة: عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن عمر بمثله اخرجه البزاد فی ضمن حدیث طویل و اور ده ابن حجر فی الصواعق البحرقة - مدیث 501 مایک طویل مدیث کے خمن میں ای کی شل امام بزار تمدالله نے انجی سے روایت کیا ہے جس کو ابن مجر نے صوائق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ (الصوائق المحرقة س ۲۰۸)

الحديث الثنانى بعد خمسمائة: عن الربيع بن انس قال مكتوب في الكتاب الاول مثن الذاب بكر الصديق مثل القطر اينها يقع نفع اخرجه ابن عساكر - مديث 502 - ابن عما كرزيع بن انس رضى الدعند سے داوى انہوں نے فرما یا پیل کتابوں مس حضرت الوبح رضى الله عند کو اس بارش كی مثل الحمام واتھا كہ جو جہاں بھر سے نفع دے ۔

(الريخ دش ج-١٩٥٨)

الحديث الثالث بعد خمسمائة: عن الربيع بن انس قال نظر نافي صحابة الانبياء فا وجدنا نبيا كان له صاحب مثل انى بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابن عساكر -

ریٹ 503۔ ابن عما کرانہیں ہے راوی فرمایا ہم نے انبیاء سابقین علیم اسلام کے صحابہ میں نظر کی تو کمی نی علیدالسلام کی کوئی صحابی ابو بکرصد یلی رضی اللہ عند کی مثل نہ پایا۔

(تاريخ دشق ج. ٢٥ س١ ٣١٨)

الحديث الرابع بعد خمسمائة : عن الى حصين قال ما ولد لأدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين افضل من الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ولقد قام ابو بكر رضى الله تعالى عنه يوم الردة مقام نبى من الانبياء اخرجه ابن

عساكر-

مدیث 504 ماین عما کرحضرت الوصین رضی الله عندسے راوی فرمایا ذریت آدم میں مانبیاء ومرسکین علیم ماسلام ک بعد الو بحرسے افغیل کوئی پیدا نہیں جوا۔ بیشک حضرت الو بحرضی الله عند نے لوگول کے مرتد ہونے کے دن ایک بنی علید السلام کی مثل کرداراد اکیا۔

( تاريخ دشن ج ۲۰ ص ۲۹۵)

الحديث الخامس بعد محسمائة: عن جبيرين مطعم قال اتت امراة الى النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها ان ترجع اليه فقالت ارايت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول البوت قال ان لم تجديئي فاتى ابا بكر دضى الله تعالى عنه اخرجه البخارى-

مدیث 505 امام بخاری رتمة الذحضرت ببیر بن مطعم رنی الدعند سے راوی فرمایا کدایک فورت حضورعلید السلام کی بارگاہ میں (کسی کام سے) حاضر ہوتی حضورعلید السلام نے اسے لوٹ جائے ہائی ارشاد فرحایا۔ اس نے عرض کی اگر میں دوبارہ آؤن اور آپ کو موجود ندیاوں تو کیا کروں گویا کردہ ال سے حضورعلید السلام کی وفات مراد لے رسی تھی۔ فرمایا اگر جھے نہ یاؤ تو ایو بخر کے پاس آجانا۔ (میج بخاری: ۳۲۵۹)

الحدیث السادس بعد خسمائة: عن جبیر بن مطعم بمثله اخرجه مسلم مدیث 506 \_ ای کی شل امام ملم رحمالله نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (صحیح ملم: ۲۳۸۲ باب فی فضائل ابی برالصدیق)

الحديث السابع بعد خمسهائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال بعثنى بنوا المصطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سله الى من ندفع صدقاتنا بعدك فاتيته فسألته فقال الى الى بكر اخرجه الحاكم وصحه-

الدريث الثامن بعد محسهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله شيئا فقال لها تعودين فقالت يا رسول الله عليك الصلؤة والسلام ان عدت فلم اجدك تعرض فقال ان جئت فلم تجديني فاتى ابا بكر رضى الله تعالى عنه فانه الخليفة من بعدى احرجه ابن عساكر-

مدیث 508 \_ این عما کر حضرت این عباس رضی الله عندسے راوی فر مایا ایک عورت حضور علیه السلام کیا دور ش کچھ او چھنے کے لینے حاضر ہوتی ۔ آپ نے اسے فر مایا انجی تم ارث جاؤ ۔ عرض گزار ہوتی یا رمول الله علیک العملوة و والسلام اگریس دو بارہ آؤل اور آپ کوتشریف فر مانہ پاؤل تو آپ تا تیجا ہے ۔ فرمایا۔ اگرتم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عند کے پاس آجانا کہ میرے بعدوہ فلیف پیل ۔ (تاریخ وشق ج ۲۲۰ ص ۲۲۱)

الحديث التاسع بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى لى اباك و أخاك حتى اكتب كتابا فانى اخاف ال يتمنى عن و يقول قائل انا اولى و يابى الله والمومنون الا ابا بكر اخرجه مسلم -

مدیث 509 میده عا مُشرصد یقد رضی الدُعنها ہے روایت ہے کدر رول اُلدُ تَا لِیْوَا اِنْ مِض کی حالت یں مجھے فرمایا: اپنے والداور بھائی کو بلاؤتا کہ میں ایک تحریر لکھا ول کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گااور کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں مالانکہ اللہ اور موثنین ابو بخرکے علاوہ کا انکار کردیں گے۔ رضی اللہ عند۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۳۸۷)

الحدیث العاشر بعد خمسمائة: عن عائشة بنعود خرجه البخاری -مدیث 510 \_ ای کی مثل انہیں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی روایت کی ہے۔ (سی بخاری: ۲۲۱۷)

الحديث الحادى عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه ادعى لى عبد الرحن بن ابى بكر اكتب لابى بكر كتاباً لا يختلف عليه احد بعدى ثم قال دعيه معاذ الله ان يختف المومنون فى ابى بكر اخرجه احمد وغيرة من طرق اورد هذة الاحاديث العشرة السيوطى فى تأريخ الخلفاء لكن حديث البخارى لم يوردة هو بل اوردة الطبرى فى الرياض النضرة -

حدیث 511 میدہ عائشہ نے فرمایا کدرمول اللہ میں توجیئہ نے اپنے مرض دفات میں مجھے فرمایا میرے پاس عبدالرحمن بن ابی برکو بلاؤ تا کہ میں ابو برکر کے لئے ایک تحریر کھدوں تا کہ میرے بعداس سے کوئی اختلاف مذکرے بھر فرمایا: ان کو بلاؤ اللہ کی پناہ اس سے کہ مومن حضرت ابو برکر کے بارے اختلاف مذکرے بھر مامام احمد وغیرہ نے کئی مندول سے دوایت کیا اوران وی مدیثول کی علامہ میں کی مندول سے دوایت کیا اوران وی مدیثول کی علامہ میں کی بیان کیا سواء حدیث امام بخاری میں بیان کیا سواء حدیث امام بخاری میں بیان کیا ہے۔

(مندامام احمد: ۱۹۹۹، فضائل صحابه: ۲۲۹)

الحديث الثاني عشر بعد خمسمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت و

اراساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالك لو كأن و اناحى فاستغفر محلك و ادعوا لك فقالت عائشة و اثكلاه والله انى لاظنك تحب مرنى ولو كأن ذالك لظللت آخر يومك معتر ما ببعض ازواجك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا واراساه لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابى بكر و ابنه و عليه وسلم بل انا واراساه لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابى بكر و ابنه و المتمنون ثم قلت يأبي الله و يدفع المومنون

ویدفع الله و یابی المومنون اخرجه البخاری قاریث 512 \_ امام بخاری رحمة الله نے روایت کی (کرحنورعلیه اللام کے ایام آخری میں) سر وعائشہ

ر الله عنما نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہائے! میرے آقا! اس پر صنور علیہ السلام نے فر مایا یہ تو میں اللہ عنما نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہائے! میرے آقا! اس پر صنور علیہ السلام نے فر مایا یہ تو میں آپ کے لئے دعائے استعفار کرتا ہول پھر بیدہ میا آپ میں آپ کے لئے دعائے استعفار کرتا ہول پھر بیدہ یہ مالٹہ نے کہا ہائے مصیبت الله کی قسم میرے خیال بیس آپ میری موت کے خواہاں بیل قسم بخدا اگر بعد اللہ کی وقات ) ہو چکی ہوتی تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی کئی زوجہ ( یعنی میرا ) بھی انتقال ہو چکا وراال وتا اس کے بعد رمول الله کا فیرائے نے فر مایا بلکہ میں نے ادادہ کیا کہ بیغا میں کے محضرت ابو بکر اور ال میل میں اور تحریر کھدول کہ کہنے والا یا تمنا کرنے والا اسکے خلاف نہ کرے پھر میں نے سو چا ہیں لیا وبکر کے علاقہ کا اللہ انکار فر مادے گا اور موکن اے دور کر دیں گے یاموکن انکار کر دیں گے اور اس لیا گئی کے اور

م بارلها الدور كردك كار ( صحيح بخارى: ۵۲۲۲ ) كى ملىديث الثالث عشر بعد خمسهائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما

برى قل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحن بن ابي بكرا بتني كتف او لوح اكتب لابي بكر كتاباً بالايختلف عليه فلما ذهب عبد الرحن

ب: ٢ يقوم قال الى الله والمومنون ان يخسف على الى بكر خرجه احمد -

ا قالدیث 513 میدہ عائشہ رضی الله عنما نے فرمایا جب رمول الله والله الله کامرض برد حرا او آپ نے

(مندامام احمد: ۱۹۹۹)

الحديث الرابع عشر بعد مسيائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما كأن وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قبض فيه قال ادعوا لى ابابكر فلنكتب لكيلا يطبع في الامر طامع او يتبئى متبن ثم قال يابي الله ذالك والمومنون الا أن يكون الا ان يكون اني بكر خرجه في الفضائل وقال اسلاد صيح على شرط الشيخين-

مدیث 4 آئے۔ سیدہ عائشہ رخی اللہ عنحانے فرمایا جب رمول اللہ طائبی کا مرض مرض الموت تھا تو آپ نے فرمایا میرے بیاس ابو بحرکو بلاؤ کہ میں تحریری وصیت لتھدوں تا کہ بعد میں اس معاصلے شاؤل لا کچ کرنے والا لا کچ نہ کرے اور کو تی خواہش کرنے والا خواہش نہ کرے پیمر فرمایا اللہ اور وہیں نے اس کا انکار کردیا ہے موااس کے کہ ابو بحرجوں ۔ اس کو لغوی نے فضائل میں روایت کرکے فرمایا اس کی امناد شیخیں کی شرطہ پر مسجع ہے ۔ (فضائل صحابہ: ۴۰۵)

الحديث الخامس عشر بعد خمسهائة: عن انس دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شكايته التي توفي فيها يا عائشة ادعى لى عبد الرحمن بن ابى بكر حتى اكتب لابى بكر كتاباً لا يختلف عليه بعدى معاذالله الا يختلف عليه بعدى معاذالله الا يختلف على ابى بكر احد من المومنين خرجه في الفضائل وقال غريب واورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضرة-

مديث 515 حضرت انس بني الله عنه سے روايت ہے كه رمول الله كالله الله الله عند عرض وفات ال

ں کو بھی صاحب فضائل ہی نے روایت کیا اور عزیب کہا ان چاروں مدیثوں کو طبری نے ریاض مز ویس بیان کیا ہے۔ (فضائل خلفاء داشدین امام الجعیم: ۱۷۳)

مديث السادس عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان سول الله صلى الله عليه وسلم لها اشتد وجعه قال ايتونى بدواة و كاتب ليقة وقرطاس اكتب لابى بكر كتابا ان لا يختلف عليه الناس ثم قال معاذ لله لا يختلف الناس على ابى بكر اخرجه البزار و اور د السيد همد البرزنجى فى

واقض الروافض مدینے 516 میدہ عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا جب رمول اللہ کا اللہ کے دردیس شدت ہوگئی تو فرمایا میرے پاس کانذ ، دوات اور کا تب او کہ میں ابو بکر کے ہے کی تحریر کھوا دوں جس پرلوگ اختلات دکریں پھر فرمایا للہ کی پناہ کہ لوگ ابو بکر پراختلاف کریں۔ رضی اللہ عنہ۔ اس کو عافظ ہزار رحمۃ اللہ نے وایت کیا ہے اور میدمحد برز نجی رحمۃ اللہ نے 'نوافض الروافض' میں ذکر کیا ہے۔

( مندبزار: ۲۳۲)

الدایث السابع عشر بعد خمسهائة: عن ابی موسی الاشعری دخی الله تعالیٰ عنه
قال مرض النبی صلی الله علیه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بکر
فلیصل بالناس قالت عائشة یا رسول الله انه رجل رقیق اذا قام مقامک لم
یتطع ان یصلی بالناس فقال مری ابا بکر فلیصل بالناس فعادت فقال می
ابکر فلیصل بالناس فانکن صواحب یوسف فاتاه الرسول فصلی بالناس
فی حیاة رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرجه البخاری-

عدیث 517 حضرت الوموی اشعری رضی الله عند نے فرمایا حضورعلیہ السلام مریض ہوتے بھر آپ کا مرض بڑھ گیا تو فرمایا الو برکومیری طرف سے حکم دوکہ وہ لوگول کو نماز پڑھائیں ہیں۔ میدہ عائشہ نے عرض کی بارسول اللہ اوہ وقیق القلب شخص ہیں۔ جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگول کو نماز پڑھا نہیں پائیس کے تو آپ نے فرمایا تم ابو برکولوگول کی نماز پڑھانے کا مجہدد و میدہ نے بھروہی بات کہیں فرمایا تم ابو برکوکوگول کی نماز پڑھانے کی محمد شین ہو پھر قاصد نے حضرت ابو برکوکو کہدوکہ وہ اوگول کو نماز پڑھائیں تم ابو برکوکہ کہدوکہ وہ لوگول کو نماز پڑھائیں تم عورتیں تو یوسٹ کی معنشین ہو پھر قاصد نے حضرت ابو برکوکہ علی میں اوگول کو نماز پڑھائی ۔ اس کو امام بخاری بیغام دیا تو انہول نے دوایت کیا ہے۔

(صحيح بخارى: ٩٤٨ باب الم العلم وافضل احق بالامامة)

الحديث الثامن عشر بعد خسمائة: عن الى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه بنحوة اخرجه مسلما-

مدیث 518 یای کی مثل امام ملم رحمة الله نے انہی سے روایت کی ہے۔ (صحیح مسلم: ۳۲۰)

الحديث التأسع عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بنعود مديث 519 \_ اوراى كى شل سده مائشت مروى براضيح ملم: ١٨٨)

الحديث الحادي والعشرون بعد خمسهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها بنجه لا-

حدیث 521 <sub>سا</sub>ری کی<sup>مثل</sup> حضرت عبدالله بن عباس فاندے مروی ہے۔

(منن ابن ماجه: ۱۲۳۵ باب ماجاء في صلاة ربول الأتاثية)

الحديث الثاني والعشرون بعد خمسهانة : عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى

عنهما بنحولا-

مدیث 522 ماس کی مثل حضرت عبداللہ بن عمر و کالفوا سے مروی ہے۔

(محيح ابن حبان: ١٨٧٣)

الحديث الشائث والعشرون بعلى محسمائة: عن عبد الله بن زمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلوة وكان ابو بكر رضى الله تعالى عنه غائبا فتقده عمر رضى الله تعالى عنه فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يأبي الله والمسلمون الا ابا بكر يصلى للناس ابو بكر رضى الله تعالى عنه مديث 523 ضرت عبد الله بن زمحر فى الله عنه مديث 523 ضرت عبد الله بن زمحر فى الله عنه مديث وايت م كرمول الله كالي في في الله عنه والمول الله كالي الله والمول الله كالي الله عنه الله الله عنه الله

(سنن الى داؤد: ٢٩٢٠ باب في ايختلات الى بكر)

الحديث الرابع والعشرون بعد خسمائة : عن ابي سعيد د الخدرى رضى الله تعالى عنه بنعولا-

مدیث 524 <sub>-</sub>ای کی مثل ابومعید خدری رضی الله عندسے ہے۔ (الریاض النضر وص ۱۷۰)

الحديث الخامس والعشرون بعد خمسهائة: عن حفصة رضى الله تعالى عنها بنعوة و اورد هذه الاحاديث التسعة السيوطى في تأريخ الخلفاء وقال وهذا الحديث اى حديث امر ابى بكر بالصلوة للناس متواتر وردمن حديث على ابن الحديث اى موسى الاشعرى و عائشة و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن زمعة و ابى سعيد و حفصة وقد سقت طرقهم في رسالتي في

الاحاديث المتواترة انتهى-

مدیث 525 بھی ای کی مثل سیدہ حفصہ رضی اللہ عنجا سے ہے اور ان نوحدیثوں کو امام بیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا اور کہا کہ یہ صدیث جس میں حضرت ابو بکر کو لوگوں کی امامت کا حکم و یا گیا ہے یہ متواتر ہے۔ کیونکہ یہ صدیث حضرت ابوموی اشعری ، حضرت مائٹ، حضرت ابن معود، مضرت ابن معود، حضرت ابن عباس ، حضرا بن عمر ، حضرت عبداللہ بن زمعہ ، حضرت ابوسعیداور حضرت حفصہ رضی اللہ مخضصہ کی روایتوں سے مروی ہے اور میں نے ابن سب کی مندیں اپنے رسالے احادیث متواتر ہائیں بیان کردی ہیں۔ ( تاریخ الخلفاء ص ۵۸)

قلت وقد مناحديث على رضى الله تعالى عنه نقلا عن تاريخ الخلفاء في القسم الاول وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء وابن حجر في الصواعق قال العلماء في هذا الحديث اوضح دلالة على ان الصديق افضل الصحابة على الاطلاق و احقهم بالخلافة ولولاهم بالامامة قال الاشعرى قدعلم بالضرورة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصديق رضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس مع حضور المهاجرين والانصار معقوله يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله فدل على انه كأن اقرأهم اى اعلمهم بالقرآن انتهى وقد استدل الصحابة انفسهم جهذا على انه احق بالخلإفة منهم عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما انتهى كلامهما -(مصنف فرماتے ہیں) ہم قسم اول میں اس حوالے سے حضرت علی رضی الله عند کی حدیث تاریخ الخلفاء سے نقل کر چکے میں اورامام بیوطی نے تاریخ الخلفاء ( تاریخ الخلفاء ۹۰) اورا بن جرم کی نے صوائق المحرقة (الصواعق المحرقة ص ٣٠) مين لكھا ہے كەعلماء نے فرمايا اس مديث مين اس بات پرواضح دليل ہے کہ حضرت صدیلی مطلقاً سب صحابہ میں افغنل خلافت کے سب سے بڑھ کر حقد اراور امامت کے سب سے زیادہ لائق تھے۔اشعری نے فرمایا ' یہ معاملہ بدی طور پر معلوم ہے کہ رمول اللہ کالفیظ نے

ہے کہ جناب صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ کماب اہی کے قاری میں جائے والے طے۔ ای ۔اور تحقیق صحابہ نے خود ۔۔ جناب صدیلی کے سب سے زیادہ حقد ارخلافت ہونے پر اس سے استدلال کیا ہے جن میں سے حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ تنھما میں ۔انتھی کلامھما۔

الحديث السادس والعشرون بعد خسبائة: عن سهل بن سعدة قال كأن قتال بين بنى عمرو بن عوف فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فأتأهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال از حضرت الصلوة ولم آت فمر ابا بكر فليصل بالناس فلما حضرت صلوة العصر اقام بلال الصلوة ثم ابا بكر فصلى اخرجه

حدیث 526 مضرت محل بن سعدرضی الله عندسے روایت ہے کہ بنی عمر و بن عوف قبیلے والوں کے مابین کوئی جھڑا تھا۔ جب رسول الله کاشٹی کا اس کا بہتہ چلا تو آپ ظہر کے بعد ال کے پاس تشریف لائے تا کہ ان کی سلح کرا دیں اور حضرت بلال رضی الله عندسے فرمایا اگر میس نماز کے وقت نہ آسکول تو صفرت ابو بحرصد یک کولوگول کی امامت کا کہدینا پھر جب نماز عصر کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی الله عند نے نماز کی اقات کہی اور حضرت ابو بحر شاخین نے نماز پڑھائی۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا عند نے نماز کی اقات کہی اور حضرت ابو بحر شاخین نے نماز پڑھائی۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (مندامام احمد نے روایت کیا

الحديث السابع والعشرون بعد خمسهائة : عن سهل بن سعد بمثله اخرجه ابو داؤد

مدیث 527 \_ ای کی مثل امام ابو داؤد رحمة الله نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (منن ابی داؤد: ۹۳۱، قال محقق شعیب الارفوط: اسادہ صحیح) الحديث الثامن والعشرون بعد خمسهائة : عن محمد بن الزبير قال ارسلني عمر بن عبد العزيز الى الحسن البصرى ليساله من اشياء فحبته فقلت له استقى فيما اختلف فيه الناس هل كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابأ بكر رضى الله تعالى عنه فاستوى الحسن رضى الله تعالى عنه قاعدا فقال او في شك هو لا ابالك اي والله الذي لا اله الرهو لقد استخلف ولهو كان اعلم باالله واتقى له واشتدله مخافة من ان يموت عليها لولم يومرة اخرجه ابن عساكر-مدیث 528 حضرت محمد بن زبیر دخی الله عنه نے فرمایا مجھے حضرت عمر بن عبد العزیز دخی الله عنه نے حضرت حن بصری رضی الله عنه کے پس چند باتیں پوچھنے کے لئے بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کی مجھے ان ممائل کے حوالے سے ارشاد کیجئے ۔جن میں لوگ مختلف میں کیارمول اللہ تاتاؤیج نے جناب صديان رضى الندعنه كوا پناخليفه بنايا تھا تو حضرت حن سيد ھے جو كر بيٹھ گئے اور فرمايا تمحارا باپ مذہو ير كونى شك كى بات ہے۔ بال قسم اس ذات كى جس كے سواكونى لائق عبادت أبيس \_رسول الله كالليات نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا تھااور ضرورا بو بکراللہ تعالیٰ کا بہت علم رکھنے والے اس کے لئے بہت پر بیز گاری اختیار کرنے دالے تھے اورا گرحضورعلیہ السلام نے انہیں پیچکم مذدیا ہوتا تو و و حالت خلافت پر و فات یانے سے اللہ کا بہت خوف رکھنے والے تھے۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے۔( تاریخ ( T92 0 TO 30 5)

الحديث التأسع والعشرون بعد خمسمائة: عن الزعفرانى قال سمعت الشافعي يقول اجمع الناس على خلافة ابى بكر رضى الله تعالى عنه وذالك انه اضطر الناس بعدد سول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت اديم السماء خير من ابى بكر رضى الله تعالى عنه فولولاد قابهم اخرجه البيهقى -

حدیث 529 \_ امام بیمقی حضرت زعفرانی ژی آتیج سے راوی انہوں نے فرمایا میں نے امام شافعی رحمة

#### العريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية الذكوفر ماتے ہوتے منا كه خلافت ابو بكر پرسباوگول كا جماع ہے اور بياس لينے كدرمول الله كالتي الله كا

بعدلوگ مجبور ہو گئے اور انہیں آسمان کے نیچے ابو بکر سے افضل کسی کو نہ پایا تو پھر انہیں کو اپنی گر دنوں کا

(معرفة النفن والاثار: ٣٥٣ باب مايستدل ببلي صحة الاعتقاد والثافعي)

الحديث الثلاثون بعد خمسمائة: عن ابراهيم ..... قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى عمر رضى الله تعالى عنه ابا عبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك فلابايعك فانك امين هذه الامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو عبيدة لعمر رضي الله تعالىٰ عنه ما رايت لك فهة قبلها منذ اسلمت اتبا يعني وفيكم الصديق و ثاني اثنين اخرجه ابن سعد و اورد هذه الاحاديث الخمسة السيوطي في تأريخ الخلفاء قال والفهة ضعت الراي -مدیث 530 حضرت ابراہیم یمی رضی الله عند نے فر مایا جب رمول الله کاٹٹاؤٹٹر دنیا سے رحلت فر ما گئے تو صرت عمر صرت ابوعبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور کہاا پنے ہاتھ پھیلا ئیے کہ میں آپ سے بیعت کروں گا کیونکہ آپ کو زبان مصطفیٰ ہے اس امت کے امین ہونے کالقب ملا ہے، تو حضرت ابوعبیدہ نے صرت عمر سے کہا میں جب سے اسلام لایا ہول اس سے پہلے آپ کی جھی اتنی کمزور رائے نہیں دیھی کیا آپ جھرسے بیعت کریں گے۔ حالا نکہ تھارے اندرصد کی اور ثانی اشین موجو دیں ٹائٹی ہے ورثی المُنتخصم \_اس كوابن سعد نے روایت كىلاوران يانچوں مديثوں كوعلا مديبوطى نے تاریخ الخلفاء میں بان كيا\_ (الرياض النضرة ص٢٢٠)

الحديث الحادي والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابي سعيد ن الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما بومع ابوبكر راى من الناس بعض الاتغباض فقال يا ايها الناس ما يمنعكم الست احقكم بهذا الامر الست اول من اسلم الست

الست فن كر خصالا اخرجه ابن عساكر

الحديث الثاني والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابي سعيد بنحوة اخرجه ابن حبان-

مدیث532 ای کی مثل حافذ ابن حبان نے انہیں سے روایت کی ہے۔

( صحیح ابن حبان: ۹۸۶۳)

الحديث الثالث والثلاثون بعد خمسهائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه و قال ابن عمر و ما نزل بالناس امر قط فقالوا و قال الا نزل القرآن على نحو ما قال العبر عمر اخرجه الترمذي و اورد هذة الاحاديث الثلاثة السيوطى في تاريخ الخلفاء-

 الحديث الرابع والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابن عمر مرفوعاً بنحوة اخرجه احدوا وردابن مجر في الصواعق المحرقة-

مدیث 534 \_ ای طرح حضرت ابن عمر ڈائٹیڈ سے ابن امام احمد بن منبل میں ایک والیت بیان کی اور ابن جرنے اسے صواعق المحرقہ میں بیان کیا ہے ۔ (مندامام احمد: ۵۱۴۵)

الحديث الخامس والثلاثون بعد خمسمائة: عن الى ذر رضى الله تعالى عنه قال سعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به اخرجه ابن ماجة -

مدیث 535 \_ امام ابن ماجہ حضرت الو ذررضی الله عند سے راوی فرمایا میں نے رمول الله کاللَّالِیّا کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان عمر پر حق رکھدیا ہے ۔ وہ حق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔

(منن ابن ماجه: ١٠٨، قال محقق شعيب الارنووط: مديث صحيح، تاريخ المعرفة ج اص ٣١٩)

الحديث السادس والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابي در رضى الله تعالى عنه موفوعاً بمثله اخرجه الحاكم وصحه و اوردهندين الحديثين السيوطى في تأديخ

مدیث 536 ماسی کی مثل امام حاکم نے بافادہ چیج انہیں سے روایت کی ہے اوران دونوں مدیثوں کو علامہ بیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (متدرک حاکم: ۴۵۰۱ باب من مناقب امیر المومنین صفرت عمر بن خطاب، قال امام الذہبی: علی شرط مسلم)

الحديث السابع والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحو مثله اخرجه احمد-

مدیث 537 ای کی شل امام احمد نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(مندامام احمد: ۲۱۵۲۲)

الحديث الثامن والثلاثون بعد خمسمائة عن انى ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو داؤد و اورد هذين الحديثين ابن حجر في الصواعق البحرقة -

صدیث 538 ماسی کی مثل امام ابوداؤ در حمة الله نے انہیں سے روایت کی ہے اور ان دونوں مدیثوں کو ابن جمر نے صواعق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ (منن الی داؤ د: ۲۹۷۲)

الحديث التأسع والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال درسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اخرجه احد

مدیث 539 مام احمد حضرت ابوهریره سے رادی انہوں نے فرمایا کدر مول الله کا فیل نے فرمایااللہ تعالیٰ نے فرمایااللہ تعالیٰ نے ممر رضی اللہ عند کے قلب ولسان پر حق جاری کردیا ہے۔ (مندامام احمد: ٩٢١٣، ج ١٥ ص المدالی هریرة)

الحديث الاربعون بعد خمسمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البزار و اورد هذين الحديثين السيوطى في تأريخ الخلفاء - مديث 540 راى كي شل بزارن البيل سروايت كي اوران دونول روايتول كو مافزايمولى نے

تاریخ الخلفاء میل ذکر کیا\_ (مندبزار: ۲۲۱)، ج ۱۳۳ (۱۲۲)

الحديث الحادي والاربعون بعد خمسمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابويعلى-

مدیث 541 \_ای کی مثل ابو تعلی نے انہی سے روایت کی \_(المقصد انعلی فی زوائد مندا بی تعلیٰ ج۲ ص ۱۳۱۱،منا قب حضرت عمر بن خطاب)

الحديث الثاني والاربعون بعد خمسمائة : عن الي هريرة رضى الله تعالى عنه

مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم و اورد هذين الحديثين ابن حجر في الصواعق البحرقة -

مدیث 542 \_ اس کی مثل حاکم نے بھی انہی سے روایت کی اور ان دونوں روایتوں کو ابن جمر نے صواعق محرقہ میں ذکر کیاہے \_ (فضائل خلفاء راشدین: ۳)

الحديث الثالث والاربعون بعد خمسهائة: عن عمر ابن الخطاب مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني-

سرب المعجم الاوسط: ۹۲۹۲) مدیث 543 ای کی مثل طبر انی نے ابھی انہی سے روایت کی ہے۔ (المعجم الاوسط: ۹۲۹۲)

الحديث الرابع والاربعون بعد خسمائة : عن بلال رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني ايضاً -

ممثله احرجه انطبرای ایصا-مدیث 544 \_ای کی مثل امام طبرانی نے حضرت بلال سے (مجھی روایت کی ہے)۔(اعجم الکبیرج ا ص ۳۵۴،رقم: ۷۷۷)

الحديث الخامس والاربعون بعد خمسمائة: عن معاويه بن ابى سفيان مرفوعاً مثله اخرجه الطبراني ايضاً-

مدیث 545 مضرت معاویہ بن ابی سفیان (رضی الله عنهما) سے روایت کی۔(انعجم الکبیرج۹ ص ۱۲س،رقم:۷۰۷)

الحديث السادس والاربعون بعد خمسهائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني ايضاً و اورد هذه الاحاديث الاربعة السيوطي في تأريخ الخلفاء له-

مدیث 546 \_ ای کی مثل امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی ہے ۔ اور ان پاروں روایتوں کی علامہ میں وطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی بیان کیا ہے ۔ (استجم الاوسط: ۲۳۷۷) الحديث السابع والاربعون بعد خمسهائة: عن ابى بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يصافحه الحق عمر رضى الله تعالى عنه و اول من يسلم عليه و اول من يأخذ بيده فيدخله الجنة اخرجه و اورد هذه الاحاديث صاحب تذكرة القارى ثم قال المراد انه اول من يدخل الجنة بعد ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله

مدیث 547 حضرت ابی بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کالله آلیہ نے فرمایا ''وہ پہلا شخص جس سے قق مصافحہ کرے گاملام کرے گااور ہاتھ پیڑ کر داخل جنت کرے گا،عمر رضی الله عند ہے ۔ الن احادیث کو صاحب تذکرہ القاری نے ذکر کیا اور کہا کہ مرادیہ ہے کہ وہ پہلا جو حضرت ابو بکر رضی الله عند کے بعد داخل جنت ہوگاان کثیر احادیث کی وجہ سے جو حضرت ابو بکر رضی الله عند کی اولیت پر گزر چکی ہیں ۔ اُتھی ۔ (منن ابی ماجہ: ۴۰ اباب فضائل حضرت عمر)

الحديث الثامن والاربعون بعد خمسهائة : عن ابي بن كعب مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث 548 \_ای کیمثل ما کم نے انہیں سے روایت کی ہے \_(متدرک ماکم: ۳۸۹)

الحديث التأسع والاربعون بعد خمسمائة: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر سراج اهل الجنة اخرجه البزار -

حدیث 549 \_ امام بزار صرت ابن عمر رضی الله عند سے راوی که رسول الله کالله الله علی فیار نصاله عمر رضی الله عندانل جنت کوچراغ بیں \_ (مند بزارج ۱۳ ص ۱۷۴، رقم : ۲۰۵۲)

الحديث الخبسون بعد خمسمائة: عن ابي هريوة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً كمثله اخرجه ابن عساكر -

## والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية

مدیث550 یای کی مثل ابن عما کرنے حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ( تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۹۷۵،رقم: ۹۹۷۰)

الحديث الحادى والخمسون بعد خمسمائة : عن الصعب بن جثامة مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

حدیث 551 \_ ای کی مثل ابن عما کرنے صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۹۷)

الحديث الثانى والخمسون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال جبرئيل عليه السلام الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ عمر السلام و اخبرة ان غضبه عز و رضاة حكم اخرجه الطبرانى فى الاوسط و اورد هله الاحاديث الخمسة السيوطى فى تأريخ الخلفاء له-

مدیث 552 حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام بارگاہ مسطفیٰ یں حاضر ہوئے اور عرض کی عمر کوسلام پہنچائے اور کہیے کہ ان کا غصر تحتی اور ان کی رضاحکمت ہے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور ان پانچوں حدیثوں کو علامہ بیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔ (امعجم الاوسط: ۲۲۹۷، ۲۲۵ میں ۲۳۲)

الحديث الثالث والخمسون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

مدیث 553 \_ای کی مثل تحییم تر مذی نے انہیں سے نواد رالاصول میں \_( نواد رالاصول: ۲۵۹ عن حفرت انس بن مالک)

الحديث الرابع والخمسون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مثله اخرجه ايضاً في المختارة و اوردهما ابن حجر في الصواعق المحرقة- حدیث554ءای کی مثل امام ضیاءالدین مقدی نے ضیاء المختارہ میں میں روایت کیا ہے اور ابن جر مکی علیہ الرحمہ نے اسے صواعق المحرقہ میں بیان کیا ہے۔

(النساء المختاره ج ١٠ص ١٢٤، رقم: ١٢٧)

الحديث الخامس والخمسون بعد خمسمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بأهى بأهل عرفة عامة و بأهى بعمر خاصة اخرجه الطبراني في الاوسط-

صدیث 555۔ امام طبر انی نے کتاب الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے اور وہ ربول اللہ عندی اللہ عند سے اور وہ ربول اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اور حضرت عمر پر ضاص حضوصی فخر فر ما یا ہے۔ (المجم الاوسط ۲۶ میں ۳۱ ، رقم : ۱۲۵۱)

الحديث السادس والخمسون بعد خمسمائة: عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني في الاوسط قال السيوطي و استادة حسن مديث 556 - اى كى شل طبراني نے اوسط ميں حضرت ابوسعيد رضى الدعند سے روايت كى بے امام سيولى نے فرمايا اس مديث كى امناد حن ہے - (المجم الاوسط: ٢٧٢٦)

الحديث السابع والخبسون بعد خمسهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني في الكبير و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطي في تأريخ الخلفاء له-

مدیث 557 \_ای کیمثل طبرانی '' کبیر'' نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کی ہےاور ان متیوں مدیثوں کوعلا مہیو طی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔

(المعجم الكبيرج ااص ١٨٢، قم: ١٣٣٠)

الحديث الثامن والخمسون بعد خمسمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى

#### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بعدى مع عمر رضى الله تعالى عنه حيث كأن اخرجه الطبراني-

مدیث 558 حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله کالتیاتی نے فرمایا ''حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہے وہ جہال کہیں بھی ہول رضی الله عند اس کو طبر انی نے روایت کیا۔ (المعجم الکیمرہ ۱۸ میں ۲۸۰، رقم: ۱۸ کیاب عطاء بن الی رباح عن ابن عباس عن الفضل)

الحديث التاسع والخبسون بعد خمسمائة: عن الفضل ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الديلمي و اوردهما السيوطى في تأريخ الخلفاء مديث 559 ماس وفول مديثول كوعلام ميولى مديث 559 ماس وايت كى باوران دونول مديثول كوعلام ميولى في تاريخ الخلفاء مين بيان كياب م

(نوادرالاصول: ۱۲۲۳، الديلي ج٢ص ١١٣، رقم: ٢٣٥٣)

الحديث الستون بعد خمسمائة: عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عمر رضى الله تعالى عنه معى و انا معه والحق بعدى مع عمر حيث كأن اخرجه الطبراني -

مدیث 560 \_ امام طبرانی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے راوی که رمول الله کاتیاتی نے فرمایا بیٹک عمر رضی الله عنه میر سے ساتھ اور میں عمر رضی الله عنه کے ساتھ ہوں اور دق میر سے بعد عمر رضی الله عنه کے ساتھ ہے ۔ وہ جہال کہیں بھی ہوں ۔ (استجم الکبیرج ۱۸ اص ۲۸۰، رقم : ۲۱۸)

الحديث الحادى والستون بعد خسمائة : عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عدى -

مدیث 561 ای کی مثل ابن عدی نے مرفوعاً انہیں سے روایت کی ہے۔(الامل فی الضعفاء الرجال ج۵ص ۲۳۶ باب عبداللہ بن لصیة عن عقبہ)

الحديث الثاني والستون بعد خمسمائة: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق بعدى مع عمر حيث كأن اخرجه ابن النجار و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر المكي في الصواعق

مدیث 562۔ ابن نجار صرت عبداللہ بن عباس میں اللہ عندسے راوی کدرمول اللہ کاللہ آتا نے فرمایا ''سچائی میرے بعد ممرکے ساتھ ہے وہ جہال کہیں بھی ہول رضی اللہ عندان مینوں مدینوں کو ابن جرمکی رحمة الله في صواعق محرقه ميس بيان كياب\_ (الصواعق المحرقة ص ٢٨١)

الحديث الثالث والستون بعد خمسمائة : عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال ما على ظهر الارض رجل احب الى من عمر رضى الله تعالى عنه اخرجة ابن عساكر-

مدیث 563 ابن عما کر جناب صدیلی رضی الله عند سے راوی فر مایا مجھے روئے زیمن پرغمر رضی الله عند سے بڑھ کرکونی مجبوب نہیں۔ (الصواعق المحرقة ص ٢٨٣)

الحديث الرابع والستون بعد خمسهائة: عن الى بكر رضى الله تعالى عنه انه قيل له ما تقول في مرضه ما تقول لو بك وقد وليت عمر رضي الله تعالى عنه قال اقول له وليت عليهم خيرهم اخرجه ابن سعد-

صدیث 564۔ ابن معد حضرت صدیل اکبر رضی الله عند سے راوی کدان سے کہا گیا آپ اپنے مرض کے دنول میں اپنے رب سے کیا عرض کرتے تھے جبکہ آپ سیدنا عمرضی اللہ عنہ کو ولی بنا یکے تھے تو فرمایا'' میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا میں نے لوگوں پر ان میں سے سب سے بہتر کو ولی بالا ے\_(الطبقات الن معدج ١١٩)

الحديث الخامس والستون بعد خمسمائة : عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال

#### الطريقة الحدية في حقيقة القطع بالافضلية

ما رایت احدا قط بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قبض احمد ولا اجودمن عمر رضی الله تعالی عنه اخرجه این سعد-

مدیث 565 ہے ابن سعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی فر مایا '' میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈیٹر کی وفات ظاہری کے بعد مجھی محسی کوعمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرحمد الہی اور سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ (سمجے بخاری ج۲س ۲۹۵ مصنف ابن الی شیبۃ ج۲س ۳۵۳)

الحديث السادس والستون بعد خمسمائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال كان علم الناس مرة سوما في حجر عمر رضى الله تعالى عنه -

ریث 566 برحضرت مذیفه رضی الله عمّنه لیے فرمایالوگول کاعلم عمر رضی الله عند کی جمولی میں جمع تھا (الریاض النضر ہی ۲۸۳)

الحديث السابع والستون بعد خمسمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر ان عمر رضى الله تعالى عنه كان اعلمنا بكتاب الله و افقهنا لدين الله اخرجه الطبراني -

567 ۔ حضرت ابن معود رضی الله عند نے فر مایا ''جب نیکول کاذ کر ہوتو حضرت عمر کا تذکرہ بھی ضرور کیا کردکہ وہم میں کتاب اللہ کے زیادہ علینے والے اور دین خداوندی کے زیادہ سمجھنے والے تھے ۔ رضی اللہ عند۔اس کوطبر الی نے روایت کیا۔ (امعجم النجیر: ۸۸۰۷)

الحديث الثامن والستون بعد خمسهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عثله عثله الخرجة الحاكم -

ریث 568 \_ ای کی مثل انہیں سے امام حاکم نے بھی روایت کی ہے۔

(متدرك ما كم: ۲۵۲۲)

الحديث التأسع والستون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

انه سئل عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال كأن كألخير كله و سئل عن عمر رضى الله تعالى عنه فقال كأن كالطير الحنر الذى يرى امات له بكل طريق شركاً يأخذه وسئل عن على رضى الله تعالى عنه فقال على بحر حلها و حزما و علها ونجداة اخرجه فى الطيوريات-

مدیث 569 صفرت ابن عباس رضی الله عندے جناب صدیلی کے حولا لے سے پوچھا گیا تو فرمایاوہ تو کلی طور پر خیر تھے بھر حضرت عمر کی بابت سوال ہوا تو فرمایا "عمراس محاط پر ندے کی طرح تھے جو (پہلے سے ہی) جو جاتنا ہو کہ ہرراستے میں اسے پکونے والے شکاری موجود ہیں (اس وجہ سے فی کر گزرتا ہوں) بھر جناب علی کے بارے پوچھنے پر فرمایا علی حلم ،احتیاط ،علم اور بلندی کاسمندر تھے ۔رفی الله عنصب ماس کو طیوریات میں بیان کیا گیا ہے۔

(الطيوريات جهم س ١٣٨٨)

(۱)۔ بدر کے دن آپ نے قید اول کوقتل کرنے کا مثورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی

#### الطريقة المحدية في هيقة القلع بالانشلية

لولا كتاب من الله --- الخ" ترجمه كنزالا يمان - اگرالله پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے ملائوتم نے جوکافروں سے بدلے کامال لے لیااس میں تم پر بڑا مذاب آتا۔

(۲) ۔ آپ نے رسول اللہ کا فیانی اواج مطہرات رضی اللہ مضافی پر دہ کرنے کا کہا تو سدوزینب رضی اللہ مختلف کو پر دہ کرنے کا کہا تو سدوزینب رضی اللہ مختلف نے ان سے کہا اے ابن خطاب! آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں جالا نکہ وی تو ہمارے اسپ گھر میں نازل ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ''واڈا سالتہ و ھن متاعا۔۔۔ اللہ ''۔ ترجمہ کنز الایمان ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پر دے کے باہر مانگو۔ ''۔ ترجمہ کنز الایمان ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پر دے کے باہر مانگو۔ ''۔ سول اللہ کا اس دعا کی و جہ سے کہا ہے اللہ! اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے تقویت عطا

۴ آپ کے حضرت ابو بحر رضی الله عند کی ہیعت میں پہل کرنے کی وجہ ہے۔ (مندامام احمد: ۳۳۲۲ مندعبدالله بن متعود )

الحديث الحادى والسبعون بعد خمسهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهماً اخرجه البزار -

ریث 571 \_امام بزارنے ای کی مثل حضرت ابن معود ہی ہے \_(زوائد بزار: ۴۵۰۵)

الحديث الثانى والسبعون بعد خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

مین572 انہیں سے امام طبر انی جھمااللہ نے بھی روایت کی ہے۔

(العجم الكبيرج٥ص ١٩٤، رقم: ٨٨٢٨)

الحديث الثالث والسبعون بعد خمسهائة :عن سفيان الثورى قال من زعم ان عليا رضى الله تعالى عنه و عليا رضى الله تعالى عنه و عرضى الله تعالى عنه و عرضى الله تعالى عنه و عرضى الله تعالى عنه فقد خطأ ابا بكر و عمر و المهاجرين و الانصار رضى الله

انه سئل عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال كأن كألخير كله و سئل عن عمر رضى الله تعالى عنه فقال كأن كألطير الحذر الذى يرى امات له بكل طريق شركاً يأخذة وسئل عن على رضى الله تعالى عنه فقال على بحر حلما و حزما و علماً ونجداة اخرجه في الطيوريات-

حدیث 569 حضرت ابن عباس رضی الله عندسے جناب صدیات کے حولا لے سے پوچھا گیا تو فرمایاو،
تو کلی طور پر خیر تھے پھر حضرت عمر کی بابت سوال ہوا تو فرمایا "عمر اس مختاط پر ندے کی طرح تھے
جو (پہلے سے ہی) جو جانتا ہوکہ ہر راستے ہیں اسے پکونے والے شکاری موجود ہیں (اس وجہ سے بچککر
گزرتا ہوں) پھر جناب بلی کے بارے پوچھنے پر فرمایا علی حلم، احتیاط، علم اور بلندی کاسمندر تھے۔ رضی
الله عنصہ ماس کو طیوریات ہیں بیان کیا گیا ہے۔

(الطيوريات جهص ١٣٨٨)

الحديث السبعون بعد خمسهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال فضل عمر ابن الخطاب الناس بأربع بن كر الاسرى يوم بدر امر بقتلهم فانزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية وين كر الحجاب امر نساء النبى صلى الله عليه وسلم ان يحتجبن فقالت له زينب و انك تحكم علينا يا ابن الخطاب و الوحى ينزل في بيوتنا فانزل الله تعالى و اذا سألتهوهن متاعا فسئلوهن الآية و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر رضى الله تعالى عنه و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر رضى الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مريث 570 مام المحضرت ابن معود رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مريث الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مريث الناء براوگول برئنديت ماصل بي الله بناء براوگول برئنديت ماصل ب

(۱) ـ بدر كے دن آپ نے قيد يوں كو قتل كرنے كا مثوره ديا تو الله تعالى نے يه آيت نازل فرمالي

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

"لولا کتیاب من الله \_\_\_الخ" ترجمه کنزالایمان \_اگرالله پہلے ایک بات ککھ نہ چکا ہوتا تو اے معمانوتم نے جوکافروں سے بدلے کامال لے لیااس میں تم پر بڑاعذاب آتا۔

(۲) ۔ آپ نے رمول اللہ کا اُلی آزواج مطہرات رضی اللہ معنی کو پر دہ کرنے کا کہا تو میدہ زینب رضی اللہ معنی نے اس کے رمول اللہ کا کہا تو میدہ زینب رضی اللہ معنی نے اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی نے اللہ معنی کے اللہ اللہ کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے تقویت عطا

۲۔آپ کے حضرت ابو بکر دخی اللہ عند کی بیعت میں پہل کرنے کی وجہے۔

(مندامام احمد: ۱۳۲۲ مندعیدالندین معود)

الحديث الحادي والسبعون بعد خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما اخرجه البزار -

ریث 571 \_ امام بزارنے ای کی مثل حضرت ابن معود ہی ہے \_ (زوائد بزار: ۲۵۰۵)

الحديث الثانى والسبعون بعد خمسمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

ریث 572 ۔ انہیں سے امام طرانی جمعما اللہ نے بھی روایت کی ہے۔

(العجم الكبيرج ٥ص ١٩٤، رقم: ٨٨٢٨)

الحديث الثالث والسبعون بعد خمسهائة: عن سفيان الثورى قال من زعم ان علياً رضى الله تعالى عنه كان احق بالولاية من ابى بكر رضى الله تعالى عنه و عررض الله تعالى عنه فقد خطأ ابا بكر و عمر و المهاجرين و الانصار رضى الله

تعالى عنهمر-

عدیت 573 حضرت مفیان توری رضی الله نے فر مایا جس نے گمان کیا کہ صفرت علی شیخین سے بڑھ کر خدمت کے حقدار تھے ۔اس نے شیخین مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنصب کو غلاکہا۔

(سنن الى داؤد: ٣٤٣٠ باب في انفضيل)

الحديث الرابع والسبعون بعد خمسهائة: عن شريك قال ليس يقدم عليا دضى الله تعالى عنه على الى بكر وعمر دضى الله تعالى عنهما احد فيه خير -مديث 574 حضرت شريك نے فرمايا كوئى بھى ضرت على رضى الله عنه كوشينى پر فيريس مقدم أيس كرسكا در تاريخ الخلفاء ١٠٨)

الحديث الخامس والسبعون بعد خمسهائة: عن ابي امامة تدرون من ابو بكرو عمر رضى الله تعالى عنهها هما ابو الاسلام وامه-

حدیث575 حضرت ابواسامۃ رضی اللہ عند نے فرمایاتم جانتے ہوا بو بکر وعمر کون بیں؟ ابو بکر وعمر اسلام کے مائی باپ بیں رضی اللہ عنہما۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۰۸)

الحديث السادس والسبعون بعد خمسمائة: عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه انا بريئي عمن ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا بخير و اورد هذه الاحاديث الاربعة عشر السيوطى في تاريخ الخلفاء له-

حدیث 576 ۔ حضرت جعفر صادق رضی الله عنہ سے قرمایا ۔ میں اس سے بری ہوں جو شیخین کا بڑا ذکر کے مگر جواچھاذ کر کے میں اس کے ساتھ ہوں ۔ ان چو د ہ صدیثوں کو امام بیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۰۸)

الحديث السابع والسبعون بعد خمسمائة : عن عبد الله بن عمر بن ابأن الجعفى قال قال النورين قلت لا قال

لم يجمع بين ابنتى نبى منذ خلق الله آدم الى ان تقوم الساعة غير عثمان رضى الله تعالى عنه فلذالك سمى ذا النورين اخرجه البيهقى في سنته-

مدیث 577 یہ بیتی اپنی منن میں حضرت عبداللہ بن عمر بن ابال جعفی رضی اللہ عنہ سے دادی انہوں نے فرمایا مجھ سے میرے ماموں حیین جعفی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا کیا ہے ۔ تب سے لے کر قیام قیامت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص کے السلام کو بیدا کیا ہے ۔ تب سے لے کر قیام قیامت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص کے حصے میں کئی نبی علیہ السلام کی دوصا جزادیاں نہ آئیں اور نہ آئیں گی۔ یہ مرتبہ بھی انہیں کو ملا یہی و جہ ہے کہ انہیں ذو النورین کالقب دیا گیا ہے۔

(المنن الكيري ج ع ص ٢٧، رقم: ١٣٨٠٩)

الحديث الثامن والسبعون بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها لها زوج ابنته الكاثوم لعثمان قال لها ان بعلك اشبه الناس بجدك ابراهيم و ابيك محمد صلى الله عليه وسلم عليهما اخرجه ابن عدى-

حدیث 578 ما این عدی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے راوی فر مایا جب رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنما صابزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عند سے کیا تو فر مایا لوگوں میں سے تھارے شوہر تھارے واوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تھارے والد حضرت محمد تا تعلیٰ اللہ کے بہت مشابہ بیں ۔ (الکامل ابن عدی فی الضعفاء: ۱۲۹۶ باب عمرو بن صالح)

الحديث التاسع والسبعون بعد خمسهائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم انا نشبه عنمان بأبينا ابر اهيم اخرجه ابن عدى-

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعالية

رضی الله عنه کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے تثبیہ دیتے ہیں۔

(الكامل ابن عدى في الضعفاء: ١٢٩٣)

الحديث الثمانون بعد خمسهائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث 580 \_ ای کی مثل این عما کرنے انہیں سے دوایت کی ہے۔

(ナルジアタでできたり)

الحديث الحادى والثمانون بعد خمسمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال اول من هاجر من المسلمين الى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال النبى صلى الله عليه وسلم صحبهما الله ان عثمان لاول من هاجر الى الله بأهله بعد لوط اخرجه ابو يعلى و اور د هذه الاحاديث الخمسة السيوطى في تاريخ الخلفاء له-

حدیث 1 582 ۔ ابو یعلیٰ حضرت انس رضی اللہ عند سے راوی فر ما یا مسلما نوں میں وہ پہلے خص جنہوں نے اسپ انگ کے ساتھ جانب عبشہ ہجرت کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند ہیں ۔ تو بنی علیہ السلام نے فر ما یا اللہ ان دونوں (میاں ہوی) کو دوست رکھے کیونکہ عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ٹیں جنہوں نے اسپ انگ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے ۔ ان پانچوں حدیثوں کو علامہ سیوطی نے اسپ تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔

(متدك ما كم: ١٨٣٩)

الحديث الثانى والثمانون بعد خمسهائة: عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان لاول من هاجر بأهله الى الله بعد لوط اخرجه الطبراني و اور دلا ابن حجر في الصواعق المحرقة-

حدیث 582 \_ (ای کی مثل) امام طبر انی رحمة الله حضرت انس رضی الله عند سے راوی ک رمول الله

# 483 کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعامیة کی الفظاری الله عند حضرت اوط علیه السلام کے بعدوہ پہلے تخص بیل جنہوں مالیا بیٹک حضرت عثمان رضی الله عند حضرت اوط علیه السلام کے بعدوہ پہلے تخص بیل جنہوں

نے اپنے اٹل کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔اس کو ابن جمر نے صواعق المحرقہ میں بیان کیا۔ المجم الکبیرج اص ۹۰،رقم: ۱۳۳۰،الا عاد والمثانی ج اس ۱۲۳،رقم: ۱۲۳)

الحديث الثالث والثمانون بعد خمسهائة: عن اسماء بنت الى بكر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال حين هاجر عثمان برقية والذى نفسى بيده انه لاول من هاجر بعد ابراهيم ولوط صلى الله عليهما وسلم اخرجه صاحب تاريخ دمشق و وردة صاحب تذكرة القارى فى تذكر ته-

الحديث الرابع والنمانون بعد خمسمائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال عثمان من اشبه اصحابي خلفا اخرجه ابن عساكر مديث 584\_ابن عما كرضرت الوہريره رضى الله عند سے داوى كدرمول الله كالله الله على الله عنمان في الله عند مير حالية عن من عند من منابه يل -

(عارى وفق ج ١٠٠٥)

الحديث الخامس والثمانون بعد خمسهائة: عن عصمة بن مالك قال لها ماتت المكلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجوا عثمان لو كان لى ثالثة لزوجته وما زوجته الإبالوحى من الله تعالى اخرجه الطبراني و اور دها بن الحديثين السيوطي في تأريخ الخلفاء له مديث 585 مام طبراني حضرت عسمه بنت ما لک رض الدُعنها سے راوی انہوں نے فر مايا که جب رسول الله کا في الله عنه الله عنها حضرت عثمان رضی الله عنه کے نکاح بن وفات مول الله کا في الله عنه في الله عثمان کا نکاح کرادوا گرميری کوئی تيسری بيشی بھی جوتی تو پس عثمان کے عقد بيس دے ديتا اور بيس نے اپنی پکی بيٹيوں کے نکاح بھی الله تعالیٰ کی طرف سے عثمان کے عقد بيس دے ديتا اور بيس نے اپنی پکی بيٹيوں کے نکاح بھی الله تعالیٰ کی طرف سے عثمان کے عقد بيس وی آنے پر کئے تھے مان دونوں حدیثوں کو علامہ بيوطی نے تاریخ الخلفاء بيس بيان عثمان کی عرب کیا ہے۔ (المجم الجبیرے کا ص ۱۸۴، رقم: ۴۹۰)

الحديث السادس والنمانون بعد خسمائة: عن جعفر الصادق انه قال ما ارجوا من شفاعة على رضى الله تعالى عنه الا وانا ارجوا من شفاعة ابى بكر رضى الله تعالى عنه مثله ولقد ولانى مرتين اخرجه الطبراني-

مدیث 586 ۔ امام طبر انی حضرت جعفر صادق رضی الله عند سے راوی فرمایا" جنت میں حضرت علی بنی الله عند کی شفاعت کی امید رکھتا ہول ۔ حضرت الو بکر رضی الله عند کی شفاعت کی بھی اتنی ہی امید رکھتا ہوں اور تیق و ومیرے دومر تبدولی ہوئے ۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۲۴۶۷)

الحدیث السابع والثمانون بعد خمسهائة: عن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب قال ولنا ابو بكر الصدیق فخیر خلیفة ارحم بنا واحناه علینا اخر جه الدار قطنی مدیث 587 حضرت عبد الله بن جعفر بن ابو طالب رض الله عند نفر مایا: صفرت ابو بكر مدیل رش الله عند ممارے نلیفه سنے تو و و مب سے ایجے فلیفہ تھے ہم پر بہت رحم وشفقت كرنے والے تھے اس و الفنی نے روایت كیا۔ (الشریعة لا جری: ۱۱۸۷)

الحديث الثامن والثمانون بعد خمسهائة : عن عبد الرزاق انه قال افضل الشيخين تفضيل على رضى الله تعالى عنه اياهما على نفسه و الإلما فضلتهما كفى في وزرا ان احبه ثمر اخالفه و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر المكى في الصواعق المحرقة-

مدیث 588 حضرت عبدالرزاق رضی الله عند نے فرمایا میں شیخین کومولا علی پراس لئے فسلیت دیتا ہوں کہ خودمولیٰ علی براس لئے فسلیت دیتا ہوں کہ خودمولیٰ علی نے انہیں اپنے او پر فسلیت دی ہے اگروہ انہیں فسلیت نددسیتے تو میں بھی نددیتا میرے گنہ گار ہونے کو اتنابی کافی ہے کہ میں حضرت علی ہے مجبت بھی کروں اور پھران کی مخالفت بھی کروں رضی اللہ عند ان تینوں مدیثوں کو ابن جحرم کی نے صواعق المحرقة میں بیان محیا ہے ۔ (المعجم ابن المقری: ۳۵۱)

الحديث التاسع والنمانون بعد خمسمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه منى وانا منه و ابو بكر اخى فى الدنيا والآخرة اخرجه الديلمي-

مدیث 589 مرام ویلمی سیده عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا سے رادی کدر مول اللہ کا اللہ اللہ علی آباد بحرضی اللہ عنہ جھے سے بیں اور میں ابو بحرض اللہ عنہ سے ہوں اور بیمیر سے دنیاو آخرت کے بھائی بیں۔ (الدیلمی ج اص سے سے میں میں کہ ۲۸۰)

الحديث التسعون بعد خمسهائة: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتأنى جبرئيل عليه السلام فأخذ بيدى فأرانى بأب الجنة الذى يدخل منه امتى فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه وددت انى كنت

معك حتى انظر اليه فقال اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه ابو داؤد -

مدیث590 \_امام ابو داؤ در تمتهٔ الله حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے راوی کدرمول الله تا الله الله عند مایا "میرے پاس جبریل آئے میراہاتھ پکوااور مجھے جنت کاوہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کی القال میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں جنت ہو گی ۔ اس پر حضرت الو بحرر رضی اللہ عند نے عرض کی آقا! کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اسے دیکھتا تو رسول اللہ کا شیارتا نے فر مایا۔اے الو بحر رضی اللہ عند! تم تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔

(منن الى داود: ٣٤٥٢ باب في الخفاء)

الحديث الحادى والتسعون بعد خمسمائة: عن سمرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه يأول الرؤيا رؤيا الصالحة حظه من النبوة اخرجه الطبراني-

حدیث 591 حضرت ممرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا بیٹک ابو بکر نبوت کے جھے نیک خوالوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں ۔اس کو طبر اتی نے روایت کیا ہے۔ (امعجم الکبیرج سے ۲۲۰، رقم : ۲۵۵)

الحديث الثانى والتسعون بعد خمسمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما الله النبى صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر رضى الله تعالى عنه انت صاحبى على الحوض و صاحبى في الغار اخرجه الترمذى وحسنه و اورد هذه الاحاديث الاربعة ابن جرفى الصواعق البحرقة -

صدیث 592 حضرت ابن عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ بنی کریم علید السلام نے بید ناابو بحرصدیان رضی الله عند سے فرمایا" ابو بحرا آپ میرے حوض اور غار کے ساتھی او غار کے مونس بھی ہیں۔اس توامام تر مذی رحمۃ الله نے بافادہ تحمین روایت کیااور ان چارول صدیثول کو ابن تجرفے صواعت عمرقہ میں بیان کیا۔ (منن ترمذی: ۲۷۰۰ باب فی مناقب حضرت ابی بکروعمر)

الحديث الثالث والتسعون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحولا اخرجه عبد الله بن احمد و اور دلا السيوطي في تأريخ الخلفاء -

#### اللريقة المحدية في هيئة القلع بالافعامة كالمالية المحديدة في هيئة القلع بالافعامة المحديدة في المحديدة

مدیث 593 ماری کی مثل عبدالله بن احمد نے حضرت ابن عباس رضی الله عندسے مرفو عاروایت کی سے اور علامہ بیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔

(مندامام احمدج ٥ص ٢٤٣، رقم: ٣٣٨٥)

الحديث الرابع والتسعون بعد خمسهائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لاحد عندنا يدالا وقد كأفيناه ما خلا ابا بكر رضى الله تعالى عنه فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعنى مأل ابي بكر رضى الله تعالى عنه ولو كنت متخذا احدا خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا الا و ان صاحبكم اى محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله اخرجه الترمذي -

حدیث 594 حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا حالے ہے مجھی احمال تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سواالو بحر کے کہ الن کے احمال کا بدلہ روز قیامت اللہ بی چکائے گا اور جو نفع مجھے الو بکر کے مال نے دیا وہ کمی کے مال نے مذویا اور اگریس کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو الو بحرکو بنا تا اسٹوکہ تھا رہے صاحب حضرت محمد علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔

(منن ترمذي: ۲۷۷۱)

الحديث الخامس والتسعون بعد خمسهائة: عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغاريا ابا بكر رضى الله تعالى عنه ما ظنك بأثنين الله ثالثهما اخرجه البخارى-

ھیٹ 595 حضرت ابو بکرصد ابن نبی اللہ عندے روایت ہے کہ رمول اللہ تائیلی نے غاریس انہیں فرمایا سے ابو بکرتھاراان دو کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جن کا تیسرااللہ ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیاہے۔ (صحیح بخاری: ۲۹۳۳) الحديث السادس والتسعون بعد خمسهائة : عن الى بكر مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم -

مدیث 596 \_ ای کی مثل امام ملم نے روایت کیا ہے ۔

(صحيح ملم: ١١ ٣٦١ باب في فضائل اني بحرالعدين)

الحديث السابع والتسعون بعد خمسمائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه

اورمدیث 597 \_ امام احمد نے ای کی مثل روایت کیا ہے۔

(مندامام احمدج اص ١٩٠، رقم: ١١)

الحديث الثامن والتسعون بعد خمسمائة : عن ابى بكر مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي -

اور مدیث 598\_امام تر مذی نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(منن ترمذي: ٩٩٠ سباب مورة التوبة)

الحديث التاسع والتسعون بعد خمسمائة: عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كأن يوم القيامة نأدى منادلا يرفعن احدمن هذه الامة كتابه قبل إلى بكر رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابن عساكر -

مدیث 599 حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کالله آئے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ابو بکر رضی الله عند سے پہلے اس امت کا کوئی بھی فر دہرگز اپنانامہ اعمال ندا ٹھائے ۔ابن عما کرنے اسے روایت کیا ہے۔

(تاريخ دشق ج٠٣٥)

الحديث الموفى للستمائة: عن المقدام قال استب عقيل بن ابي طالب رضى

الله تعالى عنه فاعرض عقيل منه وشكاه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال الا تدعون لى صاحبى ما شانكم و شانه فو الله ما منكم رجل الا على بأبه بيت ظلمة الا بأب الى بكر رضى الله تعالى عنه فانه على بأبه النور ولقد قلتم كذبت وقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه صداقت و امسكنم الاموال وجاء الى يماله كله وخذ لتمونى فانه واسانى واتبعنى اخرجه ابن عساكر-

ر بن 600 حضرت مقدام رضی الله عند نے فر مایا حضرت عقیل بن افی طالب رضی الله عند کی حضرت الله کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تو حضرت عقیل نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سکتے تحمار ااور الو بحرکا کیا معاملہ ہے۔ الله کی قسم تم میں سے ہر شخص کے دروازے پر اندھیزا ہے موا الو بحرکے تم نے میری معاملہ ہے۔ الله کی اور الو بحر نے تصدیل کی تم نے اپنا مال رو کے رکھا۔ ابو بحر نے سارا مجھ پرخری کے دوایت کو این عما کرنے دوایت کو دیا تھ نے میری مدد اور بیروی کی ۔ اس کو ابن عما کرنے دوایت کے دوایت کا دیا تھی ہے۔ اس کو ابن عما کرنے دوایت کیا۔ (تاریخ دمشق ج مسامی ۱۱۰)

الحديث الحادى بعد ستمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال اله بكر فبكى ابو بكر وقال هل اتا ومالى الالك يارسول الله اخرجه ابو يعلى-

(منداني يعلى ج ع ص ١٩١١، رقم: ١٨١٨)

الحديث الثانى بعد ستمائة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً مثله

> مدیث 602 ای کی مثل صرت این عباس ر تاریخ دمثق ج۳۰ ص ۲۰) الحدیث الشالث بعد ستمائة: عن انس مرفوعاً بمثله مدیث 603 مای کی مثل صرت انس در تاریخ دمثق ج۳۰ ص ۹۲)

الحديث الرابع بعد ستمائة: عن جابرين عبد الله مرفوعاً بمثله -مديث 604 ـ اى كى شل حضرت جابرين عبد الله \_ (الرياض النضر قص ٢٠٥)

الحديث الخامس بعد ستمائة: عن الى سعيدان الخددى رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثلله و اورد هذه الإحاديث الاثنى عشر ابن حجر في الصواعق المحرقة-

مدیث 605 مای کی مثل حضرت ابوسعید مدری رضی الله عند سے مروی ہے اور ان بارہ مدیثول کوالن جحرر تحمة اللہ نے صواعق محرقہ میں بیان کیاہے۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۲۱)

الحديث السادس بعد ستمائة: عن ابن المسيب مرسلا مرفوعا بنحوة وزاد وكان صلى الله عليه وسلم يقضى في مال ابى بكر كما يقضى في مال نفسه اخرجه الخطيب و اورد هذا ابن حجر في الصواعق ايضاً-

حدیث 606 مای کی مثل خطیب نے حضرت ابن ممیب والفیز سے مرفوعاً مرسلا ُ روایت کی ہے ال میں بیدزائد ہے کدرمول اللہ کالفیزیج حضرت ابو بکر وٹائٹوؤ کے مال کو اپنے مال کیطرح خرج کیا کرنے تھے ۔اسے ابن جمرنے صواعق المحرقہ میں ذکر کیاہے۔

(فضائل صحابه: ٣ ١٣ ،الصواعق المحرقة ص ١٢١١)

الحديث السابع بعد ستمائة عن زيد بن ارقم قال اول من صلى مع النبي صلى

الله عليه وسلم ابوبكر واوردة ابن حجر في الضواعق المحرقة بصحته مدیث 607 \_ ابن جرمکی نے صواعق المحرقہ میں صرت زید بن ارقم زلانٹیز سے صحیح کے ساتھ مدیث روایت کی فرمایا که رمول الله کاللی کے ساتھ پہلے نماز پڑھنے والے شخص حضرت ابو بکر صدیل والفيزيل \_ (الصواعق المحرقة ص ٢١٢)

الحديث الثامن بعد ستمائة: عن الشعبي قال سألت ابن عباس اى الناس كأن اول اسلاما قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الد تسبع قول حسان

> اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة فاذكر اخاك ابابكر بما فعلا خير البرية اتقاها و اعدلها الا النبي واوفاها بما حملا والثائي التالي المحمودمشهدة واول الناس منهم صدق الرسلا

اخرجه الطبراني في الكبير

مدیث 608\_اما شعبی مند نے کہا میں نے حضرت ابن عباس والفند سے اوچھا کہ لوگول میں سب سے پہلے کون اسلام لایا،آپ نے فرمایا : حضرت ابو بکرصدیان ولائٹیڈ کیا آپ نے حضرت حمال کا پیہ وّل نہیں سنا''جب ہم کمی بہا در بھائی کی محققیل یاد کروتو ابو بخرصد کی خالفیٰ کے اجھے کارناموں پر انہیں مجی یاد کروتو جو نبی کر میم ٹاٹیا آجاز کے بعد خلق میں بہتر ،سب سے بڑے متقی ،سب سے اعلیٰ عادل اور اپنی یں،آپ کا مزار قابل متائش ہے اور لوگوں میں سے اول رسول اللہ کا فیالیے کی تصدیل کرنے والے

### ر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية من الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المحديد في المحروبية المحديد في المحروبية المحرو

الحديث التأسع بعدستهائة عن الشعبى عن ابن عباس بمثله اخرجه عبدالله بن احمد في زوائد الزهدو اور دهما السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث 609 ۔ ای کی مثل حضرت عبداللہ بن احمد بن طبل علیہ الرحمہ نے انہیں زوائد الزہدیں روایت کیا ہے ۔ ان دونول روایات کو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الحلفاء میں بھی بیان کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبة ج ۷ ص ۱۹۴رقم: ۳۳۸۸۵)

الحديث العاشر بعد ستمائة : عن سعد بن ابى وقاص انه اسلم قبل ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه اكثر من خمسة قال ولكن خيرنا اسلاما اور دى ابن حجر في الصواعق المحرقة وقال صح هذاعن سعد بن ابى وقاص

مدیث 610 مضرت معدین ابی وقاص بنایشیز نے فرمایا کہ پانچ سے کچھزائد افراد حضرت ابو بخر بنائشیز سے پہلے اسلام لائے لیکن حضرت ابو بکر کا اسلام ہم سے بہتر تھا۔ حافظ ابن جمرمکی نے صواعق المحرقہ میں بیان کر کے کہا کہ حضرت معدین ابی وقاص بڑاٹیوز سے یہ حدیث صحت کے ساتھ مردی ہے۔ (معرفة الصحابہ امام ابر فیصم ۲۶۰)

الحديث الحادى عشر بعد ستمائة: عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فانهما حبل الله الممدود من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها اخرجه الطبراني -

صریث 611ء امام طبرانی حضرت ابوالدرداء رٹیانٹیڈ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رمول اللہ ٹاٹیڈ آنے فرمایا "میرے بعد ابو بکروعمر کی ہیروی کرنا کہ بیدونوں اللہ کی لمبی ری ہیں ہیں سے انہیں تھا مااس نے مذاوی شنے والی مضبوط ری کو تھا ما۔ (مندشامیین للطبر انی ج ۲ص ۵۵، قم: ۹۱۳) الحديث الثانى عشر بعد ستمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابو بكر رضى الله تعالى عنه و نعم الرجل عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه النسائل-

مدیث 612 \_امام نمائی حضرت ابو هریرة رفافیز سے روایت نقل کرتے ہیں کدرمول الله کالتالیج نے فرمایا بہترین آدمی ابو بکرصدیات ہیں اور ایکے بعد بہترین آدمی عمریں ۔

(منن نبائی الگری: ۸۱۷۳)

الحديث الثالث عشر بعد ستمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث 613 ماس کی مثل امام این ماجہ نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(منن ترمذی: ۷۹۵ ۳ باب مناقب حضرت معاذ بن جبل )

الحديث الرابع عشر بعد ستمائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البخارى في تأريخه و اورد هذه الاحاديث الخمسة ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 614 \_ ای کی مثل امام بخاری نے اپنی تاریخ میں انہیں سے یعنی حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹٹڈ سے روایت کی ہے ۔ اور ان پانچوں روایتوں کو ابن ججرم کی نے صوائق المحرقہ میں بیان کیا ہے ۔ (تاریخ الجیمرلامام بخاری: ۲۰۸۱ تر جمہ: حضرت ثابت بن قیس بن شماس الانصاری)

الحديث الخامس عشر بعد ستمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله ايدنى باربعة وزراء اثنين من اهل السماء جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام و اثنين من اهل الارض ابى بكر و عررضى الله تعالى عنهما اخرجه الطبراني-

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية

الحديث السادس عشر بعد ستمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابو نعيم في الحلية-

مدیث 616 \_ای کی مثل ابعیم نے طبیۃ الاولیاء میں انہیں سے روایت کی ہے۔

(طبية الأولياءج ٨ص ١٦٠)

الحديث السابع عشر بعد ستمائة: عن الى ذر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبى وزيرين وزيراى و صاحباى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن عساكر-

مدیث 617 \_ ابن عما کرنے صنرت الو ذر رفائین سے روایت نقل کرتے میں کدرمول اللہ کاللہ آئے فرما یا بیٹک ہر نبی کے دووزیر میں اور میرے وہ وزیر اور ساتھی الو بکر وعمر رضی اللہ عنهما میں ۔ ( تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۹۲ )

الحديث الثامن عشر بعد ستمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افي لارجوا لامتى في حبهم لابي بكر وعمر دضى الله تعالى عنهما ما ارجوا في قول لا اله الا الله اخرجه عبد الله بن احمد في ذوائد الذهدا-

مدیث 618 \_امام عبدالله بن احمد نے زوائد الزبد میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رمول اللّٰہ تَاللّٰہِ اِنْ اللّٰہِ عَلَى اپنی اُمت کے ابو بکر وعمر رضی اللّٰه عنهما سے مجت کرنے میں اسی اجر کی امید

## العريقة المحدية في هيئة القلع بالافضلية كالمحالية العربية المحدية في هيئة القلع بالافضلية كالمحديدة المحديدة ا

الحديث التأسع عشر بعد ستمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لم اعقل ابوى قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعيشاً اخرجه البخارى و اورد هذه الاحاديث الخمسة ابن حجر المكى فى الصواعق المحرقة -

مدیث 619 امام بخاری میده عائشہ فیان شخص دوایت نقل کرتے بی کدآپ نے فرمایا میں نے جب عندون منبھالا اپنے والدین کر میمین کو دینداری پایااور رسول الند کا شائی روز اندی شام ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ان پانچوں حدیثوں کو علامہ ابن جمرم کی نے صواعق محرقہ میں بیان کیا ہے۔(صحیح بخاری: ۲۲۹۷)

الحديث العشرون بعد ستمائة: عن الشعبى رضى الله تعالى عنه قال خص الله تعالى المن يخص بها احدا من تعالى الما من الله تعالى عنه باربع خصال لحد يخص بها احدا من الناس سماة الصديق ولعد يسعد احدا الصديق غيرة وهو صاحب الغاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلعد و رفيقه في الهجرة و امرة رسول الله صلى الله عليه وسلعد و رفيقه في الهجرة و امرة رسول الله صلى الله عليه وسلعد الصلوة والمسلمون شهودا خرجه ابن عساكر -

حدیث 620 ۔ امام تعبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیات اکبر کو چارا لیں خصلتوں سے خاص کیا کہ ان اللہ تعالیٰ نے جناب صدیات اکبر کو چارا لیں خصلتوں سے خاص کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بس آپ کا نام صدیات رکھا اور کی کا عہ رکھا اور یہ کہ آپ نبی کریم کا ٹیا آئے ہے جم ت کے رفیق ہیں اور یہ کہ آپ نبی کریم کا ٹیا آئے ہے جم ت کے رفیق ہیں اور یہ کہ آپ کو نماز پڑھا نیکا حکم ارشاد فر مایا۔ اس کو ابن عما کر لے روایت کیا ہے۔ ( تاریخ دشق ج ۲۰۳۰ س ۲۹۲)

الحديث الحادي والعشرون بعد ستمائة: عن الشعبي بمثله اخرجه الدينوري

في المجالسة -

مدیث 621ءای کی مثل انہیں سے امام الدینوری نے المجالسة ''میں روایت کی ہے۔ (المجالسة وجواحرالعلم:۴۸۱۵)

الحديث الشانى والعشرون بعد ستمائة: عن ابن المسيب قال كأن ابوبكرد ضي الله تعالى عنه من النبى صلى الله عليه وسلم مكان الوزير يشاوره في جميع امودة وكأن ثانيه في الاسلام و ثانيه في الغار وثانيه في العرش يوم بدر وثانيه في القبر ولم يكن دسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه احدا اخرجه الحاكم و اود دهن والاحاديث الثلاثة السيوطي في تاريخ الخلفاء مديث 262 امام عائم رحمة الله حنرت الن عبال ميب رض المناعند عدروى فرمايا كرجناب صديان بني عيد السام كوزيرة و في كيشيت ركمت تحدرول الله والمام عائم رحمة الله حضور عيد السام على منه منه المام الموري الله عند عدراور من الله عند الله عنه الله

الحديث الثالث والعشرون بعد ستمائة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال لما اسلام عقال يا محمد قال لما اسلام عود دضى الله تعالى عنه نزل جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد لقد استبشر اهل السماء بأسلام عمر دضى الله تعالى عنه اخرجه ابن ماجة مديث 623 مام ابن ماجر رحمة الله ضرت ابن مباس رضى الله عند من اوى فرما يا كرجب ضرت عمر رضى الله عند الل

(منن ابن ماجه: ۱۰۱۳ ماباب فشل حضرت مم بن خلاب،

#### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

الحديث الرابع والعشرون بعد ستمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث 624 \_ ای کی مثل امام حاکم نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(متدرك عائم: ٥١١ ٣٨ ، تاريخ المدينة لا بن شبح ٢ ص ٩٥٩)

الحديث الخامس والعشرون بعد ستمائة: عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس على خير من عمر اخرجه الترمذي-

مدیث 625۔ امام تر مذی حضرت سیدنا ابو بکرصد ان رضی الله عند سے راوی که رمول الله کالله آنام نے فرمایا "عمر رضی الله عندسے بہتر کسی شخص پر مورج طوع نہیں ہوا۔

(منن ژمذی: ۱۸۴ ساب فی مناقب حضرت عمر بن خطاب)

الحديث السادس والعشرون بعد ستهائة: عن ابى بكر الصديق مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث 626 ای کی مثل امام حاکم نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (متدرک حاکم: ۵۰۸)

الحديث السابع والعشرون بعد ستمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد امتى حياء عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه اخرجه ابو نعيم في الحلية -

مدیث 627ء البعیم نے علیہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کی ہے کہ رسول الله کالله آلیا شنے فرمایا"میری امت میں سب سے زیاد و ہا حیاء ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی الدعند ہیں ۔

(طية الاولياج اس ٥٤)

الحديث الثامن والعشرون بعد ستمائة: عن الى امامة ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال ان اشد هذه الامة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اخرجه ابو نعيم و اور دهنه الإحاديث الستة في الصواعق المحرقة

مدیث 628 ۔امام البعیم صرت ابوامامہ ڈٹائٹؤے روایت نقل کرتے میں کہ رمول اللہ ٹاٹائٹے نے فرمایا: اس امت میں بعد نبی امت کاٹیائیے کے سب سے زیادہ باحیا عثمان بن عفان میں ماان چھ مديثول كوصواعق محرقه ميل ذكر كمايے۔

(فضائل خلفاءالراشدين لا بن تعيم ج آص ۴۸،رقم:۲۸)

الحديث التأسع والعشرون بعد ستمائة : عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلمرقال عثمان بن عفان ويعنى في الدنيا ويعنى في الآخرة اخرجه ابويعلي-بن عفائن رضی الله عند د نیاد آخرت میں میرے ولی میں ۔ ( مندالی یعلیٰ:۲۰۵۱)

الحديث الثلاثون بعد ستمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي خليل في امته و ان خليلي عثمان بن عفان اخرجه ابن عساكر-

مدیث 630 \_ ابن عما کرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کدرمول اللہ کا اللہ عنہ نے فرمایا آجر بی کی امت میں اس کاایک خلیل ہوتا ہے اورمیر سے خلیل عثمان بن عفان دنتی اللہ عنہ میں ۔

( تاریخ دشن ج ۳۰س ۱۲۵)

الحديث الحادي والثلاثون بعد ستمائة عن طلحة رضي الله تعالى عنه ال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة و رفيقي فيها عثمان اخرجه الترمدي- حدیث 631ء امام تر مذی رحمة الله حضرت طلحہ رضی الله عند سے راوی کدرسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله عند عید السلام کے لئے جنت میں ایک رفیق ہے اور میر سے جنت میں رفیق عثمان (بن عفان رضی الله عنه ) ہیں۔ (منن تر مذی: ۳۶۹۸ ، باب فی مناقب حضرت عثمان بن عفان)

الحديث الثانى والثلاثون بعد ستمائة: عن ابن عباس عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنهم مرفوعاً بمثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث 632\_ای کیمثل ابن ماجه رحمة الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کی ہے۔ (منن ابن ماجہ: ۱۰۹، باب فضل حضرت عثمان )

الحدیث الثالث والثلاثون بعد ستمائة: عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لیدخلن بشفاعة عثمان رضی الله تعالیٰ عنه سبعون الفا کلهم قد استوجبوا النار بغیر حساب اخرجه این عسا کر مدیث 633 ابن عما کر حضرت ابن عباس رضی الله عند سر دادی که رمول الله تا الله الله الله عنه فرمایا: "عثمان کی شفاعت سے ضرور متر بزار ایسے افراد بلاحماب جنت میں وائل جوجا میں گے جوخود کو آگری بنا تیکے جول کے در تاریخ دشق ج ۳۹ س ۱۲۳)

الحديث الرابع والثلاثون بعد ستمائة: عن الى الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبل ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسلم وقال افى كان بينى وبين عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه شىء فاسرعت اليه ثم ندمت فسألته ان يغفر ألى فالى على فاقبلت اليك فقال يغفر الله لك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله لك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه نعفر الله يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه نده فاتى منزل الى بكر في الله تعالى عنه ثم ان عمر رضى الله تعالى عنه نده فاتى منزل الى بكر فلم يجدن فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبى يتحمر حتى اشفق ابو

بكر دضى الله تعالى عنه فجئنا على دكبتيه فقال يا رسول الله عليك الصلوة والسلام ان كنت اظلم منه ان كنت اظلم منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت واسانى بنفسه وماله فهل انتم تأركوالى صاحبى فهل انتم تأركوالى صاحبى فما او ذى ابو بكر بعدها اخرجه البخارى و اورد هذه الاحاديث الستة ابن حجر فى الصواعق البحرقة -

مدیث 634 حضرت ابودر داءرضی الله عند نے فرمایا میں بارگاہ صطفیٰ میں حاضرتھا کہ حضرت ابوبکر آئے اور سلام عرض کیا پھر کہا۔ آتا! میرے اور عمر کے درمیان کوئی معاملہ تھا میں نے اس میں جلدی کی پھر میں نادم ہوااوران سے کہا کہ وہ مجھے معان کردیں لیکن انہوں نے انکار کردیا ہے اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو رمول اللہ ٹاٹیا پیٹے نے فرمایااے الوبکر!اللہ آپ کو بخش دے۔اے ابو بكرا الله آپ تو بخش دے ۔اے ابو بكرا الله آپ تو بخش دے ۔ ادھر حضرت عمر نادم ہو كر كا شاندا بو بكر پر پینچ کیکن انہیں و ہاں موجو دینہ یا کرحضورعلیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے \_رسول الله ٹاٹیا ہے کا پیرو سرخ ہونے لگا یہا شک کہ حضرت ابو بحر ڈر کرا ہے تھٹنوں کے بل گر پڑے اور عرض کی یار سول اللہ علیہ الصلوة والسلام زیادتی میری طرف سے تھی زیادتی میری طرف سے تھی۔ تورسول کریم ٹاٹیاؤانے فرمایا"اللہ نے مجھے تھاری طرف مبعوث کیا تو تم نے تکذیب کی اور ابو بکرنے تصدیات کی۔ ابو بکرنے اسے جان ومال سے میری مدد کی ، تو کیاتم میرے لئے میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو؟ کیاتم میرے لئے میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو؟ \_اس کے بعد ابو بکر بنی الشعنھما کو ایذانہ دی گئی۔ اس کو امام بخاری رحمة الله نے روایت کیا ہے اور ان چھ مدیثوں کو صواعتی محرقہ میں بیان کیا گیا ہے۔(سیح بخاری:۳۹۱۱)

الحديث الخامس والثلاثون بعد ستمائة : عن مجمع بن يعقوب الإنصاري عن

ابيه قال ان كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتبك حتى تصير كالاسوار و ان مجلس ابا بكر رضى الله تعالى عنه منها بفاريخ ما يطمع فيه احد من الناس فاذا جاء ابوبكر رضى الله تعالى عنه جلس ذالك المجلس واقبل عليه النبى صلى الله عليه وسلم بوجهه والقى حديثه اليه وسمع الناس اخرجه ابن عساكر-

مدیث 635 امام ابن عما کر حضرت مجمع بن یعقوب انصاری اور و واپنے والدگرامی رضی الله عنما کے دادی فر مایا کدرسول الله کالله آن کی الله عنما کے مطبقے والے ایسے مل کے بیٹھتے جیسے راز دار ہوتے ہیں کیکن اس علقے ہیں حضرت صدیات رضی الله عند کی جگہ خالی ہوتی و ہال بیٹھنے کی کوئی طمع مذکر تا ہما نتک کدالو بکر رضی الله عند کی جگہ خالی ہوتی و ہال بیٹھنے کی کوئی طمع مذکر تا ہما نتک کدالو بکر رضی الله عند آتے اور و ہال بیٹھ جاتے پھر حضور علید السلام الن کی طرف متوجہ ہوتے انہیں اپنی عدیث ساتے اور او گال بھی مناتے ۔ (تاریخ ومثق ج ۲۶ ص ۳۴ س)

الحديث السادس والثلاثون بعد ستمائة: عن الزهرى حداثنى انس بن مالك قال لما بويع ابوبكر في السقيفة و كان الغد جلس ابو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قيل ابى بكر رضى الله تعالى عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد جمع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثانى اثنين اذ هما في الغار فقوموا فبا يعواه فبايع الناس ابا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة اخرجه ابن اسحاق في سيرته -

مدیث 636 ما این اسحاق اپنی اسیرت میں امام زہری سے دادی انہوں نے فرمایا مجھے حضرت انس ان ما لک رضی الله عند نے حدیث بیان کی کہ جب مقیقة میں حضرت الوبکر صدیاق رضی الله عند کی بیعت کی گئی اورا گلے دن آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت عمر رضی الله عند کھڑے ہوئے اور آپ سے پہلے کی گفتگو شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی حمدو شاء کی پھر کہا۔اے لوگو! بلا شبداللہ تعالیٰ نے تھا دے معاملے کو تم

الطريقة المحدية في حقيقة الطلع بالافضلية سے پہلے بہتر شخص پرجمع کردیا ہے جورمول اللہ کاٹٹائیا کے صاحب میں اور خار میں ثانی اشنین تھے اٹھو اوران کی بیعت کرو پیمرلوگول نے حضرت ابو بحررخی الله عند کی بیعت کی اور پیر بیعت مقیفہ کے بعد عام بيعت ، وني \_ (البيرة النبوة لا بن هثام ج ٢ ص ٣٠٠ باب خطبة عمر قبل ابي بحرعندالشعبة العامة ) الحديث السابع والثلاثون بعد ستمائة : عن سعدين ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده مالقيكالشيطان سالكافجا قطالا سلك فجاغير فجك اخرجه البخاري مدیث 637 \_امام بخاری رحمة الله حضرت معدین الی وقاص رضی الله عند سے راوی که رمول الله تأثیا بع نے حضرت عمر دخی اللہ عنہ کو فر مایا۔اے ابن خطاب!اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری بان ہے۔ شطان جب بھی تمہیں کسی رہتے میں ملاا پنارسة بدل گیا۔ (سجیع بخاری رقم الحدیث ٣٢٩٣) الحديث الثامن والثلاثون بعد ستمائة عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم -

مدیث 638 مای کی مثل انہیں سے امام ملم رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے۔ (صحیح ملم:۲۳۹۷)

(محیح بخاری:۳۲۹۹)

#### العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية

الحديث الاربعون بعد ستهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يفرق من عمر اخرجه ابن عساكو-مديث 640 ـ ابن عماكريده عائش صديقه رضى الدُعنما سراوى كرمول الدُكاتَّةِ أَلَمُ فَرَمايا" بيثك شيطان عمر سے دُرتا ہے رضى الدُعند ـ (تاريخ دُشق ج٣٣ ص ٨٢)

الحديث الحادي والاربعون بعد ستمائة : عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ليفرق منك يأعمر اخرجه احمد-

مدیث 641 \_ امام احمد رحمة الله حضرت بریده رضی الله عنه سے راوی که رمول الله کاٹاؤنٹر نے حضرت فاروق سے فرمایا \_ اے عمر ابیٹک شیطان آپ سے ڈر تا ہے رضی الله عنه \_

(مندامام احمد:۲۲۹۸۹ باب مدیث حضرت بریده الاسلی)

الحديث الثانى والاربعون بعد ستمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء ملك الا وهو يوقر عمر ولا في الارض بشيطان الا وهو يفرق من عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر و اور د هذه الاحاديث الثمانية السيوطى في تأريخ الخلفاء -

مدیث 642 ۔ ابن عما کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کدرمول اللہ کا لیُوائی نے جناب فاروق کی بابت فرمایا ۔ آسمان میں کو کی فرشۃ ایما نہیں جو عمر کی عرب نہ کرتا ہو اور زمین میں کو کی فرشۃ ایما نہیں جوعمر سے خوف نہ کھا تا ہورضی اللہ عند ۔ ان آٹھوں صدیثوں کو امام سیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے ۔ (تاریخ وشق ج ۴۴ س ۸۵)

الحديث الثالث والاربعون بعدستمائة :عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عدى-

سیث 643 ای کیمثل ابن عدی فے صفرت عبداللہ بن عباس والفظ سے مرفوعاً روایت کی

#### سر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمسلمة عبد الرحمن الثقني ) بـ ـ (الكامل ابن عدى ج ٨ ص ٢٧، رقم: ١٨١١ تر جمر موى بن عبد الرحمن الثقني )

الحديث الرابع والاربعون بعد ستمائة: عن ابى بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى جبرئيل عليه السلام ليبكى الاسلام على موت عمر دضى الله تعالى عنه اخرجه الطبراني -

مدیث 644 \_ امام طبرانی حضرت الی بن کعب رضی الله عند سے راوی کدر سول الله کالله آله الله عند فرمایا مجھے جبریل نے کہا یعمر رضی الله عند کی موت پر اسلام ضرور روئے گا۔ (المجم الکبیرج اص ۲۲، رقم: ۲۱)

الحديث الخامس والادبعون بعد ستمائة: عن ابى سعيد الخدادى دضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم من ابغض عمر فقد ابغضنى ومن احب عمر فقداحبنى وان الله بأهى الناس عشية عرفة عامة و بأهى العمر خاصة وانه لم يبعث الله نبيا الا كأن في امه محدث و ان يكن في امتى منهم احد فهو عمر قالوا يا دسول الله صلى الله عليه وسلم كيف محدث قال تكلم الناس الملائكة على لسانه اخرجه الطبراني في الاوسط و اورد هذه الاحاديث الثلاثة صاحب تذكرة القارى في تذكرته وقال بعد اخراج هذة الحديث الثلاثة صاحب تذكرة القارى في تذكرته وقال بعد اخراج هذة الحديث الثلاثة صاحب تذكرة القارى في تذكرته وقال بعد اخراج هذة

مدیث 645۔ امام طبرانی نے الاوسو' میں صفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ علیہ عنفی رکھا اور جس نے عمر سے مجت علیٰ آئی نے فرمایا جس نے عمر سے بعض رکھا تحقیق اس نے مجھ سے بعض رکھا اور جس نے عمر سے مجت بین کہ اور عرفہ کی شام اللہ تعالیٰ نے ویگر لوگوں پر عام اور عمر پر خاص طور فح بین کہ اور عرفہ کی شام اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں پر عام اور عمر پر خاص طور فح فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے بھر بی علیہ السلام کی امت میں کوئی محدث ہوتا تھا ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ہے قو وہ عمر ہے لوگوں کے عرض کی یارسول اللہ ایہ کسے محدث ہیں؟ فرمایا ایسے اگر میری امت میں کوئی ہے قو وہ عمر ہے لوگوں کے عرض کی یارسول اللہ ایہ کسے محدث ہیں؟ فرمایا ایسے

#### کر کری زبان پر ملائکہ لوگوں سے کلام کرتے میں رضی اللہ عند ان بینوں مدیثوں کو صاحب تذکرة القاری نے اپنی "تذکرہ" میں روایت کیا اور آخری مدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا: اس کی امناد حن ہے۔(المعجم الاوسوج کے ص ۱۸، رقم: ۲۷۲۳)

الحديث السادس والاربعون بعد ستمائة: عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه الله لما ثقل و استخلف عمر رضى الله تعالى عنه قال اللهم استخلفت عليهم خير اهلك اخرجه الترمذى في ضمن حديث طويل-

مدیث 646 مام تر مذی رحمة الله نے ایک طویل مدیث کے خمن میں روایت کیا کہ جب حضرت او بخرصد یاق رضی اللہ عند کا مرض بڑھ گیا اور آپ نے جناب عمر رضی اللہ عند کو فلیفہ بنایا تو اللہ کی بارگاہ میں اور عن کی اے اللہ ایس نے لوگول پر تیرے الل ( خاص بندول ) میں سے سب سے بہتر کو فلیفہ بنا دیا ہے ۔ (مندا سحاق بن راھویة: ۲۱۳۲)

الحديث السابع والاربعون بعد ستهائة: عن طلحة بن عبيد الله دضى الله تعالى عنه قال كان عمر دضى الله تعالى عنه اذه دنافى الدنيا وادغبنا فى الآخرة - مديث 647 حضرت طلحه بن عبيد الله رضى الدعنه في ما ياعم بم يس سب سن ياده ونيا چود في اور اترت سدل جود في وال تقر (الرياض النضرة ج٣٥ ص٢٨٨)

الحدیث الثامن والادبعون بعد ستمائة: عن سعد بن ابی وقاص دخی الله تعالیٰ عنه قال قد علمت بای شیء فضلنا عمر کان از هدانا فی الدنیا مدیث 648 حضرت معد بن ابی وقاص رضی الله عند فر مایا مجھے خوب علم ہے کہ ہم نے ضرت محرکو (دیگر) پر کیول فضیلت دی ہے ۔ اس لئے کہ وہ ہم سب سے زیادہ دنیا ہے ہے رہتی رکھتے تھے۔ (اخبارا صبحال: ۲۰۳ جمداحمد بن معید بن حریر)

الحديث التاسع والاربعون بعدستمائة : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضى الله تعالى عنه يا عثمان هذا جبرئيل عليه السلام يخبرنى ان الله جل شانه قد زوجك ام كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صبتها اخرجه ابن ماجة و اورد هذه الاحاديث الاربعة صاحب تذكرة القارى في تذكرته-

حدیث 649۔ امام ابن ماجہ حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عند سے راوی کہ ربول اللہ کا تیا ہے حضرت عثمان سے فرمایا 'اے عثمان! مجھے جبریل علیہ السلام نے تمحارے بارے خبر دی ہے کہ اللہ عزوبل مے حضرت رقیہ کے مہر کی مثل اور انہیں جنتی رفاقت کے اعتبار سے تمحارا نکاح حضرت ام کلثوم سے کردیا ہے۔ ان چاروں مدیثوں کو صاحب تذکرہ القاری نے اپنی '' تذکرہ'' میں بیان کیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۱۰، باب فضل عثمان)

الحديث الخبسون بعد ستبائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها لها ماتت خديجة رضى الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم امراة عنمان بن مظعون اللى دسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الا تزوج فقال ومن قالت ان شئت بكرا وله ان شئت ثيبا فقال ومن البكر ومن الثيب قالت اما البكر فابنت احب خلق الله اليك عائشة بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنهها و البكر فابنت احب خلق الله اليك عائشة بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنهها و اما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعك ثمر ذكرت قصة تزويجها اخ حه احده

مدیث 650 مامام احمد میده عائش صدیقه رضی الده مخماسے راوی فرمایا که جب میده خدیجه رضی الده عنما کا وصال ہوگیا تو حضرت عثمان بن مظعون کی المیه خوله بنت محکیم (رضی الده مخما) حضور علیه السلام کی بارگاء میں آئیں اور عرض کی حیااب آپ نکاح نه فرمائیں گے؟ فرمایا کس سے؟ عرض کی چاہیں تو با کره ت چاہیں تو با کره و تعیب سے وقع میں آئیں تو با کره کون ہے؟ عرض کی با کره تو وه بیٹی جو نکن خدا میں آپ کو

بے نیاد وجوب ہے یعنی عائشہ بنت الی بکراور شیبر مود و بنت زمعہ ہے کہ آپ پرایمان لا کرآپ کی پروین چکی ہے۔ پھرمیدہ نے اپنااور میدہ مود و دونوں کا قصہ نکاح بیان کیا۔ (مندامام احمد بن منبل:۲۵۷۹۹)

الحديث الحادى والخبسون بعد ستمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بمثله الخرجه ابن ابي عاصم الزرقاني في شرح المواهب اللدنية و اورد هذين

حدیث 651 \_ ای کی مثل این ابی عاصم زرقانی رحمة الله نے انہیں سے شرح المواهب الله نیه میں روایت کی ہے اور ان دونوں حدیثوں کو بیان فر ما یا ہے ۔

(الاحاد والمثاني لا بن الي عاصم: ٣٠٠٩)

الحديث الثانى والخبسون بعد ستمائة: عن افي هريرة دضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتأنى جبرئيل فاخذ بيدى فارانى بأب الجنة الذى يدخل منه امتى فقال ابو بكر دضى الله تعالى عنه وددت انى كنت معك حق انظر اليه فقال اما الك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه الحاكم واوردة ابن جر المكى في الصواعق المحرقة -

دیث 652۔ امام عائم رتمۃ اللہ حضرت الوہریہ رضی اللہ عندے راوی کدر دول اللہ کا اللہ عندے فرمایا
"میرے پاس جبرئیل آئے پھرمیر اہاتھ پڑو کر (لے گئے) اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے
میری امت داخل جنت ہوگی حضرت ابو بکرنے عرض کی آقامیں پند کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ
ہوتا تا کہ اے دیکھ لیتا فرمایا ابو بکر! آپ تو میری امت میں سب سے پہلے داخل جنت ہوئے دفی اللہ
منداے ابن جم مکی رحمۃ اللہ نے صواعتی محرقہ میں بیان کیا ہے۔

(متدرك ما كم: ٣٣٣ ، قال امام الذبيي: على شرط البخاري ومسلم)

( کتاب کی باب دوم کی ۹۵۳ روایات میں صدیث نمبر ۷۲ م: مخطوط میں درج نہیں ہے البندا کتاب یس قسم دوم کی اعادیث میں 652اعادیث نقل کیں گئی ہیں۔)

قلت فجميع هؤلاء الذين ذكرنافي هذا القسم الثاني روايتهم هذه الاحاديث في الأثار سوى ما ذكرنا سابقا عن على رضى الله تعالى عنه ما بين مرفوع و موقوف واثر مأئة وتسعة نفر منهم سبعة وستون صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و رضى عنهم وهم ابوبكر الصديق و عمر ابن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمر و ابو سعيد الخدرى و جابر بن عبد الله و ابو جيفة و انس بن مالك و ابو هريرة و سلمان بن يسار و ابو الدرداء و عمرو بن العاص وابنه عبدالله بن عمرو و عائشة امر المومنين وابن مسعود و بلال بن ربأح الموذن وسعدين ابى وقاص وعبد الرحن بن ابى بكر عمر و وابى بن كعب و جندب و معاوية بن ابي سفيان و ابو المعلى زيد بن لوازن و سهل بن سعد و معاذبن جبل وعتبة بن عامر و طلحة بن عبيد الله و ابو ذر الغفاري وعمارين ياسر وحفصة امر الهومنين و اسعد بن ذرارة و سلمة بن الاكوع و الزبير بن العوامر وابنه عبدالله بن الزبير وحسان بن ثأبت وعبد الله بن عباس و اخود الفضل بن عباس و ابو امامة الباهلي و ابو بكرة الثقفي و سمرة وجر و ابو عبيدة بن الجراح و ابو رشيح الكعبي و عبد الرحن بن غنمه و الحسن بن علي و اخوة الحسين بن على رضى الله تعالى عنه و ابو موسى الاشعرى و عبد الله بن خطيب وابواروى الدوسى والبراءبن عازب وحذيفة ابن اليمان وكعب بن ابى مالک و ابو واقد اللیثی و عمران بن حصین و عبد الرحن بن خباب و عبد

الرحن بن سمرة ويوسف الانصاري وربيعة الاسلمي وعبد الرحن بن ابي بكر الصديق و جبير بن مطعم و عبد الله بن زمعة والصعب بن جثامة اثليثي و المقدام بن معديكرب و زيد بن ارقم و يعقوب الانصاري و الدعجم رضي الله تعالى عنهم ومنهم اثنان واربعون من التابعين ومن بعدهم وهم سوادبن عبدالله وميمون بن مهران والزهرى والحسن البصرى وجبير بن نفير وسعيد ابن المسيب و ثابت بن الحجاج و بريد و سفيان الثوري و عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي و شريك ولليث بن سعد و جابر بن عطية و محمد النفس الزكية وعلى بن الحسين زين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وعبدالنه بن الحسن المثنى و سالم بن عبد الله بن عمر و مألك بن انس و سهل بن عبد الرحمن بن عوف و عمد بن الحنفية و عبد المطلب و عبد الله بن ابي مليكة وطارق وسليمان بن يسار وعصبة بن مالك و خالد الاسدى و ثمامة بن حزن القشيري و اسلم مولى عمر ابن الخطاب و ليث بن ابي سالم و ابن ابي حازم و مسلم بن يسار و الربيع بن ائس و ابو حصين و محمد بن الزبير والزعفرانى وابراهيم التيمي وابواسامة وحسين الجعفي وعبدالرزاق وعلى بن الموفق رحهم الله تعالى -و رواية ابن الموفق مشتملة على الرؤيا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة ولاشك ان رؤياة صلى الله عليه وسلم رؤياحق وصواب لا يخالفها الامبتدع اعمى الهوى قلبه ومعاند اهلكه عناده وظاهر انه اذاضم عرد الصحابة وهمر سبعة وستون الى عدد التأبعين و من بعدهم و هم اثنان و اربعون صنارث الرواة كلهم سوى على رضى الله تعالى عنه و الرواة عنه مائة وتسعة نفر وقد منا في القسم الاول من هذين

القسمين ان جميع الرواة لهذا الامرعن على رضى الله تعالى عنه عمن اطلعنا على رواياتهم ثلثة و خمسون نفرارضي الله تعالى عنهم اجمعين-

تبصرة قد عرفت ان نفس الاحاديث و الآثار التي اوردناها في القسم الاول عن على رضى الله تعالى عنه مائتان و ستة و ثمانون على عدد آيات سورة البقرة وان الاحاديث والآثار التي اوردناها في القسم الثانى عن غير على رضى الله تعالى عنه ستمائة و ثلثة و خسون فاذا ضم ما في القسم الاول الى ما في القسم الثانى صارت كلها تسعمائة و تسعة و ثلثين حديثا و اثرا ومع ذالك في عبيم الاحاديث والآثار التي ذكرنا في هذين القسمين فهو بنذة يسيرة مماذكر في كتب الحديث في هذا الباب اذ لم استوجب انا كتب الحديث كلها و لا يوجد عندى جميع كتب الحديث فكيف يمكن لي استيعامها فمن وجد شيئا غير هذا فليدرجها في هذه الرسالة جزاه الله تعالى منا و عن سائر المسلمين خير الجزاء و الويل كل الويل لمن رأى الاحاديث والآثار البالغة لهذه الكثرة واطلع عليها ثم خالفها يهوى نفسه ولم يستحيى عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم.

تبصرة اخرى قد عرفت ان ما ذكرنا من الاحاديث والآثار الشريفة في هذين القسمين فبعضها قد ذكر فيها افضلية الشيخين على سائرهم و بعضها قد ذكر في افضلية الشيخين على سائر الصحابة رضى الله تعالى عنه و سائر الصحابة رضى الله تعالى عنهم و بعضها قد ذكر فيها افضلية الاربعة على سائر الصحابة و كل هذه الاحاديث ترد ردا عظيماً على من قال بأفضلية على رضى الله تعالى عنهم على الب بكر الصديق او على الشيخين او على الثلاثة رضى الله تعالى عنهم على الب بكر الصديق او على الشيخين او على الثلاثة رضى الله تعالى عنهم

كصاحب الرسالة المردودة وسائر من وافقه في هذا القول فتدبر مسنت فرماتے ہیں یہتمام افراد 109 کی تعداد میں ہیں جن کی احادیث وآثار کو ہم نے دوسری قسم یں بیان کیا ہے اور یہ علاوہ بیں اس کے جوہم نے پہلے (قسم اول) میں حضرت علی رضی اللہ عندے مرفوع دموقوت مدينين اورآثار روايت كي تعين \_ان 109 يس 67 افراد رمول الله تأثيثة كے صحابہ يل رضی النَّه عنصه \_ اور و ه په بین : الوبکرصدیاق عمر بن خطاب عثمان بن عفان \_عبدالله بن عمر \_ الوسعید خدی ۔ جابر بن عبداللہ ۔ ابو جحیفہ ۔ انھل بن ما لک ۔ ابو ہریرہ ۔ سلمان بن سیار ۔ ابو ور داء ۔عمر و بن عاص الحكه يليف عبدالله بن عمرو في أينام ألمونين ميده عائشه فالنه فالنه المناه عبرت ابن معود - صرت بلال بن رباح مؤذن حضرت معدبن الى وقاص عبدالهمن بن عمرو \_اني بن كعب \_جندب \_معاويد بن الي سفیان \_ابولمعلی زید بن لوزان سھل بن سعد \_معاذ بن جبل \_عقبہ بن عامر طلحہ بن عبید اللہ ـ ابو ذر غفاري عمارين پاسر خارنيز - أم المونين سيده حقصه خانفيزا - اسعد بن زراره - سلمه بن رکوع - زبير بن عوام۔ ان کے بیٹے عبد اللہ بن زبیر۔حمان بن ثابت عبد اللہ بن عباس ال کے بھائی فضل بن عباس \_ابوامامه باهلي \_ابو بكر تاشقعي \_عمرة \_جد\_ابوعبيده بن جراح \_ابورشيح كعبي \_عبدالرهمن بن غنم \_ تن بن على ان كے بھائى حميىن بن على الوموى اشعرى عبدالله بن جعفر طيار ـ زيد بن افي اوفى ـ زيد بن ثابت مبد الله بن خطیب \_ الو اروی دوی \_ براء بن عازب \_ خدیفه بن بمان \_ کعب بن انی ، الك ـ ابو دا قد ليني عمران بن حصين \_عبدالحمن بن خباب \_عبدالحمن بن سمرة \_ يوسف انصاري \_ ربيداللمي عبدالرحن بن الي بكر يبير بن مطعم عبدالله بن زمعة معب بن جثامه ليثي مقدام بن معدیکرب نہ بین ارقم یعقوب انصاری مجمع کے والد شخائی ہے۔ انہی 100 میں اور بیالیس افراد تابعین اوران کے بعد والے بیل تفصیل یہ ہے: یوار بن عبداللہ میمون بن مہران ۔زهری جن بعرى يبيرين نفير يمعيد بن مبيب يثابت بن حجاج به يديه فيان ثوري يعمار بن شراجيل المعروف ا الشعبي شريك اليث بن معدر جابر بن عطيه محمد ذكيه النفس على بن حيين زين العابدين -ال كے

# اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية في المنظمية ف

بینے محمد باقر ۔ ان کے بیٹے جعفر صادق عبداللہ بن حن مثنی ۔ سالم بن عبداللہ بن عمر ۔ مالک بن انس ۔
سمل بن عبدالرحمن بن عوف محمد بن حنینہ عبداللہ بن الباطلب عبداللہ بن الباطات سیمان بن بیار ۔
عصمة بن مالک ۔ خالد اسدی مثمامہ بن حزن قشری ۔ اسلم مولی عمر بن خطاب راہیٹ بن ابی سالم ۔ ابن ابی حادم ۔ مسلم بن بیار ۔ ربیع بن انس ۔ ابو حسین محمد بن زبیر ۔ زعفرانی ۔ ابراحیم شیمی ۔ ابو اسامہ حیین محمد بن زبیر ۔ زعفرانی ۔ ابراحیم شیمی ۔ ابو اسامہ حیین محمد بن زبیر ۔ زعفرانی ۔ ابراحیم شیمی ۔ ابو اسامہ حیین معنی عبدالرزاق وی الفینی ۔

علی ابن موفق رجمۃ اللہ کی اس بارے میں روایت رمول اللہ کا اُلیا کے خواب پر مشتل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رمول اللہ کا خواب حق صحیح ہے۔ اس کا انکار کوئی برعتی دل کا اندھا ہے دھرم اپنی شفقت کے ہاتھوں مرنے والا بنی کرسکتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب 67 صحابہ کو تابعین و مابعدے ملا یا جائے گا تو یہ سارے علاوہ حضرت علی اور ان کے راویوں کے 109 فراد ہول گے اور ہم بہلی مشمیل یہ بیان کر بچکے بیں کہ صفرت علی رضی اللہ عندسے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایتوں پر ہم مطلع ہوئے تربیان کر حضرت علی رضی اللہ عندسے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایتوں پر ہم مطلع ہوئے تربیان 53 فراد ہیں رضی اللہ عندسے۔

تبعوہ آپ جان کیے ہیں کہ پہلی قسم ہیں ہم نے جو مدیثیں اور آثار صفرت کی دفیہ عنہ روایت کے ہیں۔ وہ مورہ بھر وئی آیات کی تعداد پر 286 ہیں اور دو سری قسم ہیں حضرت کی کرم اللہ وجہدالکر ہم کے علاوہ دیگر سے ہماری ذکر کردہ روایتوں کی تعداد 653 ہے۔ اور جب پہلی اور دوسری قسم کو ملا یا جائے گا تو یکل 1939 مادیث و آثار ہوں کے حالا نکدان دونوں قسموں ہیں ہماری ذکر کردہ تمام روایتیں کتب حدیث ہیں اس جو الے سے وار دروایتوں کا ایک تھوڑ اساحصہ ہیں کے وظ میں نے وظ میں نے تعظم میں نے وظ کی میں موجود بھی نہیں تو کیونکر میں سب مدیث کا اعاطر نہیں کیا اور دیے بھی میرے پاس ساری کتا ہیں موجود بھی نہیں تو کیونکر میکن ہے کہ میں سب مدیثیں نگال سکوں بال جو کوئی بندہ ضدا ان کے علاوہ روایتیں پائے وہ اس میکن ہے کہ میں سب مدیثیں نگال سکول بال جو کوئی بندہ ضدا ان کے علاوہ روایتیں پائے وہ اس میکن ہے کہ میں سب مدیثیں نگال سکول بال جو کوئی بندہ ضدا ان کے علاوہ روایتیں پائے وہ اس میک نامل کردے ۔ اللہ ہماری طرف سے اور تمام میلیا نول کی طرف سے اسے جزائے نیم عطا

تبصورہ۔ آپ جان عجے کہ مذکورہ دونوں قیموں میں ہم نے جواحادیث طیبہ اورا ثارشریفہ ذکر کیے بین ان میں سے بعض وہ بین جن میں صرف سیدنا ابو بحرصد ابن رضی الله عنہ کی تمام صحابہ پر افضلیت مذکور ہے اور بعض میں شیخین دونوں کی تمام صحابہ پر افضلیت منقول ہے اور بعض میں خلفائے ثلاثہ کی افسلیت جناب علی رضی الله عنہ اور تمام صحابہ پر بیان کی گئی ہے اور بعض میں خلفائے اربعہ کی تمام صحابہ پر افضلیت کا بیان ہے ۔ اور بیتمام روایتیں حضرت علی رضی الله عنہ کو جناب صدیات یا شیخین یا خلفائے ملائے پر افضلیت دینے والے کار ذبلیغ کرتی ہیں ۔ جیسا کہ ہمارا مخالف صاحب رسالہ مردودہ اور اس معالم معالم میں اس کی موافقت کرنے والا ہر شخص فتہ پر ۔ حیدا کہ ہمارا مخالف صاحب رسالہ مردودہ اور اس معالم معالم میں اس کی موافقت کرنے والا ہر شخص فتہ پر ۔ حیدا تبصرة اخری ۔

-: امو معرب الم ميه مثر المراج الا ميد المناسمة

### اعتراض

ان قیل ان کثیرا من الاحادیث التی ذکرته فی القسمین موقوفات و موقوف لایقوم به ججة عند بعض اهل السنة کالشافعیة - دونول مین آپ کی مذکور کثیر مدیش موقوف یل اور بعض المنت مثل علمائے ثافعیہ کے زدیک مدقود جے یہ نہیں

## جواب

قلت عن هذا اجوبة اربعة: يل كها مول ال كے چار جوابيل-

الاول: ان كثيرا هماذكر في القسمين مرفوعات بالصراحة فهي المدار عليها في الاستدلال -

ا \_مذكوره روايتول مين سے اكثر روايتين صراحته مرفوع بين اور يهي جمارامدارات دلال بين \_فلاقص \_

الثانى: ان بعضا من رواة الموقوف كأن عمر و غيرة صرّحوا بأن ما كنا نقول به من التخيير المن كور كأن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ه فهذا تصريح بكون تلك الموقوفات المروية عنهم مرفوعة -

۲ موقون روایتول کے بعض رادیول مثل ابن عمر دغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ہم جوافضلیت مذکورہ بیان کرتے تھے جب بدرمول اللہ ٹاٹیاتی کومعلوم ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کاا نکار مذفر ماتے ۔اوراس میں یہ تصریح ہے کہ ان صحابہ سے مروی موقوف روایتیں مرفوع ہی ہیں ۔

الثالث: ان في رواية بعضهم كابن عمر كنا نغير بين الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول الصحابة بي كنا نفعل كذا في زمنه صلى الله عليه وسلم في حكم الرفع عند المحدثين بل قال كثير من المحدثين كالنسائي والدار قطني والحاكم و غيرهم ان قول الصحابي كنا نفعل كذا من

# الطريقة الحمدية في حقيقة القطع بالافتعلية

غير قوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع ايضا كها صرح به في شرح الالفية و شروح النخبة و غيرها -

ساحضرت ابن عمر وغیرہ رضی النه عضم کی روایت کے الفاظ یہ بیل کہ ہم رسول الله کا فیزین ہی کے مبارک زمانے میں بالتر تیب افضلیت صحابہ بیان کرتے تھے۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کرتے تھے محدثین کے نزد یک حکم مرفوع میں ہے بلکہ کثیر محدثین مثلاً امام نسائی ، دار قطنی اور امام حاکم وغیر هم ترحم اللہ نے ویبال تک کہا کہ صحابی کا بغیر زمانہ نبوی کو ذکر کھے صرف نسائی ، دار قطنی اور امام حاکم وغیر هم تھی مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس کی تصریح شروع الا بھنہ اور اثنائی کہنا کہ ہم یوں کیا کرتے تھے یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس کی تصریح شروع الا بھنہ اور شروح النظم وغیر ها میں موجود ہے۔

الرابع: ان بيان الافضلية امر لا مدخل فيه للرأى و الاجتهاد كها صرح به في المقاصد و البوافق و غيرهما وقد تقرر عند المحدثين قاطبة ان ما لا مدخل فيه للرأى و الاجتهاد فالموقوف فيه في حكم المرفوع و قد اشرنا الى هذا الجواب الاخير ايضا سابقا فاعرفه فانه ينفعك تبصرة اخرى-

۳ مئلدافنسلیت کے بیان میں رائے اور اجتھا د کو کوئی دخل نہیں جیسا کہ مقاصد ومواقت وغیر هما میں مصرح ہے ۔ اور عدشین نکے نز دیک یہ بات بھی پختگی کے ساتھ ثابت ہے کہ جس بات میں رائے اور اجتھا د کو دخل مذہو وہ موقوف بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے ۔ آخری جواب کی طرف ہم پہلے بھی اثارہ کر آئے ہیں اس کو پہچا نویہ تھا رہے لئے نافع ہے ۔ ۔ آئے ہیں اس کو پہچا نویہ تھا رہے لئے نافع ہے ۔

### اعتراض

ان قيل ان جميع ما اوردته من الاحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة في هذا المرفوعة والموقوفة في هذا السمين فأنت قدادعيت و مولها الى حد التواتر لكنها لا تصل على حد التواتر على قول بعض العلماء لان رواة هذة الاحاديث سبعة و ستون صابيا

سوى على رضى الله تعالى عنه فكانوا ثمانية وستين صحابيا وقد قال بعض العلماء واهل العلم الالتواتر انما بحصل بخبر سبعين نفرا او بخبر ثمانين نفرا فكيف تصح منك هذه الدعوى-

اگریکہا جائے کہ آپ نے دونوں قیموں میں بیان کی ہوئی رویاتِ مرفی و موقوفہ کے حدتوا ترکو پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے حالا نکہ بعض علماء کے قول کے مطابق اس تعداد پر حدتوا ترکو نہیں پہنچنیں ہیں کیونکہ ان احادیث کے رادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اگر شمار کیے جائیں تو 67 ہیں اور اگر انہیں بھی شامل کریں تو 68 ہوجائیں گے ۔ حالا نکہ بعض علماء اور اہل علم کے قول کے مطابق توا ترستر 70 یا ای 80 راویوں کی خبر سے حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ دعوی کیونگر مجیح ہوسکتا ہے؟

#### جواب\_

قلت الجواب عنه على وجوه ثلثة -يس كهتا بهول اس كاجواب تين طرح يرب-

الاول: انه قدن ذكر في رسالة الحافظ السيوطي المسمأة بالازهار والمشأثرة في الاخبار المتواترة و شرح النخبة و غيرة ان المختار في حد التواتر ما كأن رواية عشرة فصاعدا انتهى و لا شك في تواتر هذه الاحاديث على سذا القول المختار فلا يضرنا عدم حصول التواتر على القول الغير المختار -

ا۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ کے رسالے الاظہار والمتاثر ، فی الاخبار المتواتر ، اورشرح نخبۃ الفکر دغیرهما میں مذکور ہے کہ صدتواتر میں مختاری یہ ہے کہ دس یااس سے زائد راوی ہول ۔ آتھی۔اس قول مختار کے مطالبت ان احادیث کے متواتر ہونے میں کچھ شک نہیں رہا۔قول غیرمختار پرتواتر کاعدم صول ہوتو و جمیس مضر نہیں

الثانى : انا قدمنا سابقا ان الرواة لهذه الاحاديث والآثار عن على رضى الله

تعالىٰ عنه قريب من مائة و عشرين نفرا فيكون التواتر عن على رضى الله تعالىٰ عنه حاصلا فيها على جميع الاقوال و يكفينا التمسك بذالك في هذه المسئلة -

۲۔ ہم پہلے بیان کرآئے بیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے ان احادیث و آثار کو روایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 120 ہے۔ اس اعتبار سے تمام اقوال پر حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف سے تو اتر حاصل ہوجائے گااور ہمیں اس منلے میں اسے دلیل بنانا کافی ہے فلاقص علیہ۔

الثالث: انه قد حكم المحداثون بأن حديث ان الهسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة مروياً عن ستة عشر صحابياً رضى الله تعالى عنهم. قال خاتمة المحدثين الحافظ السيوطي في رسالته في الاحاديث المتواترة ان هذا الحديث اى حديث كونهما سيدى شباب اهل الجنة في الجنة متواتر وقد اقر بذلك اي بتواترة غير السيوطي حتى ان صاحب الرسالة المردودة بنفسه كأن يقول بتواتره و كأن يستدل به على كونهما مقطوعا لهما بالجنة و انا اقول بذالك ايضاً فنقول في الجواب له ولمن تأبعه لا يخفي عليك انه كما ان هذا الحديث مروى عن ستة عشر صحابيا كذالك حديث تفضيل ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على على رضى الله تعالى عنه مروى عن اكثر من ستة عشر صهابيا كما سبق غير مرة فأن حكمت الآن على ذالك الحديث بكونه متواترا و استدللت بهعلى كون الحسين رضي الله تعالى عنه مقطوعا لهما بالجنة كما هو الحق الحقيق بالقبول وكما كنت تقر بذالك سابقا فلا بذلك ان تحكم على هذا الحديث بالتواتر ايضاً وان لم تحكم على ذلك بالتواتر و لا بالقطع ولالم تحكم بكونهما مقطوعا لهما بالجنة فلاكلام لنا معك فقد خرجت عن مقام

الانصاف حتما تبصرة اخرى-

٣ يورثين نے 16 صحابہ ہے مروی حدیث ذیل الحن والحبین سیدا شاب اهل الجنبة" کرحن ولیمین رضی التُنخما بنتی جوانوں کے سر داریں' ۔ پرتواتر کاحکم لگایا ہے۔خاتم المحدیثین حافظ سیوطی رحمۃ اللہ نے اینے ریالے 'الاعادیث المتواتر ہ' میں فرمایا مدیث مذکور متواتر ہے۔امام بیوطی کے علاوہ اور محدثین نے بھی اس کے تواتر کو برقر ارد کھاحتی کہ خود ہمارا مخالف مردو درسالے والا اس مدیث کومتواتر کہتااور ای ہے حین کریمین کے قطعی جنتی ہونے پر ابتدلال کرتار ہاہے اور میں بھی ای کا قائل ہول لیکن روایات مذکورہ کے حوالے سے اے اور اس کے بیرول کارول کو جواب یہ ہے کہ جیے بدحدیث مولہ تعابہ ہے مروی ہے۔ایے ہی جناب صدیان کی صفرت علی پرافضلیت والی مدیث 16اسے بھی زائد محابہ سے مروی ہے تو اگرتم اس مدیث کے متواز ہونے اور اس سے حین کریمین کے قطعی جنتی پر التدلال كرون (جيماكديني فق اورلائق قبوليت ع) (جيماكية يبلياس كالقرار بھي كرتے تھے) توتم برلازم ہے کتفضیل الی بخروالی مدیث کو بھی متواتر کہواورا گرتم اس کومتواتر اور قطعی پیرکہوتو پھر نین کریمین كِ قَلْعِي مِنْتِي ہونے كا كيول وَل كرتے ہو؟ اب ہم تم سے كونی گفتگو يذكريں كے كه آپ تو يقيني طور پر مقام انصاف سے ہی نکل گئے۔

## اعتراض

ال قيل هذه الاحاديث والآثار التي اور دتموهما في هذين القسمين ليست كلها عيحة الاسناد فلا يصح منك الاستدلال بهاعلى نفس الافضلية فضلاعن

ا گرید کہا جائے کہ دونوں قیموں میں آپ کے بیان کئے ہوئے تمام احادیث وآثار کی اساد سے نہیں لہذا آپ کا تونفس افضلیت پر ائتدلال کرناضجیج نہیں چہ جائیکہ کہ آپ قطعیت پر ائتدلال کرتے

### جواب: ـ

قلت الجواب عن هذا على وجوة ثلاثة -يس كها بول اس كة تين جواب يس \_

الاول: انه قد بلغت الصحاء والحسان منها مبلغا كثيرا يحصل به التواتر فعليها المدار في افادة القطعية و ما ذكرت الباقية الاللتقوية والتائيد كما هو عمل الحافظ ابى عبد الله محمد بن اسمعيل البخارى في صحيحه في تأييد الصحاء بالمتابعات والشواهد الضعيفة -

ا بلاشبدان میں کئی سحیح اور حن روایتیں اس درجہ کنڑت کو پہنچی ہو بَی بیں کہ جس سے تواتر حاصل ہو ہاتا ہے اور اشات قطعیت میں انہیں حدیثوں پر دار مدار ہے رہی بقید روایتیں تو و ہ ہم نے تقویت و تائید کے لئے ذکر کیں بیل ۔ جیسا کہ حافظ ابو عبدالڈم محمد بن اسمعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سحیح میں احادیث سحیحہ کی تائید میں متابعات اور شواہد ضعیفہ ذکر کئے بیل ۔

الثانى: انها لما بلغت رتبة التواتر قد تقرد فى علم الاصول انه لا يشترط فى التلوي المحديث المتواتر صحة سندة ولا عدالة دواية بل ولا الاسلام قال فى التلوي ان الاسلام وعدالة المغبر فى الخبر المتواتر ليس بشرط حتى لو اخبر جع كثير من الكفاد للساكنين ببلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين انتهى ومثله فى امداد الفتاح شرح نود الايضاح فى كتاب الصوم ٢-جبكه يروايتي رتب واتركو الأي مولى في اورعلم اصول في يه بات مقرر بكد مديث متواتر في مند من ورائش كروايتول في عد الدم المول في يه بات مقرر بكد مديث متواتر في مند من ورائل كروايتول في عد الدم الما المول في يوبات مقرر بكد مديث متواتر في مند من المان اورعادل والمنظر والمناف المناف المناف

امداد الفتاح شرح نورالا يضاح كتاب الصوم يس بهي مذكور ب-

بہت ہے۔ یہ سے تقویت پائیں گی۔ بالخصوص پیککٹیر حدیثیں توضیح اور حن لذاتہ بیں انہیں غیرے مدد لینے کی حاجت نہیں بلکدان غیر ان سے مدد لیے کرقوی ہو جائیں گی۔ اور یہ کوئی پوشید گی والی بات نہیں ہے۔ تبصرة:۔۔

# تبصرة: اعتراض

ان قيل ان ما ذكرت انت في القسمين السابقين من الاحاديث والآثار لدالة على الافضلية بالترتيب المتعارف بين اهل السنة والجماعة تعد فيها بعضا من الاحاديث محكوما عليها بالوضع فلا تكون هي حجة في شيء من الاحكام و غيرها فلا ينفك ايرادها-

اگریہ کہا جائے کہ دونوں قسموں کی مذکورہ روایتیں جو اہلسنت و جماعت کے ہال معروف ترتیب افضلیت پر دلالت کرنے والی میں ہوسکتا ہے۔ان میں سے تسی پر مدیث موضوع ہونے کا حکم ہوتب تو بیدا حکام وغیر کہی شے میں حجت ہی ندر میں گی لہذا انہیں بیان کرنے کا کچھے فائدہ نہیں ہوگا۔

#### جواب

قلت لم اطلع انا على كون شىء منها محكوما بالوضع فان اطلع احد على كون طريق من هذه الطرق المذكورة فى القسمين موضوعاً فليستثن ذلك الطريق من جملة الطرق المذكورة بكثرتها جزاة الله تعالى على ذالك خير الجزاء و اما كون بعض الطرق منها محكوماً بضعفها فلا يضرنا ذلك اصلا لما قدمنا أنفاان ضعف و عدم عدالة رواته لا يوجب خللا فى الحديث المتواتر فارجع اليه ان شعف و عدم قااخرى-

یں کہتا ہوں میری اطلاع کے مطابان ان میں سے کسی بھی مدیث یہ تموضوع ہونے کا تھم انہیں اگر کوئی شخص مذکورہ دونول قیمول میں مذکورہ مندول میں سے کسی سند کے موضوع ہونے پر مطلع ہوتے ور مطلع ہوتے وہ اس مندکو جملہ اسناد مذکورہ کثیر سے متنی کردے ۔اللہ اسے اس عمل پر بہترین جزاء عطافر مائے بال بعض مندول پر حکم ضعف جمیں بالکل نقسان دہ نہیں کہ ہم بھی ابھی بیان کر سکے کہ حدیث متوا تر کے بال بعض مندول پر حکم ضعف جمیں بالکل نقسان دہ نہیں کہ ہم بھی ابھی بیان کر سکے کہ حدیث متوا تر کے مارویوں میں ضعف اور عدم عدالت کچھ طل پیدا نہیں کرتے یتبسرہ ۔

# اعتراض

ان قيل قد عارض هذه الاحاديث والآثار التي ذكر تموها في هذين القسمين احاديث كثيرة واردة في فضل سيدنا على رضى الله تعالى عنه فصح قول من قال بالتعارض والاتعارضا تساويا فلا ترجيح لاحد الجانبين على الأخر-

اگریرکہا جائے وہ صدیثیں اور آثار جو سیدنا کلی رضی اللہ عند کی فضیلت میں وار دیل ۔ وہ آپ کی مذکورہ روایتوں کے معارض میں لہذا قاتل تعارض کا قول سحیح ہے اور جب یہ دونوں متعارض ہوں گی تو برابر ہوں گی اور جانبین میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل مذہوگی۔ان روایتوں میں سے بعض یہ بیل ۔ منها قوله صلى الله عليه وسلم فى وقت خروجه الى غزوة تبوك حين استخلف عليا رضى الله تعالى عنه كأنه على المدينة يا على رضى الله تعالى عنه اما ترضى ان تكون منى منزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى اخرجه الامام البخارى فى غزوة تبوك و مسلم فى باب فضائل سيدنا على دضى الله تعالى عنه عن سعد بن افي وقاص دضى الله تعالى عنه -

ا درول الله کاد و فرمان جے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں غروہ تبوک کے حوالے سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے شمن میں روایت کیا کہ درمول اللہ ٹائیڈائی جب غروہ تبوک کو نکلے تو بیچھے اپنی جگہ پر جناب امیر رضی اللہ عنہ کوظیفہ بنایا اور فرمایا ''اے علی! کیا آپ اس بات پر داخی نہیں کہ آپ کو جھے سے وہی نبیت ہوجو حضرت ہارون کو حضرت موی ملیم مماالسلام سے تھی مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں'۔

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن على رضى الله تعالى عنه في غزوة خيبر سيفتح الله تعالى غدا على يدرجل يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله اخرجه البخاري و مسلم عن سهل بن سعد وغيرة -

ا خردہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ ٹائٹائٹ کا پیفر مانا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ پر فتح دے گا جواللہ عروجل اور اس کے رسول ٹائٹائٹ سے مجت کرتا ہے اور اللہ ورسول اس سے مجت کرتے ہیں۔ اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی تھل بن سعداور ان کے تلاوہ سے روایت کیا۔ قیم اللہ۔

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في شانه يوم غدير خم و هو ما اخرجه احمد في المناقب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنروى فيها الصلوة جامعة و كسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فصلى الظهر واخذبيدى على رضى الله تعالى عنه وقال: الستم تعلمون انى اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال فاخل بيد على رضى الله تعالىٰ عنه وقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاة اللهم وال من والاة وعاد من عاداة قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولى كل مومن و مومنة فهذا الحديث يدل على ان المراد بألمولي ههنا الاولى ليطابق مقدمة الحديث-سررمول الله کافلاین کافدیرخم کے موقع پروہ فرمان ہے جے امام احمد نے مناقب میں حضرت براء بن عازب رضی الله عندے اس حدیث کے حتمن میں روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رمول الله کا فائد کے ساتھ سفر میں تھے کہ ہم نے موضع غدیر نم پر بڑاؤ کیا پھر وہاں نداء ہوئی کہ نماز کی جماعت کھری ہونے تو ہے اور ایک درخت کے بنچے رسول الله ٹائنائین کے لئے مسلی بھمایا گیا آپ نے نماز ظہر اوا فرمائی پھر حضرت علی رضی الله عنه کا الله پکو کرکہا۔اے لوگو! کیاتم جانے نہیں کہ میں مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ حقدار ہوں ۔ انہوں نے عرض کی کیوں آئیس پھر آپ نے مولی علی کا ہاتھ پکو کراللہ کی بارگاہ میں عرض کی! اے اللہ! جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔اے اللہ! علی کو دوست رکھنے والے کو اپنا دوست رکھ اور علی سے عداوت رکھنے والے کو اپناعدور کھ راوی نے فرمایا اس کے بعد حضرت عمرضى الله عند حضرت على رضى الله عنه كو ملے اور كہا۔اے ابن الى طالب! آپ كومبارك ہوآپ كى توہر سے اور ہر شام اس مال میں ہوتی ہے کہ آپ ہر موکن مر دوعورت کے مولیٰ ہوتے ہیں۔ بیصہ یث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیبال مولی سے مراد اولی ہے (زیاد وحقدارہے) تا کہ بیدمدیث کے اول جزء کے مطابق ہوجاتے۔

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه انت اخى في الدنيا والآخرة اخرجه الترمذي عن ابن عمر و قال حسن غريب و اور دلا البغوى في

المصابيح في الحسان -

یدرول الله کالی آند کا وہ فرمان جے امام تر مذی رحمة الله نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کیا اور اس عدیث کوشن غریب کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ملی! آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی میں رضی اللہ عند۔ اس کو بغوی نے مصابیح فی الحمان میں بیان کیا ہے۔

## جواب:\_

قلت الجواب عن جميع ما ذكرت في المعادضة على وجهين اجمالي و تفصيلت اما الاجمالي فهو على وجهين -

مسنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں۔آپ کے ذکر کیے ہوئے ان تمام معارضات کے جواب دوقتم پر

ا اجمالی القضیلی

الوجه الاول: ان جميع ما ذكرت ههنا بل وجميع ما يوجد في الكتب الاحاديث والآثار من فضائل على رضى الله تعالى عنه و مناقبه الصحيحة الثابتة فذلك كله من بيان الفضائل والبناقب لا من بأب بيان الافضلية اذلم يرد فيها لفظ يدل على الافضلية بصيغة افعل التفضيل و ما يؤدى مؤداها اصلا كما ورد في الاحاديث والآثار التي ذكرناها في ذينك القسمين فلا تتحقق المعارضة ههنا قطعا ولا يشك احدمن اهل الدين في وفود فضائل على دضى الله تعالى عنه و كثرت مناقبه و خصائصه وكونه افضل من جميع الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم كما انه لا يشك لاحدمنهم في كثرة فضائل الخلفاء الثلاثة و وفود مناقبهم و خصائصهم انما تكون هذه افضائل الخلفاء الثلاثة و وفود مناقبهم و خصائصهم انما تكون هذه الاحاديث والآثار عجة وردا على من ينكر فضائل على دضى الله تعالى عنه و

مناقبه و خصائصه اصلا كالخوارج الملحدين خدالهم الله تعالى -اولاً احمالي \_ پراس كى بحى دوتيس يس \_

ا۔ یہ کہ جو کچھ آپ نے ذکر کیااور ای طرح وہ تمام سجیح ثابت روایتیں جو حضرت کلی رشی اللہ عنہ کی تضیدت میں وارد ہیں۔ ان سب کا تعلق فضائل ومنا قب سے ہے دکہ باب افضلیت سے بیونکہ ان ہیں کوئی بھی ایس انتظام تعنیل یااس کے قائم مقام کمی صیغہ سے وارد نہیں ہوا۔ جو افضلیت پر دلالت کرتا ہو۔ اس کے برخلاف ہم نے جو مذکورہ دونوں قیموں ہیں روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں ایسے الفاظ موجود ہیں ۔ قریبال تو تطعی طور پر معارضہ کا تحقق ہی نہیں ہوا۔ مزید پیکہ حضرت کی رضی اللہ عنہ کے وفود فضائل اور آپ کے مناقب و خصائص کے کمناقب و خصائص کے کثیر ہونے اور خلفائے ثلاثہ کے بعد آپ کے سب صحابہ سے افضل ہونے ہیں کمی دین دارکو شک نہیں جیسا کہ خلفائے ثلاثہ کے فضائل کی کھڑے اور ان کے مناقب و خصائص کے تو افریبی کی دین دارکو شک نہیں لہذا ہے حدیثیں اور آثار تو اس شخص پر ججت بنیں گے اور اس کارد کریں گے جو سیدنا کلی رضی اللہ عنہ کے فضائل ومناقب و خضائص کا سرے ہی سے منکر ہے ۔ جبیبا کہ خوارج ملحہ بین اللہ کو اربی ملحہ بین اللہ عنہ کے فضائل ومناقب و خضائص کا سرے ہی سے منکر ہے ۔ جبیبا کہ خوارج ملحہ بین اللہ کی دین اللہ کو مناقب و خضائص کا سرے ہی سے منکر ہے ۔ جبیبا کہ خوارج ملحہ بین اللہ کی کوروا کرے ۔

الوجه الثانى المها الإمام الاكهل والههام الاجهل عليا رضى الله تعالى عنه الذى كان مخاطبا جهذه الاحاديث و بنعوها ومرادا وكان باب مدينة العلم ومن افهم الناس لم يفهم من هذه الاحاديث الواردة في فضله تفضيل نفسه على الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه و عمر رضى الله تعالى عنه و قد ثبت عنه قطعا انه كان يفضلهما على نفسه وعلى سائر الامة و كفى به قدوه في هذا الباب التفضيل وهو اعلاء الصحابة الذين هم اعلم الناس يمهر اوكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا كلهم او جهورهم وما شده منهم الا قليل ان صح شذوذه على ان افضل هذه الامة ابوبكر ثم عمر ثم

عنمان ثم على رضى الله تعالى عنهم و كفى بهم قدوة وما احسن ما قال حسان يذكر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله تعالى عنهما ثلثة برزوا بفضلهم ابصر هم دينا اذانشر وا فليس من مؤمن له بصر اينكر تفضيلهم اذا ذكروا تساووا فلا فرقة في حياتهم و اجتمعوا في الممات اذا قبروا و الاجوبة عن هذا الاشكال متعددة لكن هذان الجوابان مغينان لمن نور الله قلبه بنور السنة.

۲\_ پیکه بیدامام اکمل اورهمام اجمل حضرت علی رضی الله عنه جوان روایات میں مخاطب اور مراد میں اور باب مدینه انعلم اورتمجصدار ز مانه میں پیرا پنی فضیلت میں وارد حدیثوں سے تیخین پراپنی افضلیت متمجھ ملے بلکہ اس کے برخلاف یقینی طور پر ان سے ثابت ہے کہ حضرت تیخین کوخود پر اور ساری امت پر نصنیات دیا کرتے تھےلہذاہمیں اس مئلة غضیل میں ان کی پیٹوانی کافی ہے۔ای طرح صحابہ جولوگول میں سے کلام الہٰی اور کلام رمول کی مراد کوسب سے زیادہ جاننے والے بیں ۔وہ سب بیاان کے جمہور (علاوہ ان چند کے جوان سے علیحدہ ہیں۔ جبکہ ان کی پیعلیحد کی صحیح طور پر ثابت ہوجائے ) ۔ توای پر متفق ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت سید نا ابو بکر صدیاق رضی اللہ عندان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ عندان کے بعد جناب ذوالنورین اوران کے بعد مولائے کائنات ہیں۔اور میں ان کی اقتداء کافی ہے۔حضرت حمان کے پیاشعار کتنے اچھے ہیں جن میں وہ نبی اکرم اور آپ کے دونول ہاتھیوں صدیق و فاروق کا یوں ذکر کرتے ہیں۔" یہ نینوں ہمتیاں اسپے فضل کے ساتھ ظاہر ہو مکیں۔ جب دنیامیں کھیلے تو دین کو بڑی بعیرت سے چلایا وہ موکن نہیں جوصاحب بصیرت ہو کران کے ذکر کے وقت ان کی افضلیت کا انکار کرے۔ان سر دارول کی زند گیول میں کچھ فرق نہیں اورجب یہ قبر میں گئے تب بھی اکٹھے ہی رہے۔اس اشکال کے اور بھی متعدد جوابات ہیں لیکن جس کے دل کواللہ نے نورمنت سے منور کیا ہے اسے بید دوجواب ہی بس بیں

واماً التفضيلي فنقول اما الجواب من الحديث الاول و هو حديث المنزلة فهو ان هذا الحديث و ان كان على الرأس و العين لكونه حديثاً صيحاً في حداداته لكنه لا يدل على مدى صاحب الرسالة المردودة القائل بان علياً رضى الله تعالى عنه افضل الصحابة قاطبة بالفضل الكلى قطعاً و لفظ القطع و ان لم يصرح به عند ذكرة لهذا الحديث لكنه ما صرح به فيما بعدة حيث قال ان هذا الهديث قطعي في افادة الفضل ظني و حيث خصوص العام و نحن نتكلم على هذا الحديث في انواع ثلثة.

الاول: انه لا يفيد اثبات الافضلية بألفضل الكلى لعلى رضى الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم ولو على سبيل الظن .

الثانى: انه لا يفيدة ما بطريق القطع

الثالث: انه لا يفيد اوليته بألخلافة من الخلفاء الثلاثة كما توهمه الشيعة الشنيعة وهذا البيان الثالث استطردي و ان لم تكن هذه الرسالة موضوعة لبيان مسئلة الخلافة بل لبيان مسئلة الافضلية-

## دوم تفصیلی۔

اب آئے تفسیلی جواب کی طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی مدیث (حدیث منزلہ) اگر چہ کہ مدیث صحیح لذہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سرآ تکھول پر ہے لین بیرما حب رسالہ مردو و کے مدعا پر دلیل نہیں بن سکتی کہاں وقعی طور پر افضل ہیں اگر چداس نے اس مدیث کو کہاں کا بید دعویٰ ہے کہ حضرت کی تمام صحابہ سے کلی اور تعلی طور پر افضل ہیں اگر چداس نے اس مدیث نفشل کا ذکر کرتے ہوئے لفظ قطعیت کی صراحت نہیں کی لیکن بعد ہیں جہاں اس نے یہ کہا کہ یہ مدیث فضل کا فائدہ دینے ہیں تھی اور عام سے خاص کرنے کی چیشیت سے نئی ہے وہاں اس نے اس کی صراحت کی فائدہ دینے ہیں تین طرح سے فٹکو کریں گے۔

ا الطريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعنلية كالمورية في حقيقة العلم بالافعنلية كالموريديول الطريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعندي النه عندكي افعنليت كلي كو ثابت أبيس كرتي الريشني طور بريول المدين من المريديول المدين كالمريديول المريدول المريدو

۲ ـ پهاس موقف کا کچیز بھی قطعی فائدہ نہیں دیتی۔

۳۔ پہ خلفائے تلاثہ کی نبیت حضرت علی کے زیادہ حقد ارخلافت ہونے کا فائدہ بھی نہیں دیتی جیرا کہ شیعہ نے اس کا وہم کیا ہے۔ رسالہ حذا اگر چہ کہ مئل نسلیت کے موضوع پر ہے۔ معاملہ خلافت اس کا موضوع نہیں کیاں اس کو بھی پہال وضاحت سے بیان کر دیا جائے گا۔

فاقول اما النوع الاول: فالوجوة تسعة بل هي اثني عشر وجها في الحقيقة كما

تفصيل: نوع اول كى نوبلكه درحقيقت باره ١٢ وجوه يس جيسا كدآب الجى انهيں جان جائيں گے۔ الوجه الاول: أن صاحب الرسالة المردودة ادعى افضلية على رضى الله تعالى عنه معللا بأنه صلى الله عليه وسلم اثبت له كلما كأن ثأبتا لهارون سوى النبوة ومنه الافضلية فهذا القول منه قول بأطل لا اصل له اذهو مبنى على كون لفظ الهنزلة بنفسه عاما ولم يقل به احد من علماء الاصول و الفروع ولمريأت له بشاهد يشبته ولابدليل يؤيده فهو قول صخوت من عنده نفسه او ماخوذ من كلام الرفضة البطلة وقياسه اياه على لفظ المثل و كأف التشبيه الذي ذهب بعض اهل العلم الى عمومها بناء على تقارب معناة لهما قياس فاسد اذلا قياس في اللغة وعن هذا لم يقل احد من القائلين بعبوم لفظ المثل وكأف التشبيعه بالعموم في كأن التشبيه مع ان معناهما مقارب لهما وكمرمن فرقابين من وعن الجارتين مع ان معناهها متقارب فأذا ثبت ان لفظ المنزلة ليس من الفاظ العموم لم يثبت العموم الذي ادعاه صاحب

الرسالة المردودة و بطل قوله من اصله بل كأن هذا الكلام نظير قولنا زيد منزلة الإسدالا انه لا يفترس فأن هذا القول يدل على ان زيدا مشابه للاسد في وصف الشجاعة فقط كما تقرر عند علماء البيان و غيرهم ولا يدل على العبوم اعنى على ان زيدا مشابه للاسد في كل وصف من اوصافه سوى الافتراس حتى في ان زيدا مشابه للاسد و ان له ذنبا مثل ذنب الاسد و ان في فمه متحرا مثل متحرا الاسد و ان عليه شعرا مثل شعر الاسدالي غير ان في فمه متحرا مثل متحرا الاسد و ان عليه شعرا مثل شعر الاسدالي غير ذالك من الوجوة و ورود صورت الانشاء في هذا القول الايدل على كونه متصلا فكذا في حديث المذكور لان الاتصال فرع العبوم وسيات الجواب عن ورود صورت الاستثناء بوجه آخر ايضا كما متعرفه -

 کی طُرح اس کی بھی دم ہواس کے منہ میں بھی اس کی طرح کامنخز ہوشیر کی مثل اس پر بھی بال ہوں اور دیگر اور چیزیں۔ رہااس قول میں ورو داشتناء تو وہ اتصال پھر دلیل نہیں ایسے ہی مدیث میں مذکور استناء بھی اتصال پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ اتصال تو فرع ہے۔ جب عموم ہی نہیں تو اتصال کس طرح۔

عموم كى مزيدا ك صورت استناء كاجواب آكة تعالم

الوجه الثانى: انه لو استدل هو على عموم لفظا لمنزلة لا بنفسه بل بألنظر الى . ان لفظ المنزلة اسم جنس اضيف فيعمر من هذا الوجه -

وجه (۲) يدر خالف لفظ منزلة "في عموميت برائدلال ال نصف لفظ عين كرتابلك الدال اعتبار عدر المدال اعتبار عدر المراتب في طرف بحي مضاف بها الدالي عام الوكاء عدر المراتب في طرف بحي مضاف بها الدالي عند الدالي المنادل المنادل المنادل المنادل المنادل المنادل عليها بل غاية الاسم المفود المضاف الاطلاق و ديما يقال انه معهود معين كغلام زيد انتهى -

توہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب ملا سعد الدین تقتاز انی رحمۃ اللہ نے شرح مقاصد میں یول دیا ہے۔ فرماتے ہیں ۔ ہم کیم ہی نہیں کرتے کہ لفظ منزلۃ' کی اضافت ونسبت' تمام مراتب کی طرف ہے بلکہ یہ اسم مفرد ہے، اور اسم مفرد مضاف (اضافت والامفرد) زیادہ سے زیادہ مطلق ہوتا ہے اور بسااوقات یہ بھی کہدیا جاتا ہے وہ معہود معین یعنی جانا پہنچانا تعین شدہ ہے جیسے یہ کہنا زید کاغلام' آتھی۔ فعلى هذين الوجهين بطل استدلال صاحب الرسالة المردودة على العموم من اصله اذ المطلق يصدق عن فرد ما فبطل قوله اثبت له كل ما كأن ثابتا لهارون أمّ كما لا يخفي ولو سلم انه ليس بمطلق بل هو محرفة لإضافته الي المعرفة فقد قامت القرائن ههنا على تعيينه ولا معموديته وهو ان المراد بالمنزلة منزلة الاستخلاف في غزوة تبوك على المدينة ايام تبوك ومن المقرب في الاصول ان الحمل على المعهود المعين الموى و اقدم من الحمل على الاستغراق والعموم وان فرض قابلية المحل للعموم خصوصا فيما نحن فيه لعدم قابلية المحل للعموم فيه اصلا كما سيأتي بيانه وقال العلامة الاصفهاني في شرح الطوالع لا نسلم ان اهل الجنس كلفظ الهنزلة اذا عرى عن موجبات التعريب ولفظ كل يعمر بل هو من قبيل الاسماء المطلقة الصالحة لكل واحد على سبيل البدل و الالم يبق فرق بين المطلق والعام والظاهر ان معناة تشبيه على رضي الله تعالى عنه بهارون في الاخوة والقرابة انتهى-اب ان دونول وجهول پرمخالف كاامتدلال عموميت جودسے كٹ گيا كيونكه مطلق توكسي بھي فر دپرصاد ق آجاتا ہے۔ بہذا مخالف کا یہ کہنا کہ''حضور علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام والی تمام صیلتیں سیدنامل رضی الندعنہ کے لئے ثابت کی میں ۔ باطل ہوگیا (اور پیخفی نہیں )اورا گریہ بھی سلیم کرلیا جائے کہ یہ طلق نہیں بلکہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے تب بھی اس کے مہود ومتعین ہونے پر یبال قرائن موجودین اوروہ بیکہ یہال منزلة ' سے مراد غروہ تبوک کے دنول میں مدینہ پر رمول اللہ تَلْفُلِكُمْ كَا خَلِيفِهِ بِنْنَهِ فِي منزلت ہے اور اصول میں یہ بات مقرر ہے کہ حکم کومعہود ومعین پرمحمول کرنا استغراق وعموم پرمحمول کرنے سے مقدم ہے۔ اگر چھل کے لئے عموم کی قابلیت فرض کرلی جائے بالخضوص جس بحث میں ہم ہیں ۔اس میں تواستغراق وعموم برحمل درست ہی نہیں کیونکہ اس میں ممل

کے لئے عموم کی بالکل قابلیت نہیں ہے۔ مزیداس کا بیان آگے اے گا۔ اور علامہ اصفحانی نے شرح الطوالع میں فرمایا کہ بہت لیم نہیں کرتے کہ اسم جنس عام ہوتا ہے (جیرا کہ لفظ منزلة) جبکہ اس کو اسباب تعریف سے خالی کر دیا جائے اور اس طرح لفظ کل) بلکہ یہ اسمائے مطلقہ میں سے ہوتا ہے کہ برسیل برلیت ہرفر دیرصادق آسکتا ہے وگری تومطلق وعام کے درمیان کچھ فرق ہی باقی مذر ہے گا اور طاہر ہے کہ بیبال پر نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت علی فی اللہ عنہ کو حضرت پارول علیہ السلام سے تبلیہ دی ہے وہ اخوت و قرابت میں ہے۔ انتھی۔

الوجه الثالث: انه لو استدل على العبوم بدليل ورود الاستثناء المتصل الذي هو للاصل في باب الاستثناء قلنا قداجاب عنه السعد التفتأزاني في شرحه على المقاصد بأنه ليس الاستثناء المذكورة اخراجا لبعض افراد المنزلة بل منقطع بمعنى لكن على ما لا يخفى على اهل العربية فلا يدل على العبوم كيف ومن منازل هارون الاخوة في النسب ولم يثبت لعلى دضى الله تعالى عنه انتهى -

و جو (۳) \_ اگر مخالف کی و جدات دلال وروداشتنائے متعلق ہو جوکہ باب استناء میں اصل ہے تو ہم

کبیں گے کہ اس کا جواب بھی علامہ تفتاز انی رحمہ اللہ نے شرح مقاصد میں دنے دیا ہے اور وہ یہ کہ

استنائے مذکورہ ' منزلة' کے بعض افراد کو خارج کرنے کے لئے ہیں بلکہ یکن کے معنی میں متثنی منقطع

ہو اور یے عمومیت پر دلالت نہیں کر تاجیما کئی عرب دان پر تخفی نہیں مزید بیال عمومیت مراد لینا

کیو بخرم کن ہے کہ جناب ہارون علیہ السلام کے مراتب میں تو نسی اخوت بھی ہے اور مولائے کا منات کے

لئے تو ہیں وہ ہے ،ی نہیں آخی ۔

لئے تو ہیں وہ ہے ،ی نہیں آخی ۔

الوجه الرابع: انهم لو استدالوا بأن لفظ المنزلة يعم المنازل كلها فنقول انه لو كأن لفظ المنزلة يعم المنازل كلها لكان استخلاف على رضى الله تعالى عنه مشأبها لا ستخلاف هارون من كل وجه وليس كذلك فقد ثبت ان استخلاف على دضى الله تعالى عنه على المدينة في غزوة تبوك لم يكن على عسكر من المسلمين بل على النسأء والصبيان اذ كل من كأن قادرا على الخروج من الرجال من المؤمنين لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة حتى الرجال من المؤمنين لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ثلثون الفا وقيل سبعون الفا ولم يبق قيل ان قداجته عمعه في هذه الغزوة ثلثون الفا وقيل سبعون الفا ولم يبق بالمدينة من الرجال المؤمنين الاعاص او معذورة لهذا جعل على دضى الله تعالى عنه يبكى و يقول استخلفني في النساء والصبيان كها رواة مسلم في صعيحه بخلاف استخلاف هارون فانه كأن على جميع عسكرة موسى ولم يخرج موسى معه الى الطور من تمام عسكرة الذي هو قدر ستمائة الف الا سبعين موسى معه الى الطور من تمام عسكرة الذي هو قدر ستمائة الف الا سبعين رجلا كها صرح به في الكتاب العزيز فعلم ان لفظ المنزلة لا دلالة له على العموم اصلا -

و جو (٣) اگر تخالف بیات را ال کرے کہ لفظ منزلة 'بی تمام مرات کو شامل ہے تو ہم کہیں گے اگر لفظ منزلة ' تمام مرات کو شامل ہوتو حضرت علی کو خلیفہ بنانا من کل الوجو و (کلی طور پر) حضرت ہارون کو خلیفہ بنانا من کل الوجو و (کلی طور پر) حضرت ہارون کو خلیفہ بنانے کی طرح ہوگا۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بات شاہت ہے کہ حضرت علی غروہ بتوک کے دول میں مدینہ ملی انول کے لشکر پر نہیں بلکہ معلمان عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنائے گئے تھے اور اس غروہ میں جو بھی معلمان مردرسول اللہ کا اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ کے ساتھ جنگ کے لئے جانے پر قادرتھا و و چلا گیا تھا ہم کے ماتھ گئے اور ستر بہتے کہا گیا ہے کہ 30000 تیس ہزار افراد حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے اور ستر ہزار کا قول بھی کیا گیا ہے ۔ موث مردوں میں سے مدینہ میں صرف معذور یا عاصی افراد ہی رہے تھے اور کو تی مذہباتھا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں میں مظاہر کیا ہے۔ یہ تو تھا جبھی تو صرت علی رہی اللہ عندرو دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں میں مظرفہ بنا دیا ہے۔ جیرا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اسے اپنی سیجے میں روایت کیا ہے۔ یہ تو تھا بچوں میں مظرفہ بنا دیا ہے۔ جیرا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اسے اپنی سیمجے میں روایت کیا ہے۔ یہ تو تھا

( الطریقة المحمدیة فی حقیقة القطع بالافعنلیة کی الطریقة المحمدیة فی حقیقة القطع بالافعنلیة کی السرت موئ علیه السلام کے کل استخلاف علی اب ذرا صفرت بارون علیه السلام کا علیف بننا بھی ویکھنے ۔ آپ حضرت موئ علیه السلام السینے چھالا کھ کے لئگریش سے صرف 70 ہزار افراد کو السینے ساتھ کو ، طور پر لے کر گئے تھے جیرا کہ کتاب عزیز قرآن مجیدیش اس کی صراحت موجود ہے۔ دونوں پس کس قدر فرق ہے بہتہ چلا کہ لفظ منزلة "کی عمومیت پر کچھ بھی دلالت نہیں ہے۔

الوجه الخامس: بأن قول صاحب الرسالة المردودة و صما كأن ثأبتا لهارون عليه السلام من المنازل انه كأن افضل من مع موسى عليه السلام من اصحابه فضلا كليا و اكثرهم ثواباً عند الله من كل وجه -

عجم (۵) مخالف کا یہ کہنا ہے کہ میدنا ہاروں علیہ السلام کے فضائل میں سے یہ بھی تھا کہ وہ حضرت موی علیہ السلام کے تمام اسحاب سے کلی طور پر افضل اور اللہ کے بال ان میں من کل الوجوہ سب سے زیادہ تواب والے تھے۔

قلنا هذا الكلام عمنوع لان الظاهر من كلامه انه ان اداد بالفضل العلى معنى العموم و ان هارون ازيد من اصحاب موسى و جميع امته فى كل فرد فرد من الفضائل فهذا غير صحيح فى حق هارون اصلاً فلا يصح فى حق على دضى الله تعالى عنه حتما اذقد بحصل لبعض افر اد الامة بعض الفضائل التي لا توجد فى النبى كمرتبة الشهادة مثلا الموجودة فى بعضهم لم توجد فى هارون عليه السلام و ان اداد بالفضل الكلى الفضلية المطلقة المراد بها الفرد الكامل اعنى اكثرية الثواب عند الله بالنسبة الى جميع تلك الامة فهو لم يثبت فى حق هارون عليه السلام بسبب هذا الحديث بل بسبب كونه نبيا دسولا والرسول افضل من غير الرسول بهذه الفضيلة ولكن لم توجد وصف النبوة و الرسالة فى على دضى الله تعالى عنه فكيف يثبت له الفضل الكلى بهذا

المعنى على جميع الامة مع عدم ثبوت هذا الوصف له و ان كأن هو افضل الامة بعد الخلفاء الثلاثة بشهادة سائر الاحاديث التي اور دناها في القسمين السابقين ولاكلام فيه -

ہم کہتے ہے کہ کلام ممنوع ہے بیونکہ اگرتواس نے بیال عموی معنی کے ساتھ فضیلت کلی مراد لی ہے اول کہ حضرت ہارون جناب موی علیحماالسلام کے تمام اصحاب اوران کی ساری امت سے ہر ہر فضیلت میں زائد ہوں تو ان کے حق میں بالکل پیچیج نہیں لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی یقینا ایرا استدلال محیح نہیں کیونکہ بعض امینتول کے نصیبے میں کوئی ایسی فضیلت بھی ہرسکتی ہے جو نبی کے حق میں نہ یائی جائے ۔مثال کےطور پر مرتبہ شہادت ہے کہ بعض امتیوں کے حق میں تو موجو د تھالیکن جناب بارون علیدالملام کے حق میں نہیں تھا۔اورا گراس نے ضیلت کلی سے فضیلت مطلقہ کااراد ہ کیا ہے کہ جس فر د کامل ( یعنی پیرکہ بنسبت دیگر ساری امت کے جناب ہارون علیہ السلام کا ثواب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے) مراد ہے تو پر فر د کامل (اکثریت ثواب) حضرت پارون کے تی میں اس مدیث کے سب سے نہیں بلکدان کے نبی مرحل ہونے کی وجہ سے ثابت ہے اور دسول اس فضیلت کی وجہ سے غیر ر مول سے افضل ہوتا ہے لیکن حضرت علی کے حق میں تو نبوت ورسالت کے اوصاف نہیں یائے ماتے تو پھر کیسے ممکن ہے کداس اعتبار سے تمام امت پر ان کی افضلیت ثابت ہوجائے حالانکہ یہ وصف ان کے لئے ثابت ہی نہیں اگر چرکہ وہ خلفاء ثلثہ کے بعد دیگر ساری امت سے افضل ہیں جس پر ہماری ذکر كى مونى مديش كواه ين اوراس يس كوئى كلام بحى نيس ب

الوجه السادس: انألو تنزلنا و سلبنا العبوم في البنازل فلا شك انه يصير فخصوصاً معينا بمعونة البقام اذ البقام استخلاف على رضى الله تعالى عنه على البدينة خاصة في ايام تبوك بدليل سباق الحديث فعن سعد بن ابى قاص رضى الله تعالى عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن

ابي طالب رضى الله تعالى عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله اتخلفني في النساء والصبيان قال اما ترضى ان تكون منى منزلة هارون من موسى. اخرجه مسلم وفي رواية عن سعد ايضاً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عليا رضي الله تعالى عنه على اهله و امره بالاقامة فيهم فارجف المنافقون على على رضى الله تعالى عنه و قالوا ما خلفه الا استثقالا قال فاخذ على رضي الله تعالى عنه سلاحه ثم خرج حتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يأنبي الله زعم المنافقون انك خلفته لانك اتقثقلتني وتحبعت مني فقال كذبوا ولكني خلفتك لها تركت ورائي فاجع فاخلفني في املى و اهلك فلا ترضى ان تكون منى يمنزلة هارون من موسى فقد ظهر من سباق هذين الحديثين وغيرهما ان استخلاف على رضي الله تعالى عنه كأن على المدينة خاصة في ايام تبوك فكان نصاصر يحاً في ان المراد بالعام ههنا هذا الفرد الخاص فلم يكن شاملاً لمادة الافضلية قطعا كما توهمه صاحب الرسالة المردودة غلطا فبطل قوله واستدلاله حتما وحزما وهذا الذي ذكرناه بالنظر الى نفي دلالة هذا الحديث على الافضلية و اما بالنظر الى عدم دلالته على اولية الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يدل على ذلك سياق الحديث كما ذكرنا ويدل عليه ايضاً تشبيه صلى الله عليه وسلم له بهارون في استخلاف موسى اياه عليهما السلام حين ذهب الى الطور فأنه لها رجع موسى الى قومه انتهيامر الاستخلاف بألرجوع و رجع هارون الى حالته الاولى فكذالك على رضى الله تعالى عنه كأن خليفة له صلى الله عليه وسلم على اهل المدينة ايام اشتغاله بتبوك فلما رجع منه انتهى

امر الاستخلاف ورجع على رضى الله تعالىٰ عنه الى حالته الاصلية لما عرف ان نفاذ امر التائب ينتهى الى حضور المنوب منه -

فكان معنى الحديث انت منى يمنزلة هارون من موسى في امر الخلافة على المدينة في ايام تبوك وقد وقع مثل هذا الاستخلاف عنه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة في غزوات عديدة وعمرات متعددة فأنه كلها كأن يخرج الى غزوة او عج او عمرة كأن يستخلف واحد من اصحابه على المدينة صيانة لاهلها عن الخلل وشر الاعداء فاستخلف في بعضها زيد بن حارثة وفي بعضها ابن امر مكتوم وفي بعضها غيرهما وقد استخلف على المدينة حين ذهابه الي غزوة بدرا بألبأبة بن عبد المنذر وغزوة بني المصطلق ابأذر الغفاري وغزوة ذي امر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه و غزوة قينقاع بشرين المنذروفي سأئر خرجاته غيرهم بل انه صلى الله عليه وسلم في ايام عجة الوداع الذي هو آخر خرجاته كلها ومتاخر عن غزوة تبوك قد استخلف على المدينة صابيا غير على رضي الله تعالى عنه وهو ابو دجانة الساعدي الانصاري الخزرجي واسمه سماك بن خرشبة وهو مشهود بكينة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عليا رضي الله تعالى عنه قبيل حجة الوداع على اليمن بل قد قال الشامي في سيرته انه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة في خرجاته ثلثة عشر مرة انتهى. وكأن هذا الاستخلاف يدل على الخلافة البعدية فضلاعن اوليتها لكان كلهم بتحقق ذالك لاسيما ابن اما مكتوم الذي استخلفه ثلثة عشر مرة و لا سيما ولا سيما ابو دجانة الذى استخلفه في آخر خرجاته والتالي باطل فالمقدم مثله -

و جه (۲) \_ اگر ہم برمبیل تنزل مان بھی لیں کہ یہاں عموم مراتب ہے ۔ تب بھی اس میں شک نہیں کہ دلالت مقام کی و جہ سے میخضوص ومعین ہو بھی جائے گا محیونکہ مقام یہاں یہ ہے کہ خاص تبوک کے دنوں میں جناب امیر کو مدینہ پر فلیفہ بنایا گیاہے۔اس پر دلیل اس مدیث کا ساق ہے حضرت معد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے فر مایار سول الله کاللی نے غرو و ہتوک کے موقع پر جناب علی کو اسے بچھے مدینہ کا خلیفہ بنایا تو انہوں نے عرض کی آقا! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنا کر جارہے ہیں۔اس پر حضورعلیہ السلام نے فر ما یا علی! کیا تم اس پر داضی نہیں گتمہیں جھے سے وہ نسبت ہوجو ہارون کو مویٰ سے تھی علیم مااللام ورخی اللہ عنداس کو امام ملم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں یہ جی ہے سعد بن الی وقاص رضی الله عنہ نے فرمایا کہ جب غروہ توک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صرت على ضى الله عنه كواسين الل پرخليفه بنايااوران كى ديكه بحال كرنے كاحكم ديا تو منافقين جناب على پر بہتان باندھنے لگے کہ حضور نے انہیں او جھ مجھتے ہوئے مدینہ کا خلیفہ بنادیا ہے۔ معدفر ماتے ہیں صرت علی نے اپنے ہتھیار لئے اور بیال تک کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ۔آپ علیہ البلام اس وقت مقام ''بحر ف' میں تشریف فرما تھے حضرت کلی نے عرض کی اے اللہ کے نبی! منالقین تو يهدر عين كدآب نے مجھے بوجھ مجھ كراور مجھ سے تنگ آ كرخليف بناديا ہے فرمايا انہول نے جموث كہا میں نے تو تمہیں ایسے چیچے والوں کے لئے خلیفہ بنایا ہے جاؤ اورمیرے اور اپنے اہل میں میری نیابت ادا کروئیاتم اس پر راضی نہیں کہتہیں جھ سے وہ ہی نسبت ہوجو حارون کومویٰ سے تھی (علیهما الىلام ورضى الله عنه) \_

ان دونوں اور اس طرح کی دیگر حدیثوں کے مباق سے واضح ہوگیا کہ صرت علی رضی اللہ عند کامدینہ پر غلیفہ بننا خاص بتوک کے دنوں میں تھا۔اور بیاس حوالے سے نص صریح ہے کہ یبال پر عام سے مراد بیہ فرد خاص ہے توقطعی طور پر بیرماد ہ افضلیت کو شامل نہ ہوگی ۔ جیسا کہ اس مردود رسا ہے والے کو نظی لگ اور دہم ہوا ہے لہذا اس کا قول واشد لال حتما یقینا باطل ہے۔

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس اعتبارے ہے کہ اس حدیث کی افضلیت پر دلالت نہیں رہا۔ موقف کہ اس مدیث سے جناب علی کا بعدر مول اللہ کاٹیڈیٹ کے سب سے بڑھ کر حقدار خلافت ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔توسنیے ہم اس کی تفصیل میں کہتے ہیں کہ اس پرسیاق مدیث دلالت کرتا ہے (جیرا کہ ہم ذکر كر كيك ) اوراس پرمزيد دليل يه م كه رسول الله كالليزاز نے جناب على كو جناب بارون عليه السلام سے تثبيه دى ہے كەجب موئى عليه السلام كو ەطور پر گئے تو چيچھے انہيں خليفہ بنا كر گئے تھے ليكن جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے تولو شنے کی و جہ ہے وہ نیابت ختم ہوگئی اور حضرت ہارون اپنی پہلی ہی حالت پر آگئے ا پسے ہی حضرت علی حضور علیہ السلام کے پیچھے آپ کے غزو ہ تبوک میں مشغول ہونے کے دنوں میں ائل مدینه پرغلیفہ تھے پھر جب حضور واپس آئے تو نیابت ختم ہوگئی اور حضرت علی اپنی حالت اصلیہ پر لوٹ آئے کہ ابھی ابھی معلوم ہو چکا کہ اصل کے لوٹنے پر نائب کے حکم کا نفاذ ختم ہو جا تاہے۔ اب ال مديث انت مني بمنزلة هارون من موسى 'كامعني پيروگا كه مدينه پرنائب يننے كامعامله صرف ایام تبوک میں تھا۔اور بلاشبہ اس طرح تو حضورعلیہ السلام نے متعدد غزوات اور متعد دعمرول میں بہت دفعہ کئی صحابہ کو ظیفہ بنایا ہے۔آپ علیہ السلام جب بھی کسی غزوے و حج یا عمرے کو جاتے تو ا ہے کسی صحابہ کو مدینہ پر خلیفہ بنا دیتے تا کہ اہل مدینہ کا کوئی معاملہ وغیرہ بگڑنے اور دشمن کے شر سے حفاظت کا سامان ہو۔ بسااو قات آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایاای طرح بعض دفعه حضرت ابن ام محتوم رضي الله عنه كونيابت دي اوربعض ادقات ان كےعلاوہ اورصاحب بھی حضورعلیہ السلام کے خلیفہ بینتے رہے کہ جب آپ علیہ السلام غزوہ بدر کو گئے تو حضرت ابولبابہ بن عبد المنذرٌ كواورغزوہ بنى مصطلق كو جاتے ہوئے حضرت ابو ذرغفاری مجوای طرح غزوہ ذی امر كوتشریف لے جاتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان اُ اور غزوہ قلینقاع کے موقع پر حضرت بشر بن منذر ہ کو خلیفہ بنایارخی النُدعنصب \_ای طرح ایبے دیگر اسقار میں ان کےعلاوہ کو بھی خلیفہ بنایا حضورعلیہ السلام نے پھر

مفرکے موقع پرکسی بھی کوخلیفہ بنایا بلکہ جمنۃ الو داغ جوآپ کا سب ہے آثری اورغرو ہ تبوک کے بھی بعد کا

الفرد المريقة المحمدية في هيئة العلم بالافعلية الدعند كے علاده ايك اور صحابي حضرت الود جاند مساعدى سفر تھااس وقت آپ نے جناب على رضى الله عند كے علاده ايك اور صحابي حضرت الود جاند مساعدى انسارى خور جى كى سماك بن خرجہ جو اپنى كنيت سے مشہور ہيں انہيں مدينه پر اپنا نائب مقرد كيا تھا۔ جي الحدة الود اع سے كچھ پہلے حضور عليہ السلام نے جناب امير كؤين كا ظيفه بنا كردوانه كرديا تھا۔ شامى نے اپنى "بيرت" ميں لكھا ہے كہ رمول الله كافيل ني تيره ١١٥ مرتبہ حضرت ابن ام مكتوم رضى الله عند كو اپنى سفروں ميں پيچھے ظيفه بنا يا ہے۔ آتمى ۔ اب اگرية ظيفه بنانے كاعمل خلافت اوليت پر دلالت كرنا تو كُنا و لافت كو الله عند كو الله عند كو الله كو الله عند كو الله كو

اعتراض

ان قيل يشكل هذا الجواب بما تقرر في علم الاصول ان العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص لسبب-

اگراس جواب پریدا شکال کیا جائے کہ علم اصول میں یہ طے ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں ہوتا (اور بہال اس کے برخلاف ہے)۔

## جواب

قلنا قدافدناك في الوجوة الثلاثة.

الاول: ان لفظ المنزلة لاعموم فيه اصلا ولو تنزلنا وسلمانا فيه العموم فظاهران المقرر عنه الشافعية عكس هذه القاعدة وهو ان العبرة لخصوص السبب لالعموم اللفظ كما اذا اشترى شيئا بالدراهم المطلقة فأنه يتصرف الى الدراهم المعروفة في نقد ذالك البلاء وكما اذا قال احد بغيرة تعال تغد

معی فقال ان تغدیت فعبدی حر ولم یقل معک فان الحلف ینصرف الی التغدى معه في ذالك الوقت لا الى تغدى مع غيرة ولا الى تغدى معه في وقت أخر وكما اذا قال احد لغيرة اتغتسل الليلة عن جنابة فقال ان اغتسلت فعبدى حرولم يقل الليلة ولاعن جنابة فانه ينصرف الى الاغتسال في هذه الليلة عن جنابة حتى لو اغتسل في غير تلك الليلة او في تلك الليلة لا عن جنابة فانه لا يحنث وهذا لان دلالة الحال صارت مخصصة للجواب بالسئوال السابق كذا في فصول البدائع الشبس القتاري والتحرير لابن الهمام وغيرهما من كتب الاصول والفروع فكذا فيما نحن فيه لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله تعالى عنه خلفتك على المدينة في غزوة تبوك و استعصب على رضى الله تعالى عنه التخلف عن مصاحبته صلى الله عليه وسلم فقال اتخلفني في النساء والصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى فقد دلت هال هذا الكلام وحال المتكلم من الجانبين على ان تشبيه بهارون مخصوص بهذا الامر الخاص اعنى استخلافه على المدينة في ايأم تبوك ولا يسرى الى غير المدينة ولا الى غير ايام تبوك ولو في حياته صلى الله عليه وسلم فضلا عما بعد وفاته كما ان استخلاف هارون كأن مخصوصا بكونه على بني اسرائيل ايام ذهاب موسى الى الطور ولا يسرى الى غير بنى اسرائيل ولا الى غير ايأم ذهابه الى الطور ولوفى حياة موسى عليه السلام فضلاعما بعدوفاته وذالك كله اظهر من ان يخفى -وَ بِمُ بِيلِ كَالِهِم بِهِلِي تَين وجوه مِن يثابت كرائع بيل-

نمبرا\_ كد نظمنزلة مين يهال اصلاعموم بي بنيس جلوا كريم اس مين عموم مان بھي ليس تب بھي ظاہر

الرية المرية في هية الله بالانعلية

ہے کہ شوافع کے نز دیک تو اس قائدے کا برعکس معتبر ہے یعنی ان کے نز دیک اعتبار خصوص سبب کا ہے عموم افقا کا نہیں ہے استفادہ کو اس سے عموم افقا کا نہیں ،رہے احتاف تو وہ اگر چہاں قاعدے کے قائل میں کیکن تین مقامات ایسے ہیں جن کاوہ اس سے استثناء کرتے ہیں۔

ان میں سے پہلایہ ہے کہ جب تخصیص پر حال و مقام کی دلالت و قرینہ موجود ہوتو و ہال مخصوص سبب کا اعتبار ہوتا ہے عموم لفظ کا نہیں ہوتا میں کئی نے کوئی شے مطلق وراحم کے بدلے فریدی تو بیال وہی درهم مراد ہوں کے جواس شہر کی معروف نقدی ہے۔ای طرح جب ایک نے دوسرے کو کہا آؤ میرے ماقد دن کا کھانا کھاؤ اس نے آگے ہے کہا اگریس کھانا کھاؤں تو میراغلام آزاد۔اب اس نے پنہیں کہا کہ تمعارے ماتھ کھانا کھاؤں تو غلام آزادلین اس کے باوجود کھانا کھانے کی صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ بہال پرطف ای کے ساتھ ای وقت میں کھانا کھانے کیطر ف لو نے گاکسی اوروقت پاکسی اور شخص کے ساتھ کھانا کھانا یہاں مراد نہیں ہوگا۔ای طرح ایک نے دوسرے سے کہا کیاتم آج رات جنابت کاعمل کرو گے۔اس نے کہاا گریس عمل کروں تو میراغلام آزاد ۔اب یہاں بھی اس نے آج رات اور جنابت سے عمل کرنے کا نہیں کہالیکن اس کے باوجود عمل کرنے کی صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ بہاں خاص ای رات میں عمل جنابت مراد ہے۔ یہا ننگ اگر اس نے می اور رات میں یا ای رات میں بغیر جنابت کے مل کیا تواس کی قیم ناو نے گی وجداس کی یہ بے کہ بہاں ولالت مال بطور قرینه صارفه موجود ہے۔جوجواب کوسوال سابق بی کے ساتھ خاص کررہی ہے۔ جبیرا کشمس الدین الفناری کی فصول البدائع اور ابن حمام رحمۃ اللہ کی التحریراوران کے علاوہ دیگر كتب اصول وفروع مين موجود ب\_اى طرح جو بمارى بحث باس مين بھى جب بنى مكرم كالفينظ ف مولائے کا تنات سے فرمایا کہ میں نے غروہ توک جانے کے لئے آپ کو مدینہ کا خلیفہ بنایا ہے اس پر جنرت على رضى الله عنه كوحضور عليه السلام كى رفاقت ومعيت سے بيچھے رمنا د شوار لگا تو عرض كى آقا! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنائے جارہے ہیں تو نبی علیدالسلام نے فرمایا علی اکیا آپ اس بات پر

# الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعالية

رائی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نبیت ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موتی علیہ السلام سے تھی ۔ تو بیمال پر کلام اور ہر دومتکم کی حالت اس پر ولالت کر رہی ہے کہ جناب امیر کی تنبیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ خاص اس معاصلے ہیں تھی کہ غورہ و توک کے ایام میں آپ کو مدینہ پر ظیفہ بنایا گیاہے مزید دیگر ایام کہ توک کے علاوہ ہوں یا کوئی اور شہر کہ علاوہ مدینے کے ہول اس کو یہ تنبیہ تو حیات جان کا عنات کا تیات کا تیات کا تیات کا تا ہم کہ علاوہ ہوں یا کوئی اور شہر کہ علاوہ مدینے کے ہول اس کو یہ تنبیہ تو حیات جان کا عنات کا تیات کا تیات کا تولیہ ہوں تھی شامل نہیں چہ چائیکہ کہ آپ علیہ السلام کی رحلت ظاہری کے بعد اسے ثابت کیا جب موتی علیہ موتی علیہ السلام کی وفات کے بعد ثابت ہو اور یہ سب موتی علیہ السلام کی زندگی میں مجی شامل نہیں چہ جائیکہ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ثابت ہو اور یہ سب با تیں کوئی چھنے کی نہیں بلکہ بہت واضح ہیں ۔

الثانى: ما اذا كأن السبب البذكور في السؤال مؤثرا في الجواب فأنه يستثنى من هذه القاعدة اعنى قولهم العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص السبب عند الحنفية ما وغيرهم كما افادة العلامة شمس الدين القتارى في فصول البدائع ولاشكان فيما نحن فيه كذالك اذعدم رضاء على رضى الله تعالى عنه بعد تخليفه صلى الله عليه وسلم اياة و استصعابه التخلف عن مصاحبته له ايام غزوة تبوك سبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى ايام غزوة تبوك سبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى منزلة هارون من موسى فلاريب انه تخصيص بهذا السبب بلا خلاف ـ

نمبر المرید بیدکہ جب سوال میں مذکور سبب جواب میں موثر ہوگا تو ایسا جملہ مذکورہ قامدہ کہ بعض حنفیہ اور دیگر کے نز دیک ہے کہ اعتبار خصوص سبب کا نہیں عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ متثنی ہوجائے گا۔ جیسا کہ مولانا شمس الدین فناری نے 'فصول البدائع''میں یہ بات بیان فرمانی ہے اور کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ایسے شمس الدین فناری نے 'فصول البدائع' میں یہ بات بیان فرمانی ہے اور کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ایسے مسئلے پر کلام کررہے میں کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عند کو فلیف بنا جیکے اس کے باوجودو،

# الريقة الحدية في هيئة القلع بالانعلية

ایام ہوک میں رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا محبت مذملنے پر دردو دشواری محبوں کررہے میں تو ہی سبب ہے کہ حضورعلیہ السلام نے پھران کی شکین قبی کے لئے فرمایا علی اسحیا تم اس پرراضی نہیں کہ تمہیں مجھے سے وہ ی نبعت ہوجو جناب بارون کو حضرت موی علیمما السلام سے تھی ۔ تو بلا اختلاف کوئی شک مذر ہا کہ حضورعلیہ السلام کا یہ فرمان سبب مذکور کے ساتھ خاص ہے۔

الثالث: مااذا كان السبب المذكور في السؤال مؤثرا في الجواب فأنه يستثنى من هذه القاعدة اعنى قولهم العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص السبب عند الحنفية ما وغيرهم كما افادة العلامة شمس الدين القتارى في فصول البدائع ولا شكان فيما نحن فيه كذالك اذعدم رضاء على رضى الله تعالى عنه بعد تخليفه صلى الله عليه وسلم ايأة و استصعابه التخلف عن مصاحبته له ايأم غزوة تبوك سبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى منزلة هارون من موسى فلا ريب انه تخصيص مهذا السبب بلا خلاف -

نمبر ۳۰ یہ کہ علامہ شمس الدین قاری رحمۃ اللہ نے اپنی بدائع میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی جواب فیر متقل ہوتا ہے اور بلاخو ف اپنے ما قبل موٹی جواب فیر متقل ہوتا ہے اور بلاخو ف اپنے ما قبل سب خاص کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے وہ جواب جو فا اجزائیہ سے ملا ہوا ہو مثلاً کہا جا تا ہے ما بال من واقع فی نہار دمضان عامدا افیقال فلیکفر ۔ اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے رمضان کے دنوں میں جان ہو جو کر اپنی ہوی سے قربت کی ۔ تو کہا جائے گاوہ کفارہ ادا کرے ۔ ای طرح زنی ماع دنے دنا کیا تو انہیں رجم کیا گیا ' بھی فیجد وہ بھول گیا تو اس نے سجدہ مہو کیا ان کا کلام ختم

ومعلوم ان فيما نحن فيه كذالك اذ وقع الجواب جزاء السوال السابق معه كأنه صلى الله عليه وسلم قال له لها استصعب انت تخلفك عن مصاحبتي

### الطريقة المحرية في حقيقة القطع بالافعالية كالمالية المحرية القطع بالافعالية كالمالية المحرية ا

اعطیتک هذه الموتیة الکاملة الذی هو قیامک مقامی کقیام هارون مقام موسی و ذکر الفاء تمثیل و الا فالهداد علی الشرط والجزاء دون الفاء مع ان الفاء موجودة ایضاً فی دوایة ابن اسحق المتقدم ذکرها فی قوله صلی الله علیه وسلم فاخلفنی فی اهلی واهلک

مصنف فرماتے ہیں۔ ہماری گفتگو بھی اسی موضوع کی ہے کیونکہ یہاں پر بھی جواب موال مذکور کی ہزا واقع ہوا ہے وہ ایس کہ رمول اللہ کاٹیڈٹٹ نے حضرت کلی رضی اللہ عند کو فرمایا" جب آپ کو جھ سے پیچے رہ جانے کی وجہ سے شکل کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے تو جاؤ ہیں نے آپ کو یہ مرتبہ کا ملہ دیا کہ (اان دنوں ہیں) آپ کا قیام میرے ہی مقام ہیں ہوگا جیسا کہ حضرت ہارون کا (اان دنوں) قیام حضرت موئی ہی ہما السلام کے مقام ہیں تھا میں ہوگا جیسا کہ حضرت ہارون کا (اان دنوں) قیام حضرت موئی ہی مقام ہیں ہوگا جیسا کہ حضور مثال کے ہے وگر مذاصل وارومدار شرط جزاء پر ہے اوروہ 'فا' کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔ مزید ہی کہ بیال پر تو ابن ایحق کی چھے گزری ہوئی روایت میں'نفا' بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا: 'فاضلھی فی اھلی واھلک ''علی! میرے اور اپ الل میں میرے نائب بن کر رہو۔

وكذالك الجواب الثالث يفارق الجواب الثائى المذكور قبله من وجهين اصدهاان الجواب الثائى همله الجواب البستقل كبا افادة فى فصول البدائع سباقا و سياقا والجواب الثالث عدوة جوابا غير مستقل كبا صرح به فيه ايضاً و ثانيها ان الجواب الثالث عدوة جوابا غير مستقل كبا صرح به فيه ايضاً و ثانيها ان الجواب الثالث اعم عما قبله اذا الشيء الواقع جزاء ريما يكون الشرط الواقع قبله مؤثرا و ريما لا يكون مؤثرا كقوله تعالى فاذا فرغت الشرط الواقع قبله مؤثرا و ريما لا يكون مؤثرا كقوله تعالى فاذا فرغت فانصب ولى دبك فارغب و كقولنا ان اكرمتنى فانت اهل لذلك و ان اهنتنى فانت قادر على ذلك فتدبر و تذكر وكن على بصيرة عما ذكرنا تعرف الحق فانت قادر على ذلك فتدبر و تذكر وكن على بصيرة عما ذكرنا تعرف الحق الحقيقي بالقبول والله تعالى هو الهامول والبسئول-

### الرية المية في هية الله بالأندلية

یباں پریہ وضاحت کر دول کہ جواب نمبر ۱۲ ورنمبر ۱۳ ایک نہیں بلکہ ان میں دود جہسے فرق ہے۔ اے جواب ۲ کامحل متقل ہے جیسا کہ فصول البدائع میں اسے سیا قامیان کیا ہے جبکہ تیسر سے جواب کوعلماء نے غیر متقل شمار کیا ہے۔ اس کی صراحت بھی فعول میں ہے۔

٣\_ يدكه (تيسرا) جواب اپنے ماقبل سے اعم ہے كيونكه يه ايك بطور جزام واقع ہونے والی شے ہے اور اسے سے پہلے واقع ہونے والی شرط اس میں برااوقات موڑ ہوتی ہے اور برااوقات نہیں بھی ہوتی جیے اللہ تعالیٰ كافر مان ہے!

#### "فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبُ الْ

توجبتم نماز سے فارغ ہوتو دعامیں محنت کرواورا پے رب ہی کی طرف رغبت کرو یر جمر کنزالا یمان ای طرح ہمارا یہ قول ان اکو متنی فانت اهل لذالک وان اهنتنی فانت قادر علی ذلک " ۔ اگرتم میری عرت کروتو تہیں ایمای کرنا چاہے اورا گراہات کروتو قادر ہو کر کر سکتے ہو ۔ ہماری باتوں میں تدبر سے نصحت لیجئے اور بھیرت کے ساتھ دیکھے ان شاء اللہ آپ لائق قبول تی کو بیجان جائیں گے ۔ امید وعرض تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ۔ (پوری کرے آمین)

الوجه السابع: ان ارادة معنى الافضلية الكلية لعلى رضى الله تعالى عنه بمعنى العبوم من هذا الحديث لا يصح قطعاً لبخالته صرائح الاحاديث البتواترة و الاجماع البتقدم ذكرهما المفيدين للقطع ولا شك ان الظنى لا يقادم القطع.

ع جو (ے)۔ یہ کداس مدیث سے عمومیت کامعنی لے کراس سے حضرت علی رضی اللہ عند کی افضلیت کلی مراد لینا قطعاً درست نہیں کہ یہ قطعیت کا فائدہ دیسنے والی مذکورہ احادیث متواترہ اور اجماع کے محالف ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کرنی قطعی کامقابل نہیں بن سکتا۔

الوجه الثامن: ان من الدليل على عدم صحة ارادة هذا البعتى من هذا الحديث ان عليا رضى الله تعالى عنه مع كبال عليه و فضله ومعرفته بدقائق العربية فضل ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما على نفسه وصرح بنفى افضلية نفسه على منبر عليهما عند عامة الخلق وعلى رد من الإشهاد وفي اثناء خطبة على منبر الكوفة كها صرحت به بغض الاحاديث السابقة المذكورة في القسمين السابقين ولا خفاء انه كأن ذالك في ايام خلافته اذ لم يدخل هو رضى الله تعالى عنه الكوفة قبل ايام خلافته كها قدمنا من الزرقاني شارح مواهب اللدنية ناقلا عن الحافظ جلال الدين السيوطي و اما ما اجاب عنه و به الشيعة الشنيعة عنه بأن تفضيل على رضى الله تعالى عنه للشيغين على نفسه كأن الشنيعة عنه بأن تفضيل على رضى الله تعالى عنه للشيغين على نفسه كأن الشنيعة وخوفاً فقد اجبنا عن دعوى هذه التقية الشقية كما لا مزيد عليه في آخر القسم الاول من القسمين المذكورين في الاحاديث المقدم ذكرها اوسط الرسالة -

و جه (۸) مذکورہ افغلیت مراد لینے کی عدم صحت پر دلیل بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند وجود
کمال علم وضل اور دقائق عربی کی معرفت رکھنے کے شخین کو خود پر فضیلت دی اورعام طبق خدا کے سامنے
برسر منبر دوران خطبہ شخین پر اپنی افغلیت کی صراحتا نقی کی جیسا کہ مذکورہ دونوں قسموں میں گزرنے
والی بعض حدیثوں میں بھی اس کی صراحت ہے ۔ اور اس میں بھی کوئی خفاء نہیں کہ بیراعلان حق آپ
نے اپنی خلافت کے دوران بھی فرمایا کیونکہ ہم بچھے علامہ زرقانی شارح مواصب اللہ نیہ نے علامہ بیو فی
سے نقل کیا تھا ان کے حوالے سے یہ ذکر کرآئے میں کہ حضرت علی قبل خلافت کو فہ میں داخل ہی نہیں
اوت خلیفہ بینے کے بعد می فرمایا کیونکہ ہم بھے کا در رہاوہ جواب جو شیعہ نے دیا تھا کہ صفرت علی
رہی اللہ عنہ نے یہ میں بھی المور تقیہ ڈرتے ہوئے کہا تھا تو اس دعوی تقیہ شعبہ پر بھی قسم اول کے آخر
رہی اللہ عنہ نے یہ سب کچے بطور تقیہ ڈرتے ہوئے کہا تھا تو اس دعوی تقیہ شعبہ پر بھی قسم اول کے آخر

الطريقة المحرية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمحالية في الطريقة القطع بالافتعلية في المحالية في المحال

الوجه التاسع: ان صاحب الرسالة المردودة او غدة من الشيعة ان اخذوا افضلية على رضى الله تعالى عنه بالفضل الكلى او اوليته خلافته من هذا الحديث بسبب ما وقع فيه من تشبيهه جهادون الذى هو نبى مرسل كموسى عليهما السلام كقوله تعالى فقولا انارسولا ربك-

ع جدا ( ۹ ) را گرمذکورصاحب رسالد مردوده بیاس کے علاوه شیعدلوگ حضرت علی رضی الله عنه کی افضائی الله عنه کی افضائی افضائی اورسب سے زیاده حقداری خلافت کی دلیل اس تشبیه کو بنائیں جو حضرت علی رضی الله عنه کو اس حدیث مبارکہ میں حضرت ہارون نبی مرکل کو جناب موئی علیه السلام سے دی گئی ہے جیسا کہ الن دونوں صاحبوں کی رسالت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

"فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّك "ترجم كنزالا يمان \_اوراس سے كوكه بم تير ب رب كے بيجے بوت يں ـ

فالجواب عنه على ثلاثة وجود وكل من هذه الوجود الثلاثة وجه برأسه فأذا ضمهبثاها الى الوجود التسعة الهذ كورة سأبقا صارت الوجود اثنى عشر وجها كما لا يخفى.

تو (ہم کہیں گے) ہماری جانب سے اس کا جواب تین وجہ پر ہے اور ان تینوں میں سے ہر ایک وجہ متقل ہے جب ہم انہیں مذکورہ نو وجو ہات کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کمل بارہ ۱۲ وجو ہات ہو جا تیں گی۔ کمالا یخفی۔

اما اولا فبان هذا لا يسلزم افضليته على الشيخين او على احدهما او على الخلفاء الثلاثة لما قدمنا ان مثل هذا من باب بيان الفضيلة لا الافضلية لا

نعدام صيغة افعل التفضيل فيه

-1 10

یر تثبیہ شخین دونوں یاان میں سے ایک یا تینول خلفائے ثلثہ پر کئی بھیفنسیلت کومتلز م نہیں وجہ ہم پیچھے بیان کر آئے ایس کہ یہ بیان فضیلت ہے، بیان افضلیت نہیں کیونکہ یہال متلز م افضل انتفضیل کا صیغہ نہیں ہے۔

و اما ثانيا فبانه قد ذكر الحافظ ابو العباس الحرائى في كتابه منهاج الاستقامة ما حاصله ان تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق ولا يقتضى المساواة في كل شيء فكذالك على رضى الله تعالى عنه ههنا انما هو يمنزلة هارون فيما دل عليه السياق وهو استخلافه في معنيه كما استخلف موسى هارون عليهما السلام وهذا الاستخلاف ليس من خصائص على رضى الله تعالى عنه

#### \_ Y \_ i

یرکداس حوالے سے مافظ ابوالعباس خرائی نے اپنی کتاب منصاح الاستقامہ میں جو کلام کیا ہے

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شے کی دوسری شے سے تبیداس لحاظ سے ہوتی ہے جس پر میاق کلام دلالت کر دہا ہو نہ یہ کہ ہر ہر شے میں معاوات کی مقتنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی میال پر بھی حضرت علی حضرت اروان کے مرتبے میں صرف ای لحاظ سے ہیں۔ جس پر میاق کلام دلالت کر دہا ہے اوروہ آپ رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ السلام کے بعد مدینہ پر خلیفہ بنتا ہے جیسا کہ حضرت ہاروان علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ بنتا گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصائص میں سے تو السلام کے بعد ان کے خلیفہ بنتا گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصائص میں سے تو ہیں ہے۔

واما ثألثاً فبأن مثل هذا التشبيه وقع على وجه اتمر و اكمل من هذا في شأن

ابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وهوما ثبت في الاحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإساري لما استشار ابابكر واشار بالقداء واستشارعم فاشار بالقتل قال اخبركم عن صاحبيكم مثلك ياابا بكر كمثل ابراهيم اذقال فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وكبثل عيسى اذ قال ان تعذبهم فانهم فانه منى ومن عصاني فانك غفور رحيم وكبثل عيسي اذقال ان تعذبهم فأنهم عبادك وان تغفرلهم فأنك انت العزيز الحكيم ومثلك ياعمر مثل نوح اذقال رب لا تذرعلي الارض من الكافرين ديارا و مثل موسى اد قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العناب الاليم فوقع في هذا الحديث تشبيه تشبيه ابى بكر بابراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح وموسى عليهم الصلوة والسلام ولا خفاء ان هذه الاربعة افضل من هارون لانهم اصحاب الكتب و اولو العزم من الرسل هارون ليس كذالك فلا شك ان التشبيه بهم اجل و اكهل من التشبيه بهارون فلو ثبت الإفضلية الكلية او الخلافة الاولية لعلى رضي الله تعالى عنه من ذلك التسبيه لثبت لابي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما من هذاه الاحاديث هذاك الامر ال على وجه اتم و اكمل وقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله تعالى عنه يا ابا الحسن منزلة ابى بكر عندى كمنزلتي من ربى اخرجه الملاء في سيرته و اورده الطبري في رياضه و معلوم ان هذا التشبيه اكمل و اتم من جميع التشبيهات السابقة لما فيه من تشبيه الى بكر سيد المرسلين وافضل عباد الله اجمعين صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين باعتبار

### اللريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية

المنزلة لاسيمامع مافيه من اضافة منزلته الى رب العالمين عز وجل - في سيمامع مافيه من اضافة منزلته الى رب العالمين عز وجل

یداس کی مثل تنبیداس سے بڑھ کر بروجداتم واکمل جناب صدیات کی شان میں بھی وارد

ہوئی ہے اور مجیح حدیثوں سے خابت ہے جیرا کر قیدیوں وائی حدیث میں جب حضور علیہ الرام نے

حضرت صدیات سے مشورہ کیا توانہوں نے فدید لے کر چھوڑ دسینے کی رائے پیش کی حضرت عمرے پوچھا

توانہوں نے قبل کرنے کا مشورہ دیااس پر رسول اللہ کا فیائی نے مسلمانوں سے فرمایا میں تمہیں تمحادے

ان دونوں صاجوں کے بارے خبر دیتا ہوں اے ابوبکرا آپ تو حضرت ابراہیم اور حضرت عیمی علیما

ان دونوں صاجوں کے بارے خبر دیتا ہوں اے ابوبکرا آپ تو حضرت ابراہیم اور حضرت عیمی علیمانی فائمی و من عصانی الملام کی مثل میں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مثل میں کو بھی ہے ہے اور جس نے میری بات نہ فائمی فائمی میادگ مانی تو بیشک تو بھی اسلام نے کہا تھا اس تعذبیم فائمی عباد ک مانی تو بیشک تو بھی انہ ہو بیان ہے اور جناب عیمی علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبیم فائمی عباد ک وال تعزیز الموری نامیہ والن تعذبیم فائمی عباد ک وال تعزیز الموری نامیہ والنہ ہو سالوں کی عزی السلام کی مثل بی کونکہ فور الرب عبال الموری تھی السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کی علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کے علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کو علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کے علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کو علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کیا تو وہ تیں الدیا کے مقبل بھی والیہ کی مثل بیں کیونکہ فور کے علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کو علیہ السلام کی مثل بیں کیونکہ فور کو کور کو میں تھی والیں سے الدیا کی مثل بیں کیونکہ کور کیونکہ کیا کہ مثال بیار کی مؤلی تھی والوں کی مثل بیار کی میں کور کی کور کور کور کور کیا کے کور کیا کیونکہ کیا کور کی کی کور کی کی کور ک

" رَّبِ لَا تَنَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا" -رَجْمَه : اے میرے رب! زیبن پر کافروں میں سے کوئی بینے والانہ چھوڑ۔

اورموي عليه السلام كاكهنا تقا!!

تر جمہ: اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو مٹادے ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ جب تک در د ناگ عذاب مدد پیچیس ایمان مذلا ئیں۔

اک مدیث میں جناب ابو بکر کو حضرت ابراضیم وغیسی اور جناب عمر کو حضرت نوح وموی علیمم السلام ورخی النّه عنمما سے تنبیبه دی گئی ہے اور یہ بات بھی تخفی نہیں کہ یہ چاروں انبیاء میدنا ہارون سے افضل ہیں کیونکہ یہ

### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

صاحبان کتب اور دل اولوالعزم پن جب که حضرت پارون تعمیم السلام ایسے نہیں ۔ کوئی شک نہیں که حضرت پارون کی نبیت ان بزرگول سے تغییر دینازیادہ بزرگی و کمال کا باعث ہے ۔ تواگر اس تغییہ کی بناء پر حضرت کا کی کی افغیلیت اور اولین حق خلافت ثابت ہو سکتا ہے تو پھر ان احادیث سے یہ دونول بناء پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عندسے یہ بھی چیزیں کے لئے بروجہ اتم واکمل ثابت ہول گی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عندسے یہ بھی روایت ہے کہ درمول اللہ کا شکت خطرت علی رضی اللہ عندسے فرمایا: اسے ابوالحن اابو برکر کا مقام میرے فرد یک ہے (اس کو ملاء نے اپنی سیرت' میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے اپنی ریاض النظر ہے'' میں بیان کیا ہے۔)

یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تبید سابقہ تمام تثیبہات سے کامل اور تمام ہے کیونکہ اس میں باعتبار منزلت حضرت ابو برکو تمام بندگان خدا میں سب سے افغیل متی حضور میڈالمرسلین (صلوات اللہ وسلا معلیہ الی یوم اللہ ین قیامت تک ان پراللہ کی رحمتیں اور سائتی نازل ہو) سے تبید دی گئی ہے پھر مزید یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی منزلت کو رب العلمین عروجل کی طرف منسوب کیا ہے (اور ابو بحرکو اپنی طرف قوان کی کتنی بلند شان ہوئی).

#### اعتراض

فان قيل تشبيه اني بكر بابراهيم وعيسى في الرحمة على العباد و رقة قلبه و تشبيه عمر بنوح و موسى في الشدة والصلابة وعدم الرقة يقتضيه سياق الحديث بالياء المثناة التحية لافي غيرهما -

اگرید کہا جائے کہ میاق مدیث کا تقاضایہ ہے حضرت ابو بحر کی تشبید حضرت ابراہیم وعیسی علیم ماالسلام کے ماتھ بندگان خدا پر مہر بان اور رقیق القلب ہونے میں ہے۔ ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عندی حضرت فوج وموی علیم ماالسلام کے ساتھ تشبیہ شدت وسختی اور عدم رقت میں ہے۔ ان دو با توں کے علاوہ کوئی اور تشبیہ نہیں ہے۔ ان دو با توں سے علاوہ کوئی اور تشبیہ نہیں ہے (تواس سے افسلیت کیسے ثابت ہوئی)۔

### الرية المرية المرية المعية الله بالأفعلية

جواب:\_

قلنا كذلك تشبيه على في استخلافه على المدينة ايام تبوك وقع بهارون في استخلافه على قوم موسى ايأم ذهابه الى الطور كما يقتضيه سياق الحديث بالوحدة و سأئر القرائن الدالة على ذالك على ما قدمنا مفصلا بل وهذا الحديث الزخير الذى اور دناه عن ابن عباس في شأن ابي بكر وقع فيه التشبيه مطلقا وليس فيه سباق اوسياق يقيدة بشىء من القيود كما لا يخفى-تو ہم کہیں گے کہ ہم اس سے افضلیت ثابت کر ہی نہیں رہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا ہی معاملہ حضرت على فى حضرت بارون عليه السلام كے ساتھ تثبيه و ويوں كه جيسے بارون عليه السلام حضرت موى عليه السلام كے طور پر عانے كے دنول ميں ان كى قوم پر خليفہ بنے تھے۔ ايسے بى حضرت على رضى الله عنه بھى حضورعلیدالسلام کے غزوہ تبوک پر جانے کے دونوں میں آپ علیدالسلام کے خلیفہ بہنے تھے اور پی سباق مدیث اوراس پر دلالت کرنے والے ان تمام قرائن کا تقاضا ہے جن کو ہم پیچے تفصیلاً ذکر کرآئے ين \_ بلكه يه آخري مديث جو بم نے حضرت ابو بكر كئ شان ميں حضرت ابن عباس رضي الله عظما سے بيان ئی ہے اس میں تو تثبیہ طلق ہے اس میں کوئی سیاق وسیاق نہیں کہ جس نے مدیث کوئسی قید سے مقید کیا

#### اعتراض

ہو۔کمالا یخفی۔

فأن قيل قد ذكرتم في بعض رسائلكم أن لفظ البثل وكأف التشبيه يوجبان العبوم عند أبي حنيفة حتى فرّعتم على ذالك ثبوت الإسلام الذى بقوله للبسلم انامثلك في نبغى أن تقولوا بالعبوم هن اليضاً. الرّبم عيد يه الما المعنف المن يعض رمائل من ذكر كيا بدكرامام الومنيذ رحمة الله ك

ز دیک لفظ استل اور کاف تثبیه مموم کو ثابت کرتے ہیں یہا شک که آپ نے اس پر بیر مسلم بھی متفرع کیا

کدا گرکنی ذی نے کئی ملمان کو کہاا نا مشلک کہ میں تھاری مثل ہوں تو اس کا اسلام ثابت ہو جائے گا۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ یہال عمومیت کا قال کریں۔

> جواب قلنا: ما بينهما عظيم من وجوة ثلاثة بم كبتے ين كمان دونول متلول كے درميان تين وجه سے فرق عظيم ہے۔

الاول: ان ما ذكرنا من العبوم في مسئلة الاسلام فانما هو في لفظ البثل وكأن التشبيه كما قدن صرح بوجود العبوم فيهما عنداني حنيفة رحمة الله عليه بذالك في كتب الاصول دون لفظ المنزلة ولا قياس في اللغة كما قد منا مفصلا-

الثائى: ان لفظ المثل و نحوة اختلف العلماء في عمومه فقال بعضهم بعمومه وقال الجمهور بعدمه وقد تقرر في كتب الفقه انه اذا كان في اللفظ وجوة عشرة او مائة توجب عدم الاسلام و وجه واحد يوجب ثبوت الاسلام فانه يرخ جانب الاسلام كيا صرح به في شرف النبوة و ذخيرة الناظر و غيرهما و قالوا ان الرواية الضعيفة في بأب الاسلام ترج على القوية فيعمل بها عملا بترجيح الاسلام ما امكن فحكمنا هناك بالاسلام بناء على قول ذالك البعض ترجيحا لجانب الاسلام لانه يعلموا ولا يعلى و اما ههنا فالمقام مقام الاستدلال على الافضلية و لا ترجيح مثله في القول بافضلية على رضي الله تعالى عنه على الي بكر او على الخلفاء الثلاثة بل الامر بالعكس فلا ضرورة فيه الى ترك قول الجمهور -

الثالث: اما ما حكمنا في لفظانا مثلك بالعموم الاعند اطلاق لفظ المثلية وعدم تصييده بشيء من القيود غير الاسلام حتى لو قال الذمي لمسلم انا

مثلك في الشباب و الشيخوخة و امثال ذالك فقد قلنا فيه انه لا يصير مسلباً و ما نحن فيه من هذه القبيل اذ سباق الحديث مصرح بأن تشبيه على رضى الله تعالى عنه بهارون مقيد بخلافته على المدينة في ايام تبوك لا غير فلا يصح القول فيه بالعبوم اصلا ولا سبيل له قطعاً و هذا اوضح الاجوبة و اقواها-

ا۔ یہ کہ ہم نے متله اسلام میں جوعمومیت ذکر کی ہے وہ لفظ شل اور کاف تبید کے حوالے سے ہے بذکہ لفظ اللہ میں جوعمومیت ذکر کی ہے وہ لفظ شل اور کاف تبید کے حوالے سے اور اصول کی محالول میں مصرح ہے کہ امام ابوطنیف رحمۃ اللہ کے نزو یک ان دونوں لفظ شل اور کاف تبید عمومیت پائی جاتی ہے لفظ منزلة کو ان پر قیاس بذکیا جائے کیونکہ لغت میں دونوں نفظ شاس پر ہم بیچھے تفصیلاً کلام کرآئے ہیں۔

۲۔ یہ کہ لفظ مثل اور اس طرح کے دیگر الفاط کی عمومیت کے حوالے سے علماء کے درمیان اختا ف
ہے۔ بعض ای کے قائل ٹیل کین جمہوراس سے منع کرتے ہیں۔ اور کتب فقہ ہیں یہ ممتار مقرر ہے کہ
جب محی لفظ میں دس یا سود جوہ عدم اسلام کو ثابت کرنے والی ہوں اور ایک و جرموجب اسلام ہوتو بانب
اسلام کو ترجیح دی جائے گی (جیسا کہ شرف النبوة اور ذخیرة الناظر و دغیرهم میں اس کی تصریح ہے) اور
علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اثبات اسلام کے حوالے سے اثبات کی ضعیف روایت عدم اثبات کی توی تروایت عدم اثبات کی توی بھل اور یہ ہم نے
روایت پررائے ہوگی اور حتی الام کان اسلام کو ترجیح دسینے کے لئے ای پرعمل کیا جائے گا تو یوں ہم نے
بعض کے قول کی بنیاد پروہاں اسلام کا حکم دیا تا کہ جانب اسلام کو ترجیح ہو کیونکہ اسلام فالب ہوتا ہے۔
مغلوب نیس ہوتا اور رہا یہاں کا معاملہ تو یہ مقام تو افضلیت پر استدلال کا مقام ہے اور یہاں حضرت
ابو بکریا خلفائے ثانہ پرتفضیل علی کے قول کومثل مذکور کوئی ترجیح نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعمکس ہے
ابو بکریا خلفائے ثانہ پرتفضیل علی کے قول کومثل مذکور کوئی ترجیح نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعمکس ہے
ابد ایہاں قال جمہور کو ترک کرنے کی کوئی و جنہیں۔

٣- يركر بم في جون انا مثلك "من مموميت كاحكم لكاياب يداس وقت ب جب كم ثليت بالكل طلق

الفراسلام کے علاوہ کی اور شے سے مقید نہ ہو بیال تک کدا گر ذی نے ملمان کو کہا انا مشلک فی الشباب والشیدو ہے کہ بین جوانی یابڑھا ہے میں تہاری مثل ہوں تو ہم کہتے میں کہ وہ ہر گز الشباب والشیدو ہے کہ میں جوانی یابڑھا ہے میں تہاری مثل ہوں تو ہم کہتے میں کہ وہ ہر گز مبلان نہ ہو گا اور جس منلے میں ہماری گفتگو جل رہی ہو وہ ای قیدوتقیید کے قبیل سے ہے کیونکہ مباق میٹ میں صراحت ہے کہ حضرت کی حضرت بارون سے تثبیہ ہوک کے دنول میں مدینہ پر خلیف میٹ کے ساتھ مقید ہے ۔ اس کے علاوہ کمی اور شے میں نہیں لہذا اس میں عمومیت کا قول کر نابالکل صحیح میں اور اس کی تفعیا کوئی راہ نہیں ۔ یہواضی اور قری ترین جواب ہے ۔ (نوع اول ختم ہوئی)۔

المشا الذوع الشانی فی وجو کا ثلاثة ۔

#### نوع شانس اس مين تين وجوه ين \_

الاول: انالو تنزلنا و سلمنا دلالة هذا الحديث اى قوله صلى الله عليه وسلم النت منى بمازلة هارون من موسى على العبوم فى المنازل فلاشك انه من خبر الإحاد ظنى اجماعا ولا يفيد القطع قطعا فبطلا بأفادته القطع اصلا - الرّجاد ظنى اجماعا ولا يفيد القطع قطعا فبطلا بأفادته القطع اصلا - الرّبم برسيل تنزل (يعنى نرى كى راه اختيار كرتي بوت) مان بحى ليس كدمديث انت منى هنزلة هارون و موسى "كي مم مراتب بردلالت بت بحى الل يل توكوئي شك نبيل كدية براه اختيار كراي المال فائده نبيل ويتى لهذا مخالف كا قول قطعيت الاحار بالاجماع ظنى بي قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لهذا مخالف كا قول قطعيت مرك سي باطل هم الم

الثانى: ان لفظ المنزلة بعد فرض العموم في لا شك في كونه كون دلالته ليست بقطعية لمخالفته بقول الجمهور القائلين بأن اداة التشبيه لا عموم له فمثل هذا لا يكون قطعيا -

ا فرض کیا کہ لفظ منزلۃ میں عموم ہے لیکن اس میں تو شک نہیں کہ اس کی دلالت ظنی ہے کیونکہ یہ جمہور

# 

الثالث: انه قده ذكر العضدة في الموافق وابيد الشريف في شرحه ما حاصله انه ان فرض ان الحديث يعمر المنازل كلها كأن عاماً مخصوصاً لان من منازل هارون كونه اخا نسبياً لموسى عليهما الصلوة والسلام و العام المخصوص ليس بحجة في البأقي او هو حجة ضعيفة انتهى اى فبطل القول بقطعية على قول الكل مع انه لم يحتف هذا الظنى بألقرائن الدالة على قطعية بل احتف بألقرائن الدالة على قطعية بل احتف بألقرائن الدالة على عكسه و ايضاً لم يرد على موافقته حديث متواتر ولا اجماع حتى يصير يسببه هذا الضعيف قوياً والظنى قطعياً -

۳۔ اس حوالے سے تو عضد الدین نے موافق اور میدشریف نے اپنی شرح (رحم اللہ) میں جو بیان فر مایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کدا گرتم ام مراتب پر حدیث کی عمومیت کو فرض کر بھی لیا جائے تب بھی یہ ایسا عام ہوگا جس سے بعض کو خاص کر لیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے مراتب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حضرت موئی علیہ السلام کے نبی بھائی تھے (جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں) اور خاص کیا ہوا عام بقیہ میں جمت نہیں رہتا یا ہو بھی تو ضعیف جمت ہوتا ہے ۔ انتھی ان کا کلام ختم ہوا۔ یعنی سب کے قول پر اس کو قطعی کہنا باطل تھہرا۔

واما النوع الثالث: فلوجوة احداعشر اما الوجوة الستة منها هي البذاكورة في النوع الانوع الثالث: فلوجوة الثلاثة اعنى الوجوة الستة الاول منها فالكلا النوع الاول من هذا الخديث على ثبوت الافضلية الكلية لعلى رضى الله تعالى عنه كذالك يفيد عدم دلالته على اوليته للخلافة بادنى تأمل -

نے عالتالت مزید ید کہ یہ دلیل ظنی قطعیت پر دلالت کرنے والے قرائن کو نبیس بلکدای کے برکمی ظنیت پر دلالت کرنے والے قرائن کو شامل ہے۔ اس کی موافقت پر کوئی مدیث متواتر یا اجماع بھی نہیں ہے کہ جس کے مبب سے یہ ضعیت قری اور تنی قطعی ہوجائے۔ نوع شالٹ۔ اس میں گیارہ وجوہ میں چوتو وہی جونوع اول میں پہلی چھ مذکور میں کہ یہ ساری کی ساری جیسے اس بات کا فائدہ دیتی میں کہ یہ مدیث افضلیت کلی پر دلیل نہیں ایسے ہی ادفی تامل کے ساتھ حضرت کلی کے اولین حقد ارخلافت مذہونے پر دلیل نہیں ایسے ہی ادفی تامل کے ساتھ حضرت کلی کے اولین حقد ارخلافت مذہونے پر دلیل نہیں ہے۔

الوجه السابع: ان لو تنزلنا و فرضنا ان في لفظ المنزلة عموما في المنازل كلها وانه يشمل الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأنمأ يصح ذالك لو وجدت تلك الخلافة البعدية في المشية به ولا ريب ان الخلافة بعد موسى لم توجد في هارون عليهما الصلوة والسلام اذهوا قدرمات قبل موسى بنحو اربعين سنة كهافي شرح البخاري للقسطلاني في باب غزوة تبوك من كتاب المغازي وبه صرح الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرحه على المشكوة وانما قامر مقام موسى بعد وفاته يوشع بن نون عليهما الصلوة والسلام فالشي الذي لم يوجد في المشبه به اصلا لا يصح الحكم بوجودة في المشبه اخذا من التشبيه قطعاً و هذا نظير قول الذي لذي انا مثلك فانه لا يصير مسلما بالاتفاق لعدم وجود وصف الاسلام في المشبه به قطعا وهو ايضاً نظير قولك زيد كالاسد في الشجاعة فانه تشبيه لزيد بالاسد في الشجاعة خصوصاً كما هو معلوم في ضر العرف والمحاورة مذكور في علم البيان لكن لو فرض العموم في وجه التشبيه فلاشك انه لا يعمر وصفا ما ليس في المشبه به اصلا و ذلك مثل كون الاسد ذا ثمانية قوائم او كونه ناطقا او كونه متكلما بالعربية الى غير

ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل و هذا اوضح الاجوبة الهذ كورة في هذا النوع واقواها ويؤيد هذا الجواب ما اوردة الحافظ المعب الطبرى في رياضه النضرة حيث قال ولا اشعار في هذا الحديث بما بعد الوفاة بنفي ولا باثبات بل نقول لو حمل على ما بعد الوفاة لم يصح كون على رضى الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى لانتفاع بعدة يوشع بن نون انتهى ما في الرياض-

#### و جو (۷)۔

ا گرہم فرض کربھی لیں کہ لفظ منزلة "میں تمام مراتب کی عمومیت ہے اوریہ بی کریم علیہ السلام کے بعد خلافت کو شامل ہے تو پیچیج تو اسوقت ہی ہوگا جبکہ مشہر بیر (جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ) اس میں بھی ایسی خلافت پائی جائے حالا نکہ بعد موئ علیہ السلام کے خلافت ہارون کے مذہونے میں کوئی شک نہیں محیونکہ سیدنا ہارون علیہ السلام تو جناب مویٰ علیہ السلام سے چالیس سال پہلے ہی و فات یا گئے تحصے جیسا کہ امام قبطلانی رحمۃ اللہ کی شرح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تبوک اور تیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمة الله كی شرح مشكوة ميس اس كى تصريح موجود ہے اورموئ عليه السلام كى وفات كے بعدآب کے قائمتام حضرت اوشع بن نول علیہ السلام ہوئے تھے ۔ تو ایک د ہ چیز جومشہ بہ میں سرے سے موجو د ى نبيل صرف تنبيه كاسهارا لے كراس كومشه (جس كوتوجددى كئى ہے) ميں ثابت كرنا قطعا درست نبيل ہوسکتا۔ یہ توالیے بی ہے کدایک ذی دوسرے ذی سے کہے انا مشلک "میں تیرے بیرا ہول تو بالاتفاق وهسلمان توبذ ہوگا کیونکدمشبدیہ میں وصف اسلام قطعی طور پرموجو دینہیں اسی طرح تمحارا پہ کہنا كەزىد بهادرى مىن شركى مانند بىق يەزىدكى شركے ما قەتتىيە خاص ببادرى مىن ب (نەكە مام) جىرا کہ عرف وعماورۃ میں بھی یہ معلوم ہے اورعلم بیان (بلاغت) میں بھی مذکورہے \_ پھرا گرو جرتشیہ (جس بات میں تثبیہ دی جاری ہے اس) میں عمومیت کو فرض کرلیا جائے تب بھی شک نہیں کہ یہ اس وصف کو

الطریقة المحمریة فی حقیقة اتقطع بالافعنلیة کی الفریقة المحمریة فی حقیقة اتقطع بالافعنلیة کی الفریق الفریق المحمریة فی حقیقة اتقطع بالافعنلیة کی المحرور المحر

تستحیح مذرہے گا کیونکہ بعدوفات خلیفہ ہونا حضرت ہارون میں موجو دنہیں ہے وہ وفات پانچے تھے کیونکہ

بعدمویٰعلیہ البلام و ہنیں بلکہ حضرت اوشع بن نون علی البلام آپ کے ملیفہ تھے آتھی۔

#### اعتراض\_

#### حواب

قلت الاستحقاق بمعنى كونه هو صاحب الحق بحيث لا يجوز صرف الاستخلاف عنه الى غيرة مع وجودة ان ادعيت انه مداول عليه جهذا الحديث فلا شك ان هذا الاستحقاق ليس مبنيا الاعلى وجودة في المشيبه به وليس فليس وان ادعتى ان ذالك الاستحقاق مدلول عليه بحديث آخر فهات به حتى نتكلم عليه كها قيل ثبت العرش ثم انقش. الوجه الشامن انه لو كأن هذا الحديث متقضياً لوقوع الخلافة البعدية لعلى رضى الله تعالى عنه لكان اخبارا منه صلى الله عليه وسلم بوقوعه ولو وقع كما اخبر المخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فلما لم يقع ذلك علم انه ليس مراد النبى صلى الله عليه وسلم.

#### وجو(٧)-

اگراس مدیث کا تقاضایہ ہوکہ بیخلافت اولین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے واقع ہوگی تو گویا حضورعلیہ السلام کی طرف سے اس کے وقوع کی خبر دی گئی ہے اب اگرتو پیرحضور مخبر صادق علیہ السلام کہ جو بغیروتی کے اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتے ہی نہیں ، کی خبر کے مطابات واقع ہو جاتی تو فیمالیکن جبکہ اس کا وقوع نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلو تا والسلام کی بیمرادتھی ہی نہیں ۔

الوجه التاسع: انك لو قلت ثبت استخلافه لعلى رضى الله تعالى عنه على المدينة في غزوة تبوك ولم ينقل بمنزله له عنها و الاصل ابقاء ما كان على ما كان ما لم يدل دليل على خلافة.

#### وجو(٩)۔

اگرآپ پیمیل که حضرت ملی رضی الله عنه کاایام تبوک میں مدینه پرخلیفه بننا تو ثابت ہے کیکن پہ

### اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالانشلية

کہیں بھی منقول نہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو معزول بھی کیا ہوا ور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزجس حالت پر ہووہ اسی پر باقی رہتی ہے تاوقتنکہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہوجائے۔

جواب:

قلنا الجوابعن ذالك على وجوة خمسة.

الاول: ما قد علم من الشرع ان نفاذ حكم التأثب ينتهى بحضور المنوب عنه فكان هذا الاستخلاف مقيدا بمدة ذهابه صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك ولمقيد ينتهى بهام المدة وليس الاستخلاف استخلاف مؤبدا ولا مطلقاعن قيد المدة حتى يرد عليه مثل هذا.

الثانى ماقدمناه من ان سياق هذا الحديث مصرح بأن هذا الاستخلاف كأن مقيد الامطلقا.

الثالث: ان قول على رضى الله تعالى عنه انخلفنى على النساء والصبيان مقارفا لكمال الحنون والبكاء يرد قول الشيعة ان استخلافه كأن مؤبدا اذقد علم منه ان استخلافه ما كأن على الرجال بل على النساء والصبيان و دعو التابيد انما ينفع اذا كأن الاستخلاف على الرجال ايضاً على وجه العبوم الافى مثل هذا الاستخلاف ولئن قالت الشيعة نحن فهمنا مزاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمه على رضى الله تعالى عنه او قالوا نحن اعلم بمرادة صلى الله عليه وسلم وافهم له من على رضى الله تعالى عنه فذالك قول بأطل لا يقبله احدامن اهل الدين.

الرابع: لها افادة الاصفهاني في شرح الطوالع من انه لو كأن هذا الاستخلاف مطلقاً عن قيد المدة لم يلزم منه استخلافه بعد موته كها ان قول موسى لهارون و اخلفنی فی قومی من غیر تقیید بالهدا الم یلزم منه استغلافه له بعد موته فان قوله اخلفنی لیس فیه صیغة لعبوم اللازمة بحیث یقتضی الخلافة فی کل زمان ولهذا الوجود کل احد و کیلا فی حال حیواته علی اموره فانه لا یلزم من ذلک استبرار توکلیه له بعد موته انتهی وهذا ظاهر لا مزیة فیه.

الخامس: انه لو كأن مثل هذا الاستخلاف موجباً للخلافة البعدية لكان زيد بن حارثة و ابن امر مكتوم و غيرهما عن استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم حال غزواته احقاء بالخلافة البعدية كعلى رضى الله تعالى عنه ولم يقل بذالك احدمن اهل السنة والجماعة ولا من الشيعة ولا من غيرهم.

ہم کہتے ہیں اس کے پانچ جواب ہیں۔

ایشریعت میں یہ بات معروف ومشہور ہے کہ اصل کے آجائے پر تائب کے حکم کا نفاذختم ہوجا تا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا جناب امیر کو خلیفہ بنانا آئی ہی مدت کے ساتھ مقید تھا جب تک آپ غروہ تبوک تشریف لے گئے تھے اور مدت پوری ہونے پر امر مقید ختم ہوجا تا ہے (لہذا حضور کے آئے پر یہ خلافت مقیدہ ختم ہوگئ) اور یہ نیابت و بنا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو دائمی طور پر ہواور مدت کی قیدے مطلق ہو یہا تک کہ اس پر مذکورہ اشکال وارد ہو سکے۔

۲۔ وہ جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کدسیاق صدیث اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ یہ نیابت (ایک خاص وقت کے ساتھ)مقیدتھی مطلق بتھی ۔

۳ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتہائی غمگین ہو کراو را شکباری کی حالت میں حضور علیہ السلام سے یہ عرض کرنا آقا! کیا آپ مجھے عورتول اور بچول پر نائب بنا کر جارہے ہیں؟ یہ ثیعول کے قول کہ"یہ خلافت وائمی تھی" کی تر دبید کرتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کوعلم تھا کہ یہ خلافت مردول پر نہیں جلکہ عورتول

### العريقة المحدية في حقيقة القلع بالانتعلية

اور بچوں پر ہے۔ اور دائمی خلافت کا دعویٰ تو تب مفید ہوتا جب آپ مردوں پر بھی عام غلیفہ ہوتے حالانکہ ایسا نہیں۔ پھرا گرشیعہ کہیں کہ حضور علیہ السلام کی مراد تو ہم ہی نے سمجھی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے توسمجھی ہی نہیں یا انکی نبدت ہم حضور علیہ السلام کی مراد کو زیادہ جاننے اور سمجھنے والے میں تو یہ ایسا قول باطل ہے کوئی بھی دیندار سے قبول نہیں کرے گا۔!

المام فخرالدين رازي فرماتے بين -

لا نسلم أن هارون عليه السلام كأن بحيث لو بقى لكان خليفة لموسى عليه السلام. قوله الإنه استخلفه فلو لا يجوز ان يقال ان ذالك الاستغلاف كأن الى زمان معين فانتهى ذلك الاستغلاف بانتهاء ذلك الزمان و بالجهلة فهم مطالبون باقامة الدليل على لزوم النقصان عندانتها هذا الاستغلاف بل هذا بالعكس اولى لان من كان شريك الانسان في منصب ثم يصير نائبا له و خليفة له كان ذلك يوجب نقصان حاله فا ذا أزيلت تلك الخلافة زال ذلك النقصان وعاد ذلك الكمال.

سلبنا أن هارون كأن بحيث لو عاش لكان خليفة له بعد وفاته لكن لم قلتم ان قوله انت من بمنزلة هرون من موسى يتناول جميع البنازل ودليل الاستشناء معارض بحسن الاستفهام وحسن التقسيم وحسن ادخال لفظى الكل والبعض عليه.

ہم اس بات کو تلیم نیس کرتے کدا گر حضرت بارون حیات رہتے تو ضر ورصفرت موئی کے بصر علیفہ ہوتے یخالفین کا یہ کہنا کہ حضرت موئی نے ان کو علیفہ بنا یااورا گروہ ان کومعز ول کرتے تو یہ بات حضرت بارون کے حق میں امانت سمجھی جاتی۔

مگر ہم کہتے میں کدان (المنتضع) کی بیدبات ہم نہیں تعیم کرتے یہ بیدباؤٹیس کدتمہا جائے کہ بے ٹک ان کی خلافت معین مدت تک تھی \_زمانے ک انتہا کے ساتھ بیرخلافت بھی منتھی ہوگئی۔

خلاصہ کلام و بے کہ و و تقصان ( کمی ) کے لازم ہوتے پرا قامت دلیل کامطالبہ کرتے ہیں۔

ائی خلافت کے انتہا کے وقت بلکداس کاالت تو زیادہ بہتر ہے۔اس لیئے کہ بے شک وہ شخص ہوکہی منصب میں انسان کا نثریک تھا پھروہ اسکا نائب اور فلیفہ ہوگیا۔ بیقو حالت نقصان کو ثابت کرتا ہے ۔پس جب خلافت شم ہوگئی تو یفقصان بھی زائل ہوگیااور کمال لوٹ آیا۔ بم کو یہ بات سلیم ہے کہ بے شک حضرت ہارون اگر زیرہ ہوتے تو وہ ضرور حضرت موکناً کی وفات کے بعدان کے فلیف ہو تم (الم تشیع) یہ بحول نہیں کہتے کہ نبی کر بیم ٹائیز ہم کافر سان انٹ می بمنزلۃ حارون من موئی جمیع منازل کو شامل ہے ۔اوراستشنا مگی دلیل تو حمن استفہام کے بھی معارض اور حمن تقتیم کے بھی معارض ہے اوراختواکی اور بعض کے اس پر داخل ہونے کے جمن کے بھی معارض ہے۔(الاربعین فی اصول الدین ج ۲ ص ۲۰۰۰) اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

۳۰ وہ جوامام اصفہائی نے شرح طوالع میں بیان کیا کداگریہ نیابت قید مدت سے مطلق بھی ہوتی تب بھی کدائل سے بیلازم ہزآتا حضورعلیہ السلام نے اپنی رحلت کے بعد بھی حضرت علی زمی اللہ عنہ کو امر خلافت ہونپ دیا ہے جیرا کہ حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بغیر مدت کسی قید کے فرمایا تھا ''اخلفی فی قومی "میری قوم میں میرے نائب بن جاؤتواں سے بیتولازم نہیں آتا کہ جناب موتی نے اپنے وفات کے بعد کے لئے بھی انہیں خلیفہ قرار دے دیا مجونکہ اُن کے قبل انسی میں کوئی ایسالفظ نہیں جولازی عموم پر ایسے دلالت کرتا ہوکہ ہر ہر زمانے میں ان کی خلافت کا قبل انسی میں کوئی ایسالفظ نہیں جولازی عموم پر ایسے دلالت کرتا ہوکہ ہر ہر زمانے میں ان کی خلافت کا مقتفی ہو یہی و جہ ہے کدا گرکوئی شخص اپنی زندگی میں کئی کو ایسے کاموں کا وکیل بنائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد وفات بھی وہ اس کا وکیل بی دہوئی شک نہیں ۔

۵۔اگراس کی مثل نیابت دینار علت شریف کے بعد کی خلافت اولین کو ثابت کرنے والا ہو تب تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت زید بن حارثہ ابن ام محتوم اور ان کے علاوہ دیگر افراد جنھیں رمول اللہ کا گئی نے اپنے غزوات کے دوران اپنا خلیفہ بنایا سب کے سب اس خلافت کے حقدار تُقہر یں گے حالا نکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں مذکوئی اصلیفت و جماعت میں سے مذفرقہ شیعہ میں سے اور مذکوئی اور۔ .

الوجه العاشر ان هذا الحديث لو كان مقتضياً لاولية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفهم منه ذالك المهاجرون والانصار رضى الله تعالى عنهم الذين هم اعرف بلسان العب و اسراركلام النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة وغيرهم ولما اجمعوا على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم ولكان على الشيعة وغيرهم ولما اجمعوا على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم ولكان على رضى الله تعالى عنه نازعهم بهذا الحديث واحتج عليهم بذلك لكونه داى انهم يعصون الله و رسوله ولما بايع ابا بكر رضى الله تعالى عنه لانه اسد من الله عزوجل فلا يمكن ان يكتم الحق لمخافة احد لا سيما على قول اسود الله عزوجل فلا يمكن ان يكتم الحق لمخافة احد لا سيما على قول

### اللريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية كالمالية المحدية في هيئة القلع بالافعلية المحديدة في هيئة القلع المالفعلية المحديدة في المحدودة المحديدة في المحدودة المحدودة

الشيعة القائلين بعصبته رضى الله تعالى عنه ولم يقع شىء من ذلك فظهر ان المراد بالحديث ليس ذلك،

#### وجه (۱۰)۔

اگراس مدیث کا تقاضا رمول الله کالیجی کے بعد خلافت اولین کا اثبات ہوتا توشیعول سے بڑھ کرعر بی زبان اور کلام بنی کے اسرار ورموز کو خوب پیچا ننے والے مہاجر بن وانصار صحابیا سے جمیر علی ہوتے اور فر مان رمول الله کالیجی کا کفافت پر جمی اتفاق مذکرتے (اور اگر بالفرض ایسا ہوتا) تو حضرت کی رضی الله عندان کو الله ورمول کی نافر مانی کرتے ہوئے دیکھ کرضر وران سے مقابلہ کرتے اور بیمی بھی حضرت الویکر کی بیعت مذکرتے کیونکہ آپ الله کے بیموں میں سے ایک شیر بیس تو کیونکہ آپ الله کے خول میں سے ایک شیر بیس تو کیونکہ آپ الله کے خول کے والے مطابی ( تو ضر ورجو انمر دی کا مظاہر ہ کرتے ) کہ ان کے زدیک جناب علی معصوم ہیں۔ جب مذہور و با توں بیس سے کچھ بھی ہوتا کے دوریث کی بیمواد ہی نہیں تھی ۔

الوجه الحادى عشر اما قاله الملاعلى قارى رحمه الله في شرحه على المشكوة انالو سلمنا ان هذا الحديث دل على ثبوت الخلافة لعلى رضى الله تعالى عنه فلا ينافى ذلك ثبوت الخلافة له بعد خلافة الخلفاء الثلاثة اذلا دليل فيه على اولية الخلافة اصلا فيكون محلها ما وقعت فيه ظاهرا انتهى محصله و الى هناتم الكلام على حديث المنزلة

#### وجو(۱۱)۔

حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ نے اپنی شرح مشکوۃ میں فرمایا اگر ہم مان بھی لیس کداس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عند کے لئے ثبوت خلافت ہے تو بیاس کے منافی نہیں کداس کا ثبوت خلفائے ثلفہ کے بعد ہے کیونکداولیت پر اصلا کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس کاوہ بی مقام وگل ہوگا جس میں بینظ ہر آ و اما الجواب عن الحديث الثاني فهو ان قوله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من بأب الفضيلة وليس فيه بيأن الافضلية وقد اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة المحبة لكثير من الصحابة رضى الله تعالى عنه حتى قال في حق زيد بن حارثة وابنه انه لمن احب الناس الى و ان ابنه اسامة لمن احب الناس الى بعدة اخرجه البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر و قال في شأن الحسنين الكريمين رضى الله تعالى عنهما اللهم انى احبهما فاحبهما واحبمن يحبهما اخرجه الترمذي عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه وقال في شأن فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها هي احب اهل بيتي الى اخرجه الترمذي عن اسامة ايضاً وقال في شان عائشة الحبيرا رضي الله تعالى عنهاهي احب الناس الى اخرجه البخاري وغيرة وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذبن جبل رضي الله تعالى عنه والله يأمعاذاني احبك اخرجه ابو داؤد والنسائي وقال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمرنى بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم على رضى الله تعالى عنه و ابو ذر و البقداد و سلمان رضى الله تعالى عنهم اخرجه الترمذي عن بريدة وهكذا اطلق لفظ المحبة على كثير عمن سواهم فلم يصح ان يكون فيه دلالة على الافضلية كما لا يخفى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس من الرجال الى ابوبكر ثم عمر رضى الله تعالى عنهما كما اخرجه البخاري ومسلم كلاهماعن عمروبن العاص ومن المعلوم اللفظ الرحب الذي هو افعل التفضيل ازيد من لفظ المحبة.

دوسری صدیث باک کا جواب\_اب آئے دوسری مدیث مبارکہ کے جواب کی طرف تورسول

والطريقة المحرية في حقيقة القطع بالانتعلية

الله کاشین کا پیفر مان حضرت علی کے بارے میں کہا وہ ایساشخص ہے جواللہ ورمول سے مجبت کرتا ہے اور الله ورمول بھی اے اپنا محبوب رکھتے ہیں'۔ یہ باب فضیلت سے ہے۔ اس میں افضلیت کا بیان نہیں ے۔ اور رتبہ مجت تورمول اللہ کاللہ آلا نے اپنے کثیر صحابہ کیلتے بیان فرمایا ہے پیاں تک کہ بخاری وسلم میں موجو دحضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ اوران کے بیٹے حضرت المامه کے بارے فرمایا: زید مجھے لوگوں میں مجبوب تین ہے اور ان کے بعثے سے مجھے بہت مجت ہے۔ای طرح تر مذی شرایف میں موجو د حضرت اسامہ بن زید کی روایت کے مطابق حینن كريمين كى شان كے متعلق حضور عليه السلام نے اللہ سے يه دعا كى \_اسے الله! ميں ان سے مجت كرتا بوں تو بھی ان سے مجت فر مااور جوان سے مجت کر ہے تواس سے بھی مجت فر ما۔ اس طرح تر مذی میں انہیں ہے وار دمیدہ فاطمہ کی شان میں بیرمدیث ہے حضورعلیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے اہل ہیعت سے مجھے مجبوب ترین سے دای طرح بخاری وغیرہ میں ہے کہ میدہ عائشہ کی شان میں فرمایا یہ مجھے ب سے زیادہ مجبوب میں۔ای طرح ابو داؤ دونسائی میں ہے کہ آپ نے سیدنا معاذین جبل سے فرمایا۔ اےمعاذ اقتم بخدا میں آپ سے مجت کرتا ہوں مزید پی کہ زمذی میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رول الله كالطيان المجمع الله تعالى في جار بندول سعجت كرف كاحكم ديا إور مجمع خبردى ہے کہ اللہ تعالیٰ خو دبھی ان سے مجبت کرتا ہے وہ حضرت علی ؓ، ابو ذرؓ، مقدادؓ اورسلمان فاری ؓ ہیں ۔ جل جلاله و ما الله الله عن الله عنصم - اسى طرح اور بهي كثير صحابه پر حضور عليه السلام نے لفط محبت كا اطلاق فر ما يا بےلہذااس سےافضلیت پر دلیل پکونا سمجھے نہیں کمالا یخفی جبکہ رمول اللہ ٹائیاتی نے تو یہ بھی فر مایا ہوا ے کہ مر دول میں مجھے سب سے زیادہ مجبوب ابو بکرین پھران کے بعد عمر میں پیرخسرے عمر و بن عاص ہے مروی اور بخاری میں موجود ہے۔ رضی الناء تھے۔ اور پیجی معلوم ہے کہ لفظ احب (جوشین کی شان

### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

یں ہے) اسلم منسل کا صیغہ ہے اور اس میں لفظ مجت کی نبت معنی کی زیادتی پائی عاتی ہے۔ ا

و اما الجواب عن الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاة فعلى مولاة في حديث غدير خم فعلى وجوة سبعة.

ا مام زین الدین عبدالرؤف المناوی دهمته الله علیه فی تصریح فرمانی سآپ فرماتے بی که حضرت اسامه بن زید بن عارفه کے احب جو نے سے بیلازم نبیس آتا کہ ان کو اکا برصحابہ کرام دخوان آللہ علیم پر افضیلت دی جائے۔

(اسأمة) ابن زيد بن حارثة (احب الباس) من موالى (الى) و كونه اجهم اليه لا يستلزم تفضيله على غيرة. (التيم بشرح مامع السغير جلدا صفحه 289)

یعنی کی اسامہ بن زیر کا تمام لوگوں ہے مجبوب ہو ناان کے موالی ہے اپنی غیر پر تفضیل کومتکز م نہیں ہے۔ عاد استدامات میں مصرف کے فضول میں اور ایک خوالی ہے اپنی میں کا میں کا مصرف کا میں میں کہ اس میں کا اس میں میں

ثانیا نیزامبیت مے کی غیرے انسلت کا ثبات بھی نہیں ہوسکتا۔ جیما کدامام منادی رحمت الدفعیدی کی تصریح سے ثابت بحک احب الناس (الی) ولا یعارضه ان غیر دافضل منه

(فيض القدير للمناوي برون الهمزية، بلديه 4631 تحت 964)

یعنی مجھالوگوں میں وہ ب سے زیادہ مجبوب میں مجی خیر کے افضل ہونے کے معارض نہیں ہے۔

نیزا گرامبیت کوافشیلت کی علت تعلیم کرلیاجائے تو حضرت اسامہ بن زیر گاحضرت کلی کرم اللہ و جہدالگر بیم سے افضل ہو نالازم آتے تا کا حد ایک مند وزیل میں مزید ایک میں خاصہ میں اسامہ بیادی نازید کا حضرت کلی کرم اللہ و جہدالگر بیم سے افضل ہو نالازم

آئے گا۔ جیسا کدمندرجد ذیل مدیث مبارکدے ثابت ہے۔ رمول اللہ گائے آئے فرمایا۔

احب اهلى الى من قدانعمر الله عليه و انعمت عليه اسامه بن زيد، قال ثمر من قال ثمر على بن الى طالب. (منن ترمذي، باب مناقب اسامه بن زيرٌ جلد 5ص 678 رقم 3819 :)

یعنی میرے اٹل بیت میں ہے وہ زیاد وتھیوب ہے جس پرالٹہ تعالیٰ نے انعام اور میں نے بھی انعام کیاد واسامہ بن زیدیں انہوں نے موض کیایار مول اللہ پھر کو ن آپ کے فر مایا گل بن ابی طالب ٹے جو کر کسی صورت میں بھی فریقین کیلئے قابل قبول نہیں ہے۔

اك كے علاوہ مركار دوعالم عليه الصلوق السلام كالعار صحابه كرام رضوان عليهم الجمعين كيلتے فر مايا۔

والدى نفسى بيدة انكم احب الناس الى مرتين (سيح البخارى بلد 5 س 32 \_3786)

مجھائ ذات كى قىم جى كے قبضہ قدرت يىل ميرى جان ہے تم مجھے لوگوں يىل سے سے زياد ومجوب ہو۔

احبیت سے اگرافشیلت کا شابت ہوتو پھرتمام مہا جرین محامہ پر انصاری محامہ کرام کی افضیلت لازم آئیگی لِنهذا ثابت ہوا کہ احب سے افضل ہونالازم تیس آتا۔ الاول انه قال صاحب البوافق و شارحه ان صحة هذا الحديث ممنوع كيف ولم ينقله اكثر اصحاب الحديث كالبخارى و مسلم و اضرابهما وقد طعن فيه بعض من كبار المحدثين كالحافظ ابي داؤد والسجستاني و ابي حاتم الرازى و غيرهما و دعوى الشيعة انه حديث متواتر مكابرة محضة انتهى ما في الموافق و شرحه.

الثانى : ان عليا رضى الله تعالى عنه لمريكن يوم الغدير مع النبى صلى الله عليه وسلم فأنه كأن بأليمن قاله صاحب البوافق فكيف يصح هذا الحديث مع ما فيه من التصريح بقوله فأخذ بيد على رضى الله تعالى عنه الى آخر لا قلت وفي هذا الجواب نظر لان عليا رضى الله تعالى عنه انما كأن في اليمن قبل جمة الوداع وقصة غدير خم انما وقعت حين مرجعه صلى الله عليه وسلم من جمة الوداع ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم اعاد عليا رضى الله تعالى عنه الى اليمن بعد جمة الوداع نعم لو ثبت ذلك او ثبت ان قصة غدير خم كأن قبل جمة الوداع لكان هذا الجواب صحيحا فتدبر.

الثالث انه لاخفاء الى المراد بلفظ المولى المعبوب او المنصور دون الاولى بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بعدة اللهم وال من والاة وعاد من عاداة الرابع ال هذا اللفظ من المدائح والفضائل وليس فيه بيان الافضلية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه انت اخونا و مولينا اخرجه البخارى فلو كان لفظ المولى يدل على اولية الخلافة لكان زيد افضل الصحابة كلهم واقدمهم في الخلافة وهو غير صحيح قطعاً

الخامس: انه قال في الموافق و شرحه انه لو سلم ان هذا الحديث صحيح فأكثر

رواته لعد يرووا مقدمة الحديث وهي الست اولي بكم من انفسكم فلا يصحان يتمسك بها في ان المولى بمعنى الاولى انتهى اى لان مخالفة الاكثر في لفظ او حديث يوجب الشذوذ فيه والشاذ لا يكون صحيحاً ولهذا شرطوا في الحديث الصحيح ان لا يكون شاذا كما في النخبة وشروحها.

السادس: انه قال في البوافق وشرحه ايضاً ان مفعلا بمعنى افعل لم يذكره احد من الائمة العربية و الاستعمال ويدل ايضاً على ان البولي ليس بمعنى الاولى جواز ان يقال هو اولى من كذا دون مولى من كذا و يقال اولى الرجلين او الرجال انتهى و نحوه في شرحه الطوالع للقاضي البيضاوي.

السابع: انه قال صاحب الموافق و شارحه ايضاً انه لو سلم ان المولى بمغنى الاولى فلا نسلم ان المراد الاولى بالتصرف و التدبير بل يجوز ان يراد الاولى في امر من الامور كما قال الله تعالى ان اولى الناس بأبراهيم للذين اتبعوه و اراد الاولية في الاتباع و الاختصاص والقرب منه لا في التصرف فيه ويقول التلامذة نحن اولى باستاذنا ويقول الاتباع نحن اولى بسلطاننا ولا يريدون الاولوية في التدبير والتصرف بل في امر ما ولصحة الاستفسار اذ يجوز ان يقال في اىشىء هو اولى في تصرفه او هجبته او التصرف فيه ولصحة التقسيم بأن يقال كون فلان اولى بزيد اما في نصرته و اما في ضبط امواله و اما في تدبيرة والتصرف فيه وحينئذلا يدل الحديث على امامة على رضى الله تعالى عنه انتي ما في الموافق وشرحه.

نسيسرى حدیث باک کا جواب صدیث به رمول الله کا موقع ، فرما يا جس کا پيس مولا ہوں اس کا على مولا ہے ۔اس کے تالفين کو سات جوابات بيس ۔

اس کے مخالفین کو سات جوابات ہیں .

ا۔ پیکه صاحب موافق اور شارح موافق نے اس مدیث کے مجمع ہونے کا انکار کیا ہے اور کیول نہ ہوکداکٹر اصحاب مدیث مثل بخاری وصلم اوران جیسے اور دیگر محدثین نے اسے روایت بھی نہیں کیا اور بعض بحبار محدثین جیسے حافظ ابو داؤ دہجتانی "اورابوحاتم رازی وغیرهمانے تواس میں طعن بھی کیا ہے اور ثیعوں کااس مدیث کے متواتر ہونے کادعوی محض مکا برہ ہے۔ اُتھی۔

٢ \_ايک جواب صاحب موافق نے بيدديا ہے كہ حضرت على رضى الله عند مذير خم كے دن بنى كريم علیہ افضل الصلوة والتملیم کے ساتھ ہی نہیں تھے کیونکہ آپ اس وقت یمن میں تھے تو بھر کیونکر بیرمدیث سحیج ہو گئی ہے مالانکہ اس میں سراحت ہے کہ پھر صنور علیہ اللام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا آخرتک۔ مصنف فرماتے ہیں: کہتا ہوں اس جواب میں نظر ہے کیونکہ حضر ت علی رضی اللہ عند یمن میں جمعتہ الوداع سے پہلے تھے اورغدیرخم کا واقعہ تو حضورعلیہ السلام کے جمنة الوداع سے لوٹنے کے بعد پیش آیا ہے۔اوریہ ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے جمعة الوداع کے بعد صنرت علی رضی اللہ عنہ کو دو بارہ میمن بھیجا ہو۔ ہاں اگریہ ثابت ہوتا یا واقعہ مٰدیرخم کا جمنۃ الو داغ سے پہلے ہونا ثابت ہوتا۔تب یہ جواب سیجے ہوتافتہ پر۔

سا\_ پیکداس میں کوئی خفانہیں لفظ مولی محبوب ومنصور کے معنی میں ہے اولی کے معنی میں نہیں کیونکہ حضورعلیہ السلام کایہ قول اے اللہ! جو بھی علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جواس ے مدادت رکھے تواہے مثمن رکھاس جواب پرقرینہ و دلیل ہے۔

مم \_ پر لفظ مولی مدحت وفضیلت کے معنی میں ہاں میں افضلیت کا بیان نہیں ۔ ہی وجد ے ( بخاری شریف میں موجو د ہے ) کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رنبی اللہ عنہ سے فر مایا

### اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

تھا۔اے زید! آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولیٰ بیں تواگر لفظ مولی اولین حق خلافت پر دلیل ہوتا تو حضرت زید خلافت کے حوالے سے تمام صحابہ سے افضل اور مقدم ہوتے اور پہ قلعاً صحیح نہیں۔

ه موافق وشرح موافق میں فرمایا اگراس مدیث کاسمجیح ہونامان بھی لیا جائے واکٹر راو ہول نے صدیث کا ابتدائی حصہ صور علیہ السلاکا فرمان السبت اولی بیکھر مین انتقسیکھ "کرکیا میں تم سے زیادہ تنجاری جانوں کا ما لک نہیں ہول؟ روایت نہیں کیا لہذا مولی کو اولی کے معنی میں ثابت کرنے کے لئے اس مدیث کو دلیل بناناصحیح نہیں ہے ۔ انتی ۔ (ان کا کلام ختم ہوا) مصنف فرمائے بیل کیونکہ لفظ حدیث میں اکثر روات کی مخالفت حدیث میں شذو و ثابت کرتی ہے اور شاذ حدیث میں شرط لگائی ہے کہ وہ شاذ مدہو یہ بیما کر مخبتہ اور اس کی شروعات میں اس کا بیان ہے ۔ اور اس کی شروعات میں اس کا بیان ہے ۔ اور اس کی شروعات میں اس کا بیان ہے ۔

الا موافق اوراس کی شرح میں ہی یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ مولی پروزن مفعل بمعنی افعل آنا جواب الم الم محرب وائم استعمال میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا اور مولی کے اولیٰ کے معنی میں منہونے پر مزید لیل یہ ہے کہ اولی میں جہاجا تا مولیٰ من کذا فلال سے زیادہ حقد ارکیکن یول نہیں کہاجا تا مولیٰ من گذا اسی طرح اولیٰ الرجلین اوالر جال دومر دول یا سب مردول سے زیادہ متحق کہاجا تا ہے (کیکن اس کے بڑھکس مولیٰ میں ایسا نہیں کہاجا تا) انتھی ۔ اسی کی مثل جواب موافق کی شرح جواب قاضی بیضاوی کی تشرح طوالع میں بھی ہے ۔

کے صاحب موافق و شارح موافق نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مولی اولی کے صاحب موافق و شارح موافق نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اولویت مراد ہے بلکہ یہ کی بھی اولی کے معنی میں اولویت مراد ہے بلکہ یہ کی بھی جوز میں ہوسکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آئ اُؤ لَی النّامیں بِالِنوْ هِیْمَدَ لَلَّذِیْنَ اتَّبَعُوٰهُ ۔ بیز میں ہوسکتی ہے واللہ کا فرمان ہے آئ اُؤ لَی النّامیں بِالِنوْ هِیْمَدَ لَلَّذِیْنَ اتَّبَعُوٰهُ ۔ تر جمہ: کنزالا یمان میں کے بیروہ و نے اب

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية

یبال حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی اتباع واختصاص اور آپ کے قرب میں اولویت کا حصول مراد ہے 
نے کہ آپ کی ذات میں تصرف کرنا مراد ہے۔ ٹاگر د کہدیا کرتے ہیں بیا اتباد کے زیادہ حقدار ہیں ای 
طرح ہیر وکار کہتے ہیں ہم اپنے باد ثاہ کے زیادہ حقدار ہیں تو وہاں تدبیر وتصرف میں اولویت مراد اُبین 
ہوگی بلکداس سے کوئی بھی کام مراد لیا جا سکتا ہے۔ ای طرح اس کے ذریعے سوال کرنا بھی سے ہے کہا 
جا تاہے فلال کس چیز کا زیادہ حقدار ہے کی کے تصرف کا یااس کی مجت کا یا پھراس کی ذات میں تصرف 
کرنے کا ہاسی طرح اسے بطور تقیم استعمال کرنا بھی سے ہے کہا جا تاہے فلال زید کا زیادہ حقدار ہے۔ یا 
تواس کی مدد کرنے میں یااس کا مال لینے میں یا پھراس کی ذات میں تد بروتصرف کرنے میں (جب 
تواس کی مدد کرنے میں یااس کا مال لینے میں یا پھراس کی ذات میں تد بروتصرف کرنے میں (جب 
استے سارے محامل موجود ہیں ) تواس وقت بیصدیث حضرت کی رضی اللہ عنہ کی امامت پر دلیل آئیں 
استے سارے موافق و شرح موافق کی عبارت ختم ہوتی ہے۔ 
استی موافق و شرح موافق کی عبارت ختم ہوتی ہے۔

واما الجواب عن الحديث الرابع: وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت اخى فقد اثبت النبى صلى الله عليه وسلم اخوته لإنى بكر دضى الله تعالى عنه حيث قال ولكنه اخى و صاحبى كما اخرجه البخارى عن ابن عباس و مسلم عن عبد الله بن مسعود وقال صلى الله عليه وسلم ايضاً ابوبكر اخى فى الدنيا والآخرة اخرجه الحافظ السلفى عن انس بن مالك دضى الله تعالى عنه و اور دة المحب الطبرى فى الرياض النضرة و قال صلى الله عليه وسلم فى شان سيدنا ابى بكر رضى الله تعالى عنه ويضاف عنه ايضاً ولكنه اخى وصهرى و وزيرى و فى شان عنمان دضى الله تعالى عنه حيث قال عثمان اخى و صهرى و وزيرى و فى شان عثمان دضى الله تعالى عنه حيث قال عثمان اخى و دفيقى فى الجنة اور دهما التفتازانى فى شرح المقاصد وقد اثبت صلى الله عليه وسلم ذلك لزيد بن حادثة كما قدمنا نقلا عن صحيح البخارى ولم يقل احدمن اهل السنة المرضية ولا من الشيعة بأفضلية عثمان وزيد بن حارثة دضى الله تعالى عنه على جميع الصحابة

بناء على لفظ الاخ الواردة في شانهما فلا دلالة في هذه الرواية كلها على
افضلية على رضى الله تعالى عنه على الى بكر رضى الله تعالى عنه قطعاً فظهر ما
زعمت الشيعة الشنيعة من تفضيل على رضى الله تعالى عنه على ابى بكر رضى
الله تعالى عنه او من معارضة الاحاديث الواردة في فضلهما و تبعهم صاحب
الرسالة المردودة فذلك كله بأطل حتما تبصرة اخرى.

#### چوتھی حدیث کاجواب

مدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عندسے فرمایا" آپ میرے بھائی ہیں ا پنی اخوت تو حضورعلیہ السلام نے حضرت الوبكر کے لئے بھی ثابت كی ہے بخارى میں حضرت ابن عباس اورمسلم میں حضرت ابن معود رضی النّه عنهما ہے مردی ہے حضور علیہ السلام نے فر مایا ''لیکن ابو بکر میرے بھائی اورمیرے ساتھ میں ۔اسی طرح عافظ ملفی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے جس کو محب طبری نے ریاض النضر ہ میں بیان کیا ہے۔ صنور علیہ السلام نے فرمایا۔ ابو بکر ونیا وآخرت ميس مير بي بحالي بين رضي الله عندراي طرح علامه تفتاز اني رحمه الله نے شرح مقاصد مين ذكري كەھنورىلىيدالىلام نے ثان ابو بكر ميں فرمايا :لىكن ابو بكرمىرے بھائى سسىراوروزىر يېن'اورحضرت عثمان کے بارے فرمایا"عثمان جنت میں میرے بھائی اور ساتھی ہیں رضی اللہ عنہ۔اسی طرح زید بن حارثہ کی فضیلت میں وارد مدیث ہم بھی بخاری کے حوالہ سے پیچھے نقل کر بیکے ہیں تو جب مذھب مجبوب المسنت وجماعت اورفرقه شیعه میں ہے کوئی حضرت عثمان وحضرت زید کی شان میں وار دلفظ مجمائی " کی بنا (وجہ ) پر انہیں تمام صحابہ سے افغل نہیں ماننا تو پھر ان تمام روایات میں جناب کلی کی جناب صدیق پر انشلیت کی بھی قطعاً کوئی دلیل نہیں رضی الله عنھما۔ یہاں سے شیعہ کے جناب علی کو جناب صدین پرافضل ماننے اوران دونوں صاحبوں کی ثان میں وارد ہونے والی مدینوں کو آپس میں معارض مگان کرنے اسی طرح ان کے بیرہ ہمارے مخالف صاحب رسالدمردود کے تمام تمریات کے فان قيل اذا لم يكن في هذه الإحاديث ما يعارض الاحاديث الواردة في افضلية ابي بكر رضى الله تعالى عنه لعدم وجود صيغة افعل التفضيل وما يؤدى مؤداها فيها فقد ورد في شأن على رضى الله تعالى عنه احاديث عديدة بصيغة افعل التفضيل ايضاً وح يثبت البعارضة منها قوله صلى الله عليه وسلم حين اهدى اليه طير مشوى اللهم ائتنى باحب خلفك اليك يأكل معى هذا الطير فجاء على رضى الله تعالى عنه فأكل معه اخرجه الترمدى عن انس بن مالك و الاحب الى الله تعالى اكثر ثواباً وهو معنى الافضل

#### اعتراض

اگرید کہا جائے کہ چلیں پراحادیث تو حضرت ابو بحرصد الی رضی اللہ عنہ کی افسانیت یہ وارد ہونے والی احادیث کے معارض نہیں کیونکہ ان میں اسم تفضیل باس کے قائم مقام کوئی صیغہ وارد نہیں لیکن متعدد صدیثیں ایسی بھی ہیں جو صفرت کی رضی اللہ عنہ کی شان میں افضل انفضل کے صیغے سے بھی وارد ہوتی ہیں لہذااب تو معارضہ پایا جائے گاان میں سے ایک پر ہے کہ ایک دفعہ صفور علیہ السلام کے پاس بھنے ہوئے پر ندے کا گوشت لایا گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وَعالَی ۔اے اللہ البنی مخلوق میں سب سے زیاد ہجو بھوشے کو میرے پاس بھنے کہ وہ میرے ساتھ اسے تھائے تب صفرت کی گھوت و میرے ساتھ اسے تھائے تب صفرت کی گھوت و میرے ساتھ اسے تھائے تب صفرت کی اللہ و کئی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اسے تناول کیا۔ اس تو امام تر مذی نے حضرت انس بن ما لک رشی اللہ عنہ دورایت کیا ہے ۔اور بیمال پراحب سب سے بڑھ گڑئیوب ہونے سے مراد اللہ کے ہال سب سے

## ر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية من الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية المحديدة في ا

#### جواب

قلت الجواب عنه من وجوه تسعة,

الاول الدهذا الحديث موضوع كذا قال الحافظ ابن الجوزى في كتاب البوضوعات له و الحافظ ابو العباس الحراني في كتابه منهاج الاستقامة البوضوعات له و الحافظ ابو العباس الحراني في كتابه منهاج الاستقامة -

امامرازي فرمات يلك وهو التهسك بخبر الطير فالاعتراض عليه أن نقول قوله بأحب خلقك يعتمل أحب خلق الله في جميع الامور أو يكون أحب خلق الله في شي معين والدليل على كونه محتملا لهما أنه يصح تقسيمه اليهما فيقال أمايكون أحب خلقه اليه في الامور أو يكون حب خلقه اليه في الامور أو يكون حب خلقه اليه في الامر الواحد وما به الاشتراك غير مابه الاشتراك وغير مستلزم له فاذن هذا اللفظ لا يدل على كونه أحب الى الله تعالى في جميع الامور فاذن هذا اللفظ لا يدل الا على أنه أحب في بعض الامور وهذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيرة في بعض الامور وهذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيرة في بعض الامور وهذا جواب كون غيرة أزيد توابا منه في أمر أخر فثبت أن هذا الا يوجب التفضيل وهذا جواب قوى - (الاربين في اصول الدين ٢٢ ١٩٣٥)

ترجمن مدیث طیرے استدلال پرونے پراعتراض بیکہ ہم کہتے ہیں کدائپ تائیل کے فرمان ہا جب فاقک ہیں یہ احتمال ہے کہ اللہ تعالی کی تخلوق تمام امور میں زیادہ مجبوب ہے یا کسی معین چیز میں اس مدیث کے محتمل ہوئے پر دلیل یہ ہے کدائل مدیث کی آئان دونوں احتمالوں کی طرت تقیم ہے ہے تو پس کہا جائے گا کہ وہ مخلوق ہے تمام امور میں زیادہ مجبوب ہی جائل و جدا شراک کے ماموا ، جو کہ میں زیادہ مجبوب ہی بیانی ایک امریس ؟ ۔ اور اس میں و جدا شراک کیا ہے؟ اس و جدا شراک کے ماموا ، جو کہ اے متمام امور میں زیادہ مجبوب ہونے پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر پر لفظ اے متمام امور میں زیادہ مجبوب ہونے پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر پر لفظ سر من بعض امور میں زیادہ مجبوب ہونے پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر پر لفظ مرف ان کے بعض امور میں زیادتی قواب کافائدہ کرے گا ۔ اور یہ نا تو ایک میں شاہت ہوا کہ مدیث طیر ہے احتمالال تفضیل کو ثابت نہیں کرتا ۔ اور یہ بڑا قوی امور میں امور میں ادرو ہے تواب ذیادہ ہو ۔ پس ثابت ہوا کہ مدیث طیر ہے احتمالال تفضیل کو ثابت نہیں کرتا ۔ اور یہ بڑا قوی و مضبوط جواب ہے ۔

الثانى انالو تنزلنا و فرضنا ال هذا الحديث ليس بموضوع فلا شكفى ضعفه كما صرح به العلامة محمد بن طاهر الفتنى في كتاب الموضوعات له والحديث الضعيف لا يكون مجة في الاحكام لا سيما في هذا المقام لكونه مما لا يدرك بالراى واجتها د العلماء.

الثالث انالو تنزلنا و فرضنا عدم ضعفه ظاهرا فلا شك في ضعفه باطنا لوجود علة قادحة خفية فيه موجبة لضعفه و ذلك لان لفظ خلقك عمر يشتمل الانبياء والمرسلين ولم يرونص خاص في هذا الحديث يخص به هذا العبوم كا ورد النص الخاص في احاديث افضلية ابى بكر رضى الله تعالى عنه من قوله الا النبيين والمرسلين وما في معناة وقد قام الاجماع على افضلية الانبياء والمرسلين على غيرهم فكان هذا الى مخالفة هذا الحديث للاجماع مع عدم ورود النص المخصص فيه عما يوجب وهنا وقد ما بأطنا في ثبوته.

الرابع انالو تنزلنا و فرضنا عدم ضعف هذا الحديث ظاهرا و باطنا فلا نسلم ان الاحب مرادف الافضل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله احب الكلام الى الله تعالى سجان الله و محمدة دوى شطر الاول منه الترمذي و النسائي وصحح الحاكم وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه و روى شطر الثاني منه مسلم في صحيحه عن الي ذر دضى الله تعالى عنه ولهذا قال العلامة السيوطي النووي في شرحه على مسلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الناس اى الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر الحديث اخرجه البخاري و مسلم كلهما عن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه ما حاصله انه البخاري و مسلم كلهما عن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه ما حاصله انه

لا يلزم من كون عائشة دضى الله تعالى عنها احب اليه ان تكون افضل وكذلك لا يلزم من كون ابيها دضى الله تعالى عنه احب اليه ان يكون افضل من عمر دضى الله تعالى عنه و انما ثبت كونه افضل بدلائل اخرى هما ورد فيه لفظ الافضل او الخير صريحا ما انتهى وقال العلامة شيخ عبد الحق الدهلوى في شرحه على البشكورة ما لفظه ان الكلام في الصحابة انما هو في الاقصلية بعنى كثرت الثواب عند الله تعالى و الاحبة غيرها كما هو القول المشهور عن العلماء في الفرق بين الاحبية والافضلية انتهى.

الخامس: انالو سلمنا مرادفتهما فقد عارضه ما هو اقوى منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم احب الرجال الى ابوبكر ثم عمر كما قدمنا انفاعن صيح البخادى و مسلم ولاخفاء ان الاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاحب الى الله عليه وسلم هو الاحب الى الله عليه وسلم هو

#### جواب

میں کہتا ہوں اس کے نوجواب میں۔

ا یے افظ ابن جوزی نے اپنی مختاب''موضوعات''میں اور حافظ ابوالعباس حرانی نے دینی مختاب ''منھاج الاستقامت'' بیس اس حدث کوموضوع قرار دیاہے ۔

۲۔ برمبیل تنزل بالفرض اگرموضوع نہجی ہوتواس کے ضعیف ہونے میں تو شک ہی نہیں جیبا کہاک کی صراحت علامہ محمد بن طاہر بٹنی نے اپنی کتاب''موضوعات'' میں کی ہے۔ اور مدیث ضعیف احکام میں مجت نہیں بالحضوص اس مقام میں کہ جہال رائے واجتھاد سے مذکورہ مئلہ معلوم ہی نہیں کیا جاسکتا۔

سر (برسیل) بلویہ بھی مانا کہ ظاہر آیہ حدیث ضعیت نہیں لیکن باطنا اس کے ضعیت ہونے

میں کچھ شبہ نہیں کیونکراس میں ایک ممنوع اور پوشیدہ علت ہے جواس کے ضعف کو ثابت کررہی ہے وہ

یرکہ اے اللہ! تیری مخلوق کے الفاظ عام بیں انبیاء و مرسلین کو بھی شامل ہیں۔ اور اس صدیث میں کو تی

عاص لفط بھی نہیں جس کے سبب یہ ممومیت خاص جو سکے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان

میں وارد ہونے والی احادیث میں الا انبیین والمرسلین اور اسی طرح کے دیگر الفاظ وارد ہیں۔ اور اس

پر اجماع ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام اپنے علاوہ سب پر افضل ہیں۔ پس بیرصدیث اجماع کے

مزاجماع ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام اپنے علاوہ سب پر افضل ہیں۔ پس بیرصدیث اجماع کے

مزاجماع ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام اپنے علاوہ سب پر افضل ہیں۔ پس بیرصدیث اجماع کے

مزاجماع ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام اپنے علاوہ سب پر افضل ہیں۔ پس بیرصدیث اجماع کے

مزاجماع ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام اپنے علاوہ سب پر افضل ہیں۔ پس بیرصدیث اجماع کے

مزاجماع ہوگی مزید بیرکہ اس میں کئی لفظ خصص کا مذہونا اس کی کمزوری اور اس کے ثابت ہونے میں ایک

باطنی جمانعت کو ثابت کر رہا ہے۔

٣ \_ا گر ہم یہ بھی جان لیں اور فرض کرلیں کہ بیرحدیث ظاہراً و باطناً دونوں طرح ضعیف نہیں ے تب بھی ہم یہ نہیں مانے کہ لفط (احب) لفظ افضل کے متر ادف اور قائم مقام ہے اس پر دلیل تر مذی ،نسائی ، حامم بافاد ہ صحیح اور ابن حبان کی روایت ہے جوحضرت جابر بن عبداللہ رضی الندعنہ سے مردى بےكحضورعليه السلام نے فرمايا" أضل ذكر" لااله الله" باورملم كى روايت حضرت الوذررى الله عنه سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر ما یا اللہ تعالیٰ کو سب سے احب (پندبات) ہجان اللہ و جمعہ ہ کہنا ہے۔(بیال افضل اوراحب کافرق سیجھیے)۔اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ نے اپنی شرح معلم میں بخاری و ملم شریف میں عمروبن عاص کی اس مدیث کے تحت (کہ جب حضور علید السلام سے او چھا گیا كرآب كولوگول يس سب سے زياد وكون مجبوب ہے فرمايا مائشة عرض كى گئى مردول يس سے فرماياان کے باپ عرض کی گئی پھرکون فرمایا حضرت عمر) فرمایا کہ حضرت عائشہ کے حضورعلیہ السلام کوڑیاد وگھوب ہونے سے بیلازم نہیں آتا کدو وافضل بھی ہوں۔ای طرح ان کے باپ (حضرت ابو بحر) کا حضور علیہ السلام كوزياده مجبوب ہونا حضرت عمر سے افضل ہونے كولازم نہيں بلكه آپ كى افضليت دوسرے دلائل سے ثابت ہے جن میں لفظ اضل اور لفظ خیر صراحة وارد ہوئے میں انتی ۔اورعلامہ شخ عبد الحق محدث دھلوی رجمة اللہ نے اپنی شرح مشکوة میں فرمایا کہ صحابہ میں گفگو افضلیت کے حوالے سے ہے اور

# الرية الحدية في حقيقة العلم بالانتعلية كالمالية كالمالية

افضلیت کامعنی اللہ کے ہاں زیادہ تو اب والا ہونا ہے۔اوراحبیت (زیادہ پندیدہ ہونا)افضلیت کاغیر ہے۔جیسا کہ افضلیت اوراحبیت کے درمیان فرق کا قول علماء کی طرف سے مشہور ومعروف ہے۔

۵۔ پھر اگر ہم ان کی مرادفت و مطابقت مان بھی تب بھی اس سے قری دلیل اس کے معارض ہے اور وہ بخاری و مسلم میں حضورعلیہ السلام کا یہ فرمان ہے' مردول میں مجھے سب سے زیادہ محبوب الوبکریں پھر عمرین رضی المتعظم مااوراس میں کوئی خفاء نہیں کہ جورسول اللہ کوزیادہ محبوب ہوگاوہ ی اللہ کو بھوب ہوگا۔

#### اعتراض\_

فان قیل قد نفیت المعارضة سابقا بین هذه الاحادیث والاحادیث الواردة فی شان علی رضی الله تعالیٰ عنه وقدا ثبتها ههنا فی کیف هذا الجمع پراگر کها جائے کہ آپ نے ابھی تو پیچھے دونوں صاجوں کی ثان میں وارد ہونے والی روایات کے درمیان معارضہ ہونے کی نفی کی تھی اور یہاں آپ نے معارض ثابت کردیا ہے تو یہ دونوں باتیں کیونئر جمع ہوسکتی ہیں؟

#### جواب

قلت قد نفيناها هناك بمعنى المساواة الموجبة لساقط الحكمى واثبتناها ههنا بمعنى كون احد جانبيها وهو الحكم بافضل سيدنا ابى بكر رضى الله تعالى عنه ارجح و اقوى من الجانب لأخر فلا منافاة فتدبر

ہم کہتے ہیں وہاں جو ہم نے نفی کی تھی وہ معنی مساوات کے اعتبار سے کی تھی کہ جو مساوات تساقط کھی کو خابت ہونے خابت ہونے خابت کرنے والی تھی اور بیال ہم نے جواشات کیا ہے وہ جانبین میں سے ایک کے ثابت ہونے کے متعلق ہے اور وہ میدناا بو بخر صدیات رضی الفاعنہ کی افسلیت کا حکم دوسری جانب سے زیادہ رائے اور زیادہ قوی ہے۔

السادس: انه لو سلم مرادفة الاحب و الافضل فقد قال التفتاز إنى في شرح المقاصد ان قوله احب خلقك اليك يحتمل تخصيص ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما منه عملا بإدلة افضليتهما انتهى

ا احب وافضل کی مرادفت کوتلیم کرنے کا ایک جواب علامر تفتاز انی رحمة الله نے شرح مقاصد میں یہ دیا ہے کہ اس صورت میں حضور علیہ السلام کا فر مانا (احب علقک) حضرت کی سے شیخیان رضی الله منصب کی تخصیص کا احتمال رکھے گاان ولائل کی بناء پر جوشیخیان رضی الله منصب کی افضلیت کے حوالے سے وار و جو سے جی ۔

قلت: و يؤيده ما تقدم من حديث الصحيحين ان احب الرجال الى ابوبكر ثمر عمر رضى الله تعالى عنهما و يؤيده ايضاً ما روى عن عبادة بن الصامت دضى الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على اخرجه الديلمي في الفردوس الإعلى

مصنف فرماتے میں میں کہتا ہوں اس کی تائید سیحیان کی مذکورہ صدیث سے ہوتی ہے کہ مردوں میں مجھے سب سے مجبوب الوبکر میں پھر عمر رضی الذعنم ما میں میزیداس کی تائید حضرت عبادہ بن صامت رضی الذعنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جمعے دیلمی نے 'فردوس اعلیٰ' میں روایت کیا ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے مجبوب الوبکر میں اور ان کے بعد عمر الن کے بعد

السابع: ان بعد تسليم المرادفة جميع الاحاديث الواددة في افضلية ابى بكر و عمر و عثمان رضى الله تعالى عنهم المتقدم ذكرها يكون تفسيرا لهذة الاخبية لاتحاد معنى اللفظين بعد تسليم المرادفة فيثبت منك الاحاديث الكثيرة غاية الكثرة ان احبية على رضى الله تعالى عنه متأخرة عن احبية لخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنه كما لا يخفى

کے تسلیم مرادفت کے بعد وہ تمام اعادیث جو خلفائے شلط کی افضلیت میں وارد پہلے گزر چکی افسلیت میں وارد احبیت کی تفسیر ہوجائیں گی کیونکہ جب مرادحب مان لیں گے تو دونوں افسلوں کامعنی متحد ہوجائے گا۔ لہنداان کثیر اعادیث سے ثابت ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی احبیت خلفائے شاخر کی احبیت کے بعد ہے (کیونکہ وہ اس کی تفییر کردیں گی) کی اللہ سخفی ۔

الثامن ماقال الفضيل في الموافق والسيد لشريف في شرحه ما يحصله ان هذا اللفظ لايفيد كونه احب اليه في كل شيء لصحة التقسيم وادخال لفظ الكل والبعض الابرى انه يصح ان يقسم و يقال احب خلفة اليه ما في كونه اقضى الخلق او في كونه اصلتهم او في كونه اجملهم مواد في كونه اشجعهم و ادفعهم للكفار او في كذا او في كذا او كذالك يصح ان يتفسر و يقال احب خلفه اليه في كل شيء او في بعض الاشياء و كجاز ان يكون اكثر ثواباً في شيء دون شيء الاخر فلا يدل على الافضلية مطلقا انتهى

۸۔ وہ ہے جو تی عضدالدین نے موافق اور میدشریف رحممااللہ نے اس کی شرح میں بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لفط (احب) جناب امیر کے ہر ہر شے میں مجبوب انجر ہونے کو مفید جیس کہ اس کو تقییم بھی کیا جاسکتا ہے اور لفظ کل اور بعض سے اس کی تقییر بھی کی جاسکتی ہے ﴿ کیا دیمیٰ اللّٰی کہ اس کو تقییم بھی کیا جاسکتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجبوب مخلوق میں سب سے اچھے فیصل ہونے میں کہ اس کو تقییم کرکے یوں کہنا ہے ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجبوب میں یا بہادر ہونے میں ہیں یا کھار پر موالی ہونے میں اس کی تقیر کرتے مالب آنے میں بیل یااس اس چیز میں ہی وغیر ذکک ای طرح کل اور بعض سے اس کی تقیر کرتے خوالے میں بیاں اس چیز میں ہر شے میں زیادہ مجبوب ہیں یا بعض اشیاء میں زیادہ مجبوب ہیں اس کی تقیر کرتے ہوئے یہ کہنا بھی مجبح ہے کہ وہ مخلوق میں ہر شے میں زیادہ مجبوب ہیں یا بعض اشیاء میں زیادہ مجبوب ہیں اس کی موس ہیں نیادہ مجبوب ہیں کا بعض اشیاء میں زیادہ مجبوب ہیں اس کی مائز ہوگا کہ وہ ایک شے میں زیادہ ثواب والے ہوں لیکن دوسری میں مذہوب ہیں اس کی خور بیل

التاسع انه يحتمل احب خلقك اليك في ان يأكل معي هذا الطير قاله العلامة البحقق التفتاز انى في شرح المقاصد.

9\_ علامہ تفتاز انی رحمۃ اللہ نے شرح مقاصد میں فرمایا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو بھیج کر جو اس پرندہ کو میرے ساتھ کھانے میں تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے۔

تبصرة اخرى ان قيل تدرى بعض الاحاديث سوى هذه المتقدم في شأن سيدنا على كرم الله وجهه بنت خير ايضا و لا شكر ان لفظ صيغة افعل الفتضيل فيكون نضا في مدعى الشيعة الشيعة و صلعب الرسالة المردودة فهى تكون معارضة لها قدمت من احاديث سيدنا ابى بكر رضى الله عنه بلفظ فعل وما يودى مؤداها منها قوله الله الخيري و خليفتى من اهلى و خير امن اترك ايدى و يقضى دينى و ينجز موعدى على رضى الله عنه اخرجه ابن حبان عن انس و منها قوله خير من اخلفه بعدى على اخرجه ابن الجوذى و ابن حبان عن سلمان الفارسي و منها قوله على على خير البشر فمن ابي فقد كثرا منها قوله على على على على اخرجه ابن الجوذى و منها قوله على على على اخرجه ابن الجوذى و منها قوله على على على اخرجه ابن الجوذى و منها قوله على على خير البشر فمن ابي فقد كثرا منها قوله على على الله عنه و خرجه الخطيب البغدادى عن جابر و الحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنه و منها قوله على عني ابي سعيد.

#### تبصره اعتراض

اگر کہا جائے کہ حضرت کلی ڈی اللہ عند کی ثان میں مذکورہ احادیث کے علاوہ کچھاورا حادیث لفظ خیر کے ساتھ بھی وارد ہوئی میں اورلفظ' خیر'' کے افضل انقضیل ہونے میں کوئی شک نہیں لہذا اس طرح کی احادیث شیعہ اور ہمارے مخالف صاحب رسالہ مردودہ کے دعویٰ میں نفس ہوں گی اور سیدنا اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

الوبكر رضی الله عند كی شان میں افضل اوراس کے قائم مقام الفاظ کے ساتھ وارد ہونے والی جو مدیثی آپ بہلے و کر کرآئے ہیں بدان کے معارض ہول گی۔ان میں سے ایک حدیث بیرے جے ابن حبان نے حضرت انس رخی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ''میرے بھائی وووزیر میرے اللہ میں سے میرے اہل میں سے میرے اور اگریں کے وہ حضرت علی ہیں رخی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ کے اور میرے وعد سے کو پورا کریں گے وہ حضرت علی ہیں رخی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ سے جمہ ابن جوزی اور ابن حبان نے حضرت سلمان قاری رخی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الله من فرمایا '' میں جن کو ایت حضرت ابن معود رضی الله عند سے السلام نے فرمایا '' میں جن کو ایت حضرت جابر سے اور رحاکم کی حضرت ابن معود رضی الله عند سے کہ درمول الله کا کھڑی نے فرمایا '' علی خیر البشر ہیں جن نے اس کا انکار کیا اس نے کھڑی الله عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا '' علی خی الله عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا '' علی خی الله عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا '' علی خی الله عند کی دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا '' علی خی الله عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا '' علی خی الله عند کی دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا '' علی خی

قلت لنا عن هذا الاحاديث جواب الاول اجمالي وجواب هذا. الروايات موضوعة كلها ثم يصح شيء عند اهل العلم بالحديث و من اوردها من للبحدثين فانما اوردها بيان ومنها و الموضوع امر باطل لا يصح بناءشيء من الاحكام الشرعية عليه قطعا الثانى تفضيلي وهو انا نقول اما الحديث الاول من هذا مالاحاديث الاربعة قائما رواة ابن حبان من رواية مظهر من سيبون الاكاف ثم قال ابن الحبان و مطر يروى الموضوعات من الثقات و كذا قال العلامة ابن العراق في تنزيه الشريعة و قال الحافظ السيوطي في كتابه العسمي بالالي المنوعة في للاحاديث الموضوعة ناقلا عن الميزان للحافظنا قد الرجال العلامة الذهبي رحمة الله و انما رواة مطر من هذا الحديث فهو قد الرجال العلامة الذهبي رحمة الله و انما رواة مطر من هذا الحديث فهو

## العريقة المحرية في حقيقة القطع بالانتعلية كالمالي العربية المحرية في المنتاج المحربية المحربية في المنتاج المحربية المحربية في المنتاج المحربية المحربية في المنتاج المحربية المح

موضوع انتهى كلام الحافظ خامة المحدثين السيوطى لو تنزلنا ومسلمنا صحة هذا الحديث فقوله على فيه خير من اترك بعدى يقضى ديني و ينجز وعدى ظاهر في تقييد الخيرة كونها في القضاء والإنجاز فلا يكون من المدعى في شيء اذا المدعى اثبات الخيرة والافضلية في كثرة الثواب عند الله و نحوة كما قدمنا اوائل هذه الرسالة فارجع اليه ان شئت لو تنزلنا و قلنا ان هذا الحديث ليس بظاهر بل انه يحتمل فنقول يكفينا هذا الاحتمال يقلع عرف الاستدلال فتدبر و تأمل اما الحديث منها فقدا خرجه ابن الجوزي من طريق اسمعيل بن زياد ثمر قال ابن الجوزي و اسماعيل و ضاع برجال اخرجه ابن حبان من طريق خالد بن عبيذ العنكي قال ابن حبان و خالد هذا يروى نسخة موضوعة اي و هذا الحديث منها كذا قال العلامة ابن عراق في تنزيه الشريعة واما الحديث الثالث فقد قال الحافظ السيوطي في الاكيه إنه رواة الخطيب من طريق احمد بن نصر الذراع وهو رجال كذاب و اخرجه الحاكم من رواية ثلاثة في مسند واحدهم محمدين شجاع الثلجي وحفض بن عمرو الكوني ومحمدين على بن عبد الواحد الجرجاني قال الحاكم فالثلجي كذاب وحفض ليس بيشيء و الجرجاني منهم وهو امام اهل التشيع في زمانه انتهى كلام السيوطي و قال العلامة على بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه ما الشريعة ان هذا الحديث بأطل جلي بطلانه انتهى اما الحديث الرابع فقد قال العلامة بن عراق في تنزيه الشريعة ان في سنده احد بن سالم باسمرة و قد قال ابن حبان لا يحتج به يروى عن الثقات الطاوت قال وقال النهي في الميزان ويروى عن غير احمد بن سالعه و مو كذب انتهى

# والرية المرية في هية الله بالأنساب المنساب الم

ہم کہتے ہیں ان مادیث کے دوجواب ہیں۔ پہلا جمالی۔ دوسر انتصلی۔

#### اجمالی جواب:

(اجمالی یدکه بیساری کی ساری روایتیں موضوع ایس) عدیثین کے نزو یک ان میں سے ایک بھی سیج نہیں اور جن محدثین نے انہیں بیان کمیا ہے انہوں نے اسی عرض سے کمیا ہے کدان کا موضوع ہونا واضح ہوجائے اور موضوع ایک امر باطل ہے جس پراحکام شرعید کی بنیا در کھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ تقضیلی جواب: \_

اب آئیے تصلی جواب سنے کہ پہلی مدیث کو حافظ ابن حبان نے مطر بن میمون سے روایت کیا بجر فرمایا مطرثقه روالول سے موضوع مدیثول روایت کرتا ہے۔علامہ ابن عراق رحمۃ اللہ نے تنزیہ الشريعة مين يول مي فرمايا ب ور حافظ ميوطي رحمة الله في اپني متاب الالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة مين ناقد الرجال حافظ علامه ذهبي رحمة الله كي الميزان "سنقل كرتے ہوئے فرماياس حديث كومطر بن ميمون نے روایت كيا ہے اور يه موضوع ہے۔خاتم المحدثين علامه يبوطي رحمة الله كا كلام ختم ہوا۔ اورا گرہم اس مدیث کی صحت کو مان بھی لیس تب بھی حضور علیہ السلام کے پیدالفاظ ( کرمیرے بعد کے لوگوں میں ووس سے بہتر ہوگا جومیرے دین کو ادا کرے گا اورمیرے وعدے کو پورا کرے گا) اس بات میں واضح بیں کہ بہال بہتری دین ادا کرنے اور وعدہ پورا کرنے سے مقید ہے لہذا اس سے وعویٰ بالکل ثابت مة وا کیونکه دعویٰ تواللہ کے ہال کٹرت ثواب کی خیریت اورافغلیت کو ثابت کرتا ہے (اوروہ یہال مفقود ہے) ہم اس کی تفصیل رمالے کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں ( چاہیں تو و ہاں دیکھ لیں )اورا گر تنزل اختیار کرکے یہیں کہ بیعدیث ظاہر نہیں بلکھمل ہے تو ہم کہتے کہ آپ کے احدلال كى رگ كافئے كے لئے ميں بداحمال بھى كانى ہے فقد بر۔

ای طرح آپ کی دوسری مدیث ہے جس کوعلامدابن جوزی رحمة الله فے المعیل بن زیاد کی مندے روایت کیا پھر کہا اسمعیل مدیش گھڑنے والے شخص تھا۔ای طرح حافظ ابن حیان رحمۃ اللہ نے اسے خالد بن عبید علی کی مند سے روایت کیا مجرکہا یہ خالد موضوع نسخہ روایت کرتا ہے مطلب بیا کہ یہ صدیث بھی موضوعات میں سے ہے جیرا کہ علامہ ابن عراق رحمة اللہ نے تنزید الشریعہ میں اس کو بیان کیا برسی آپ کی تیسری مدیث تواس کے بارے مافظ میوطی رحمة الله فے"الآلی" میں فرمایا کداس کو خطیب نے احمد بن نصر ذراع کی سندے روایت کیا ہے اور احمد بن نصر بہت جھوٹا شخص ہے۔ ماکم نے اسے مند میں تین مندول سے روایت کیا ہے بہلی میں محمد بن شجاع تکمجی دوسری میں حفص بن عمر وکو فی اور تیسری میں محمد بن علی بن عبد الواحد جرجانی ہے امام حاکم نے فرمایا : محمد بن شجاع کمی بہت چھوٹا شخص ہے اور حفص تو کچھ بھی نہیں۔ رہاجر جانی تو یہ بھی انہیں میں سے ہے اور یہ اسے زمانے میں شيعول كاامام بھی تھا (علام بيوطي كا كلام ختم ہوا) يعلامه كل بن محدعراق الحناني نے تنزيب الشريعة ميس فرمایاید مدیث باطل ہے اس کابطلان بالکل واضح ہے آتی۔ اب آتے ہیں چوتھی مدیث کی طرف علامہ ابن عراق سے تنزیبرالشریعہ میں فرمایااس کی سندمیں ابوسمرہ احمد بن سالم ہے جس کے بارے مافظ ابن حبان رحمة الله نے فرمایا اس سے دلیل نہیں پکوی جاسکتی۔ یروی عن الثقات البطلات اور حافظ ذهبی رحمة الله نے المیزان میں فرمایا پیصدیث احمد بن سالم کے علاوہ سے بھی مروی ہے اور پیجموٹ

تبصرة اخرفيه قد ظهرز هذا التحقيق ان الشيعة الشيعة و من وافقهم في مسيئلة الافضلية كصاحب الرسالة البردودة انما ينوا غالب امورهم اما على مثل هذه الاحاديث البوضوعة التي لا اصل لها عند البحدثين كبا بينا لك ههنا اوعلى احاديث تدل على الفضيلة فقد دون الافضلية كبا بنتهاك عليه مرادا و هذا من العجب العجائب.

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

تبعی و بیماری اس تحقیق سے ظاہر ہوگیا کہ مئلا افضلیت میں ان شیعوں ،ان کے موافقوں کے اکثر دلائل کا دارو مداریا تو ان موضوع حدیثوں پر ہے جن کی محدثین کے نز دیک کوئی اصل ہی نہیں ( جیما کہ ہم بیمال دہم بیمال واضح کر مجلے ) اور یا حران حدیثوں پر ہے جو صرف فضلیت پر دلالت کرتی ہیں افضلیت پر تھی حکے دلائل افضلیت پر تیمی کرتیں جیما کہ ہم بار باراس پر تنبیہ کر میکے ہیں اور یہ کتنے بچیب و عزیب قسم کے دلائل ہیں۔

تبصرة اخران قيل بشكل على جميع ماذكر ته انت من الاحاديث في القسمين السابقين انها عليها و مررة اما بصيغة الافضل او الخير و نحوهما و هذه الصمع مطلقة لازمة فلا يكون دليل مدعى اهل السنة والجماعة اعز العموم.

#### اعتراض

اگرتمیں یربجا جائے کہ آپ نے اپنی دونوں قیموں میں جتنی بھی روایتیں ذکر کی میں و وسب کی ب یا تو افظ افضل سے وار دیمی یا فقط خیر سے یا بھر دیگر اور الفاظ سے اور یہ سارے کے سارے الفاظ مطلق بیں عام نہیں بیں لہذا الجسنت و جماعت کے دعوی عمومیت پر تو کو ئی دلیل نہیں ہے۔

قلت قد قد منا من قبل ان ليس مدعى اهل السنة والجهاعة العبوم حتى برد عليهم الإشكال بذالك و حتى بزمهم القبول بأفضلية الخلفاء الثلاثة على على رضلى الله عنه في قرب القرابة و في كونه من بني هاشم و في اعطاء الراية يوم فتح خيبر و في الإسخلاف على الهدينة الهشرفة في غزوة تبوك و في كونهم اقضى الامة الى غير ذالك من الفضائل الخصوصة بعلى رضى الله عنه ولم يقل احد بذالك بل انما مديقل احد بذالك الفضائل الخصوصة بعلى رضى الالفظ لم يقل احد بذالك بل انما مديقاهم الافضلية المطلقة لا العامة لكون الالفظ المذكورة مطلقة لا عامة الا انه قد قامت القوائن القالية الحالية على ان المراد بالمطلق ههذا الفرد الكامل وهو اكثرية الثواب عند الله تعالى و

اكملية القرب و الزلفى الدى الله لكنهم يستبونها اى الافضلية المطلقة المحمولة على الفرد الكامل فى عرفهم افضلية كلة لانها لكونها فردا كأملا كأنها كل الفضلية ويستبون ما سواد من افراد المطلقة فضيلة جزئية وهذا منشا غلط صاحب الرسالة المردودة حيث فهم من اطلاق لفظ الكلية عليها معنى العموم و انها من كل فجه والامر ليس كذالك فأن قلت ما القرائن على ارادة الفردكلامل من هذه الإفضلية ههناقلت هى امور اربعة.

#### حواب

ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بیان کر کچے ہیں کہ اصلات و جماعت کا عمومیت کا دعوی تو ہے ہی ہیں جوان پر یہ اشکال وارد ہوسکے یا یہ بات لازم آسکے کہ یہوگ حضرت کی رضی الشد عند کے حضورطیہ السلام کی قرابت میں قریب ترین ہونے یا بنی ہاشم میں سے ہونے یا روز فیدر انہیں علم (جمنڈا) عطا کیا جانے یا غزوہ ہو توک کے ایام میں مدینہ مشرفہ پر ظیفہ بناتے جانے یا امت میں صفورطیہ السلام کا دین اوا کرنے والا ہونے یا اس طرح کے دیگر فضائل کہ صفرت کل سے مخصوص ہیں ۔ ان ب کے ہونے کے باوجو د طفائے تاثیر کو ان پر افضل کہتے ہیں ۔ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے بلکد المسنت کا دعوی کے باوجو د طفاقہ ہی کا ہے عامد کا نہیں ہے ۔ کیونکہ اواد یث میں مذکور الفاظ مطلقہ ہی ہیں عامہ نہیں ہیں مگر میاں پر رقوانین اور افعال کی روشنی میں ) قالی اور حالی قریبے موجود ہیں جو اس بات پر دلیل میں کہ یہاں میں کہ اس نیادہ والا ہونا ہو اللہ ہونا ہو کے اور وہ اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ مطلقہ کو کئی افسلیت کا نام فضائل کے قائم مقام ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ مطلق افراد ہیں انہیں وسیلے ہوئے ہیں تا ہونا ہونے والی افسلیت مطلقہ کو گئی افسلیت کا نام فضائل کے قائم مقام ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ مطلق افراد ہیں انہیں فضلیت جو نیے ہیں۔ کہتے ہیں۔

صاحب رساله مردوده کے اس اعتراض کا منشاء بی فلط ہے کیونکداس نے افضلیت برلفظ

# اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

کلیت کے اطلاق سے عمومیت من کل الوجو ہ کامعنی سمجھایہ حالا نکہ حال اس کے خلاف ہے۔ پھرا گرآپ میں کہ بیمال اس افضلیت سے فر د کامل مراد لینے پر کیاد لائل میں توسنیے اس کی چادلییں میں۔

الاول ما ذكرة العلامة العارف الشيخ عبد الرحن الجامي في الفوائد الضائية و العلامة التفتاز انى في مختصرة و مطوله و غير هما ان المطلق ينصرف الى الفرد الكامل انتهى.

اول \_ عالم عارف علامه عبدالآمن جامی نے فوائد ضیائیدییں اور علامہ تفتازانی نے اپنی مختصر، مطول اور ان کے علاوہ دیگر محتب میں بھی یہ قاعدہ ذکر فر سایا ہے کہ طلق ایسے فر د کامل کی طرف بی لوٹیا ہے ۔ نتھی ۔

الثانى ان الصحابي و التابعين رضى الله عنه و كذا من بعدهم من العلماء الراسخين كلهم قد اجمعوا على فهم هذا المعنى من اطلاق لفظ الافضل في هذه الاحاديث الوردة في الافضلية المطلقة حيث لم بقع النزاع بين احد من العلماء الافي اكثرية الثواب عند الله ولم بقل احد بأن ابا بكر رضى الله عنه مثلا افضل من على و في كل فرد فرد من الفضائل حتى يلزم القول بالعموم كما توهم صاحب الرسالة المردودة و لم يقل احد ايضا بأن المراد بأطلاق لفظ الافضل في الاحاديث المذ كورة و الاجماع الافضلية المطلقة المعبر عنها بألفضيلة الجزئية بعمني اى فرد منها من دون صرفه الى هذا الفرد الكامل ولهذا قام الاجماع على جواز الوصف بألافضلية الجزئية لعلى رضى الله عنه على ابى بكر بل لغير بنبي على نبي على نبي الأفضلية الجزئية لعلى رضى الله عنه على ابى بكر بل لغير بنبي على نبي على نبي على نبي الماهية المناه على نبنا و على دضى الله عنه الله عنه ما دون آدم الصفى و ابراهيم الخليل على نبنا و عليهما الصلوة ماله الده

ووم \_ صحابہ تابعین اوران کے بعد ظماتے راکھین تمام ہی نے افسلیت مطلقہ میں وارد

اونے والی احادیث میں لفظ افسل کے اطلاق سے ہیں (ہمارے والا) معنی مجھا ہے ۔ اس میٹیت

سے کہ ظماء میں سے کسی کے درمیان مجی اکثریت ٹواب والے معنی میں کوئی اختلاف نہیں اوراس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ حضرت ابو بکر جناب علی شعبے ہر ہر فسلیت میں افسل بیں بیما ننگ کہ عمومیت کا اعتراض وار ہوسکے بیما کہ اس مرد و درسالے والا کو وہم ہوا ہے ۔ اوراس کا بھی کوئی قائل نہیں کہ مذکور واحادیث اوراجماع میں لفظ افسل کے اطلاق سے افسلیت مطلقہ بمعنی فسلیت جرئی مراد ہے اوراسے فردکامل کی طرف مذبی میں اورا ہے ۔ بنابر یہ اس مارد ہے لیا جائے ۔ اوراسے فردکامل کی طرف مذبی ہیں اجائے ۔ بنابر یہ اس اس بیات پر اجماع قائم ہے کہ جناب علی رتبی اللہ عندئی جناب ابو بکڑ پر افسلیت جرئی کی صفت بیان کرنا جائے ۔ بنابر یہ اس اجماع میں وائل ہے ۔ بنابر اس اجماع میں وائل ہے ۔ بنابر اس اجماع میں وائل ہے ۔ بنابر اس اجماع میں وائل ہے مثل فضیلت شہادت ہے کہ صفرت عثمان وعلی گوتو حاصل ہوئین جناب آدم می اورابرا میم طیل میں ۔ الصلو قو السلام وکو حاصل نہیں ۔ الصلو قو السلام وکو حاصل نہیں ۔

الثالث ان عليارضي الله عنه بنفسه قد فهم هذا المعنى الذي فهمه اهل السنة والجباعة من اطلاق لفظ الافضل و نحوة و من تلك الحاديث الناطقة بالافضلية التي رواها عن حضرت خيرالمرسلين و على اله و صحبه اجمعين وهو من اعرف الناس بالعربية و من افصح العرب و اعلمهم باللغة العربية و الفنون العلمية و قال في في حقه اقضا كم على رضى الله عنه و انه فهم هذا المعنى و قضى به حتى انه لو الكرالكما را شديدا على من فضله على ابى بكر و توعد بالعقوبة الشديدة و لو كان عرف هو ان المراد في مثله الفضيلة الجزئية توعد بالعقوبة الشديدة و المهند و المنتشر عما انكر ذالك اصلا اذلة فضائل كثيرة جزئية تخض به ولا توجد في غيرة اصلا ولو فهم المراد الافضلية العامة لانكر جزئية تخض به ولا توجد في غيرة اصلا ولو فهم المراد الافضلية العامة لانكر

# الطريقة المحدية في حقيقة الطلع بالافعلية

على القائل بها انكار شديدا اذلة فن الفضائل الخصائص كثيرة فكيف يصح القول بنفى الإفضلية عن على رضى الله عنه و اثباتها لابى بكر رضى الله عنه على وجه العبوم فظهر هن للمراد ماذكرنا.

موم به خود حضرت على رضى الله عند نے لفظ افضل وغير ه اوران احاديث افضليت سے جوانہول نے خیر المرسلین علیہ الصلو ۃ والسلام ہے روایت کی ہیں۔ یہی معنی جمجھا ہے جواہلسنت و جماعت نے مجعلا ہے حالانکہ آپ رضی النہ عنہ عام لوگؤل کی نسبت عربی کے عارف کبیر اقسح العرب لغۃ عربیہ اور فنون علمیہ کے عالم عظیم میں جن کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تم میں فیصلہ کرنے کا زیاد ہ ملکہ رکھنے والے بیں تو آپ نے بھی معنی مجھااورای کے ساتھ فیصلہ کیا پیا ننگ کہ خود کو جناب ابو بکر پر افضلیت د سے والول کا بختی ہے انکار کیااوران کے لئے بحت سزامقرر کی۔اگرآپ رضی اللہ عنداس سے فعلیت جزئی کرمحی بھی فر دپرصادق آسکتی ہے سمجھتے ہوتے تو بھی بھی ایسوں کاا نکار کرتے کیونکہ (فضائل جزئیہ تو) آپ کے اپنے فضائل جزئید کنڑت سے میں جو صرف آپ کے ساتھ خاص میں کسی اور میں بالکل نہیں پائے جاتے (لہذاا نکار کی حاجت منہوتی )اورا گرکوئی اس سےافضلیت عامہ مراد لیتا تو آپ اس كاخرورا لكارشديدكرتے كيونكه آپ كے بھى فضائل خاصه كثير بيں تو كيون وسيح ہے كہ يہ كہا جائے كہ حضرت علی کی افضلیت بالکل نہیں ہے اور حضرت ابو بجر کے لئے علی انعموم افضلیت ثابت ہے رضی اللہ عند۔ بیال سے ظاہر ہوگیا کہ مرادو ہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

الرابع انه اذا اطلق الافضل او نحوه في عرف المسلمين من لدن القرن الاول ابي الان بأن يقال فقد افضل من فلان فانهم لا يريدون بذالك الافضلية في المال ولا في الحسن و فجمال ولا في كثرة الصلوة و الصوم ولا عمال ولا في نظائر ما من الاشياة والامثال بل انما يريدون بذالك اكثرية الثواب عند الله تعالى و هذا ظاهر بأهر لا ينزعه الامكابر او معاند فهذا العرف و

الاستعبال دليل قوى لصرف هذا البطلق شيئا الى الفرد الكامل كها لا يخفى على ذوى الابصار فظهر هذه التحقيق امران خزعا ان صاحب الرسالة المردودة قد نسب الى اهل السنة دعوى منعوتة من عند نفسه وحى دعوى الافضلية على وجه العبوم ومن كل وجه و هم برآء منها منها ان ما ذكر هو من الابرادة على نفى العبوم فأنما ترجع في كلها الى تك الدعوى المنعوتة من عند نفسه ولا يضر شيء منها لمداعى اهل السنة و فائدة عظيمة فكن على ما ذكر منها ننفعك فيما بعد انشاء الله تعالى فصح بن حسن لاهل السنة والجماعة ان يقولوا نحن برآء منها نسبه الينا صاحب الرسالة المردوة فنحن نجيبه بمثل ما اجاب به رسول الله من من عرش حيث قال هم يشتمون من من تماوانا عمد الله على وغيرة.

جہارم\_ مسلمانوں کے عرف میں قرن اول سے لے کراب تک جب بھی لفظ افضل وغیرہ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلال سے افضل ہے تواس سے مراد مال وحن و جمال نماز روز سے کی محرت یااس کے دیگر اعمال میں افضلیت مراد نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد اللہ کے ہال ثواب کی کمٹرت یااس کے دیگر اعمال میں افضلیت مراد نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد اللہ کے ہال ثواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر باہر ہے اس کا افکار کوئی مسلم یا ہمٹ دھرم می کرسکتا ہے۔ اور یہ عرف واستعمال اس بات پر دلیل قوی ہے کہ یہاں مطلق کواس کے فرد کامل می کی طرف پھیرا جائے گا جیسا کہ نظر والوں پرمخنی نہیں۔

ہماری اس تحقیق سے دو باتیں سامنے آئیں۔

اول نیا گھڑا ہوا دعویٰ منتوب کیا اور من کے احسانت و جماعت کی طرف اپنا گھڑا ہوا دعویٰ منتوب کیا اور دہ میکدان کا دعویٰ یہ ہے کہ افضلیت عام اور من کل الوجوہ ہے حالا تکہ احسانت اس سے بری ہیں۔

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

وم: بیکداس کے بعد مخالف نے موصیت کی فنی پر جواعمر اض وارد کیاو وائی دخوی کی طرف اوقتا ہے جواس نے اپنا گھڑا ہوا اصلات کی طرف منبوب کیا ہے لہذا یہ اصلات کے سیح جوی کو بالکل منبر نہیں ۔ یہ فائد و دے گا۔ یہاں احملات و منبر نہیں ۔ یہ فائد و دے گا۔ یہاں احملات و جماعت کا یہ کہنا بہت خوب ہوگا کہ ہم اس بات سے بری ہی جس کی نمبیت ہماری طرف اس مردو و مماعت کا یہ کہنا بہت خوب ہوگا کہ ہم اس بات سے بری ہیں جس کی نمبیت ہماری طرف اس مردو و رسالے والے نے کی ہے اور ہم اس کو و یمای جواب دیتے ہیں جیمار مول افتہ کا ایج ہے کہ اس پر حضور علیہ المحل کو مذمم (بہت مذمت والا) کہد کراہے تیک تو بین کرتے تھے اس پر حضور علیہ المحل و قدمی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں ہیں تو محد (بہت تعریف والا) من تواج ہوں۔ حضور علیہ المحل و غیر و ایرت کیا ہے)

تبصرة اخرى قداذكر صاحب الرسالة المردودة ما حاصله ان ما ذكرتم من الاحاديث والأثار الكثيرة المتواترة الدالة على الترتيب المتعارف بين اهل السنة لانسلم ولالتها على ذالك بل يجوز ان يكون والاعلى عكس مداعاكم و ذالك لانا لانسلم كون كلمة ثم في هذه الاحاديث مستعملة لدنو مدخولها عن المعطوف عليه لم لا يجوز ان تكون مفيدة لعلور تبته عنه كما صرح به القاضى البيضاوى في قوله تعالى ثم كان من الذين امنوا العلور تبة الايمان على رتبة الاطعام مع ان استعمال ثم في الرتبة عجاز وهو الملتزم في دليلكم انتهى

#### تبصر ٥۔

پجر جمادے تخالف صاحب رسالہ مردود و نے یہ کبی کہا گد آپ نے مدتواتر کو پہنچی ہو تی جو کئیر سادیث احسانت کے بال معروف ترتیب پر بطور دلیل قائل کی ٹیل جم اس منلے پر ان کی دلالت کو سیم نہیں کرتے جگدی تو آپ کے خوات دامونی پر بجی دلیل بن مختی ٹیں ، بایل معنیٰ کہ بھر تبییم نہیں کرتے

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

کدان اعادیث میں لفظ" ثم" اپنے مدلول کے معطوف علیہ سے قریب ہونے کے لئے استعمال ہوا ہے ۔ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب صدیق پر بیند مرتبہ ہونے کے معنی کو مقید ہو بیسا کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے اس فر مان البی "ثُرَّة کان مِن الَّذِیدَن اَمَنُوا" کے تحت اس بات کی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے اس فر مان البی "ثُرَّة کان مِن الَّذِیدَن اَمَنُوا" کے تحت اس بات کی تصریح کی ہے کہ بیماں ثم ایمان کے کھانا کھلانے پر بیند مرتبہ ہونے کے معنی میں متعمل ہے مزید بیا کہ "ثم" کا استعمال "مقام ومرتبہ" کے بیان میں مجازی اور یہ بجاز آپ کی دلیل میں بھی پایا جار با ہے ۔ اب ان باتوں کا کھیا جواب ہے؟۔

#### جواب

فها الجواب عن هذا قلت الجواب عنه على وجود تسعة

ہم کہتے ہیں اس کے نوجواب ہیں۔

الاول ان قوله افضل الناس او الامة ابو بكر قبل قوله ثمر عمر و ما بعده كأف لنا في الاستدلال على افضلية الى بكر على على دضى الله عنه فظهر ان اشكاله بأطل من اصله و ان دعوالاغير صحيحة.

اے احادیث میں جناب عمر اور ان کے بعد والوں کی فضلیت پہلے جناب ابو بجر کے لئے افسل الناس یا فضل الامت کے الفاظ ہونا حضرت علی رضی اللہ عند پر ان کی افضلیت کا احتدالال کرنے کے لئے جمیس کافی میں البندا ظاہر ہوگیا کہ مخالف کا اشکال باطل اور دعویٰ غیر سجیج ہے۔

الثانى ان لفظة الافضل تنافى ارادة هذه الامعنى ههنا بخلاف الاية الكريمة فانها ليس منها لفظة الافضل ولا مايماثلها فيمكن فيها ارادة هذه المعنى حتى لو قال قائل ان افضل الاعمال الاطعام ثم الايمان لم يصح بحمله على التراقى من الادنى الى الاعلى بل لم يصح هذا الكلام اصلا كما لا يخفى

٢\_ افظ افضل يهال يريه (آپ والا) معنى مراد لينے كے منافى ب بال آيت كريم يال

( الطريقة المحدية فى حقيقة اتقطع بالافتعلية ) ( الطريقة المحدية فى حقيقة اتقطع بالافتعلية ) ( 600 ) و المحديدة فى حقيقة القطع بالافتعلية ) ورست بي يونكده بال افتحل بياس بي مثل كوئى الركوئى كبير المدين بيان لانا بي والمرف ترقى بر كدسب سي افتحل ممل كفانا كملانا بي بيم اس كي بعدا يمان لانا بي تواد فى سيرا كل كل طرف ترقى بر اس يوكل من مصحيح منه وكالممالا يخفى بير المرب سير يكل من مصحيح منه وكالممالا يخفى بير المرب سير يكل من مصحيح منه وكالممالا يخفى بير المرب المحتم من مصحيح منه وكالممالا يخفى بير المرب المحتم من المحتم من المحتم منه وكالممالا يخفى بير المحتم من المحتم منه وكالممالا بيكون المحتم منه وكالممالات المحتم المحتم

الثالث ان قوله في كثير من الروايات افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر يردهذا التاويل اذا الظاهر من البعدية الاتصال بين النبي و بين الى بكر و التاويل الذي ذكرة يقتضى الانفصال بيتهما بواسطتين او بثلث وسائط نعرف بذالك فسادهذا المعنى واختلال هذا المعنى.

سے اکٹرروایات میں افضل ہذاالامۃ بعد پیمھا ابو بکرکہ اس امٹ میں بعد نبی علیہ السلام کے سب سے افضل ابو بکر میں ۔ کا ہونا بھی اس تاویل کورد کرتا ہے کیونکہ بظاہر اس بعدیت سے مراد نبی علیہ السلام اور جناب صدیق کے درمیان اتعمال ہے جبکہ مخالف کی تاویل مذکوران کے درمیان دویا تین واسطول کے انفصال کا تقاضا کرتی ہے (جوکہ تی نبین ) معلوم ہوا کہ یہ معنیٰ فاسد و فلط ہے۔

الرابع انه لاخناء في ان ثم ههنا محمول على المجاز اعنى التراخي في الرتبة لعدم امكان الحنيفة اعنى الراخي في الزمان الا انه قد قام الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المهة الدين على ان المراد بالتراخي الرتبي ههنا احد سميه وهو الترقي من الاعلى الى الادنى في ذكر لاهذا القائل من جمله على العكس اعنى التراقي من الادنى اني الإعلى فهو قول مخالف للاجماع.

اس میں خفاہ نہیں کہ یہاں ممل حقیقی یعنی زمانے کی تراخی کے ممکن مذہونے کی وجدے "ثم اللہ محمل مجازی یعنی درتبے کی تراخی پرمحمول ہے مگر صحابہ تا بعین اوران کے مابعد ائمہ دین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں تراخی کی دونوں قسموں (زمانداوررتبہ) میں سے اتنے رہنے کی تراخی اور یہا گائی سے اور یہا گا

الخامس انالو تنزلنا وفرضنا ان ثم ههنا بيان التراقي من الادنى الى الاعلى فلا خفاء انه يصير معنى الحديث حينئذان ابا بكر ادون من ربتة عمر و عثمان رضى الله عنهما و انهما افضل منه و ان عمر احط مرتبة من عثمان و ان عثمان افضل منه و ان عمر احط مرتبة من عثمان و ان عثمان افضل منه و هذا اى القول بكل واحد من هذه الامود الاربعة قول لم يقل به احد من لدن عهد رسول الله عثم الى يومنا هذا فضلا من ان يقول به احد من الصحابة و التابعين بل هذا قول لم يقل به احد من اهل السنة و الجماعة ولا من المال البدعة كالروافضة والخوارج و غيرهم.

<u>ھ۔</u> اگر ہم تنزل اختیار کرتے ہوئے یہ فرض کرلیس کہ بیبال ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترتی ہے تو پیر کوئی شک نہیں کہ مدیث کا معنی یہ ہوگا کہ جناب ابو بحر کا مرتبہ صفرت عمراور صفرت عثمان سے بھی کم اور ہے اور یہ دونول ان سے زیادہ افغل میں اس طرح حضرت عمر صفرت عثمان سے مرتبے میں کم اور عثمان ان سے افغل میں حالا نکہ عہد نبوی سے لیکر آج تک کسی سے بھی ان باتوں میں سے کسی کا قول منہیں کیا چہ جائے کہ کے صحابہ و تابعین ان کے قائل ہوں بلکہ اھلسنت تو اھلسنت کسی برعتی رافضی اور خارجی وغیرہ نے بھی ان کا قول نہیں کیا۔

السادس انه قده وفع في بعض الروايات الاحاديث المدن كورة في القسم الاول من القسمين السابقين هذا اللفط عن على رضى الله عنه انه قال من فضلنى على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما جلدته جلد المفترى و في رواية عاقبته مثل حد الزاني فهذا بروهذا التاويل ويقلمه من الاصل و كذا كل ما كان من الاحاديث يشابهه في معناه كما قدمنا فانه يردهذا التاويل بلاريب

<u> ہے۔</u> تتاب کی قسم اول میں بعض روایات میں حضرت علی رشی الله عند کا فرمان کہ جس نے مجھے

## و الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

شیخین پرفضلیت دی میں اسے مفتری کی حداگاؤل گاد دسری روایت میں ہے اسے زانی کی سی ہوا دول گا پیجمی اس تاویل کی تر دید کرنااوراس کی جو کاٹ دیتا ہے۔ یونبی اس کی ہم معنی دیگر تمام احادیث بھی اس معنی کاواضح رد کرتی ہیں۔

السابع انه يرده قول عمار المتقدم ذكرة في القسم الثاني من القسمين السابقين من فضل على الى بكر و عمر رضى الله عنهما احد من اصحاب رسول الله فقد ازورى على المهاجرين والإنصار و اثنى عشر الفا من اصحاب رسول الله

<u>ے۔</u>اس کی تر دید حضرت عمار رضی افد عنہ کے اس فر مان سے بھی ہو جاتی ہے جو کتاب کی قسم ٹانی میں مذکور ہے فر مایا جس نے شیخین پر کسی صحابی کوفضلیت دی تو اس نے مہاجرین وافسار اور بارہ ہزاراصحاب رسول اللہ کا ٹائیز پر بغاوت کی۔

الشامن انه قد تقدم في القسم الأول من القسمين السابقين الحديث الذي الخرجة خيثمة بن سليمان و ابن الفطريف ثم اورد مالمحب الطبرى و في رياض النفرة من ابن عمر هذا اللفظ انه قال كنا نقول في زمن رسول االله عن خير الناس رسول االله من ثم ابو بكر ثم عمر و تقدم في القسم الأول من القسمين السابقين ايضا الحديث الذي اخرجه ابن السمان في الموافقة ثم اوردة صاحب الرياض النفرة عن على هذا اللفظ و اعلموا ان خير الناس بينهم عمد شم ابو بكر الصديق ثم عمر الفادوق ثم عثمان ثم انا فهذان الحديثان فيهما ابلغ ردو اعظم دفع على قائل هذا القول اذ قوله هذا يقتني ان يكون النبي من ادنى رتبة من الخلفاء الاربعة وهذا باطل قطعا تقشعر منه الجلود المستلزم للباطل باطل.

التاسع انه يردهذا القول ايضا حديث على رضى الله عنه المتقدم في القسم الاول من القسمين السابقين فاسبق رسول الله عنه و على ابو بكر رضى الله عنه و ثلث عمر الحديث اذلو صح ما قاله صاحب الرسالة المردودة لم يصح كون ابى بكر مصليا ولا كون عمر مثلثا بل يصير على رضى الله عنه مصليا و عنمان مثلثا وهو خلاف لفظ حديث على رضى الله عنه المذكور

9 اس قول کی تر دید حضرت علی ذخی الله عند کی ای روایت سے بھی ہوتی ہے جو کتاب کی قسم اول میں گزری فر مایا پہلے رسول الله تائی آئی دنیا ہے تشریف نے گئے پھر دوسر نے نمبر پر حضرت صدیات اور تیسر نے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی الله منحصر کے پونکدا گرصاحب رسالد مر دو د و کا قول مذکور تی جو جو حضرت صدیات کا دوسر نے نمبر والا اور جناب فاروق کا تیسر نے نمبر والا ہونا سجیج شد ہے گا بگلہ یہ

# العربية المحدية في حقيقة القطع بالانسلية

ہوجائے گا کہ حضرت کل دوسر سے نمبر پر اور تیسر سے نمبر پر حضرت عثمان مجول اور بیعدیث مذکور کے الفاظ کے خلاف ہے (لہٰذا صحیح نہیں)۔

تنبيه ان من العجب العجائب افتخار صاحب الرسالة المردودة بمثل هذه الاقويل الباطلة التي لا يتفره بها عاقل فضل و عن فاضل فقوله هذا كانه مشابه بقول اليهود الذي كأنوا يحرفون الكلم عن مواضعه نعوذ باالله من هذا الزبغ و الضلال و نسأل الله تعالى الهداية و خير البال و الا ستشهاد باية القران العظيم و انكان صحيحا في حد ذاته بالنظر الي موضع اخر لكنه لا يصح بالنظر لي هذه المواضع قطعا وجها لوجود هذا المقداد من المواضع فيه بخلاف بالنظر لي هذه المواضع قطعا وجها لوجود هذا المقداد من المواضع فيه بخلاف الاية الكريمة فانها ليس فيها شيء من الموانع التي ذكر ناها هنا فصح التاويل فيها بما اوله به البيضاوي كها لا يخفي

#### تنبيه:

تبصرة اخرى ان قيل قد ذكر صاحب الرسالة المردودة ايضا ما حاصله انه يشكل على جميع ما ذكرته من الاحاديث في القسمين السابقين الاثر الذي اوردة صاحب الرياض النضرة من عبد الله بن عمر المتوجه على جميع الادلة لتبسك بها على افضلية الشلاثة على على رضى الله عنه حيث روى عنه انه لما سئل بعد روايته الاحاديث التى فيها فضل الثلاثة بل فى بعض طرقها قوله شمل بعد رفوايته الاحاديث التى فيها فضل الثلاثة بل فى بعض طرقها قوله ثم لا ثفاضل بين اصحاب رسول الله وعلى وعلى وغلى رضى الله عنه من اهل البيت لا يقاسبهم على رضى الله عنه مع رسول الله في درجته ان الله عزوجل يقول والذين امنوا و اتبعتهم ذريتهم بأيمان الحقنابهم ذريتهم فاطمة رضى الله عنها مع رسول الله في درجته و على رضى الله عنه مع فاطمة رضى الله عنها أخرجه على بن نعيم البصيرى انتهى ما في الرياض و هذا صريح من ابن عمران عليا في الفضائل لا يقاس بئر الصحابة فانه مع رسول الله في درجته و ثوابه ولنا احاديث الفضل انما هو في افضلية بعضهم على بعض هذا حاصل ماذكرة صاحب الرسالة المردودة.

#### تبصى ١٥ اعتى اض

اگر کہا جائے ہمارے مخالف مذکور کا ایک اعتراض ہم پراوپر بھی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت کلی رضی اللہ عند پر خلفاء عملہ کی افضلیت کے عموت میں بطور دلائل آپ نے دونوں قسموں میں جتنی بھی اصادیث و کرکی میں ان سب پر اس اثر عبداللہ بن عمر سے اشکال وار دجوتا ہے۔ جے صاحب ریاض النخر و نے بیان کیا ہے دوایت یہ جا کہ جب حضرت ابن عمر نے خلفائے علی فضلیت والی اصادیث روایت کین تو ان سے پوچھا گیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا خلفائے اصادیث روایت کی بعد دیگر اصحاب رسول کے حوالے سے افضلیت بیان نہ کی جائے اس پر کہا گیا کیا حضرت کی فلسیت ہی دویات کی ویکھا ہر ہوتیا سے کہا گیا کیا حضرت کی کی خلالے کے انہوں کے حوالے سے افضلیت بیان نہ کی جائے اس پر کہا گیا کیا حضرت کی کی خلالے کیا درجے میں ہیں۔
کی اجائے علی رسول النہ کا تو آپ نے قرمایا علی تو احملیت میں سے ہیں خلی کو ویگر صحابہ پر قیاس نہ کیا جائے ہوں النہ کا تو آپ کے ماچو حضور کے درجے میں ہیں۔

"وَاللَّذِينَ اَمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِاِيْمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ " ترجمه اوروه جوایمان لائے اور ان گی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو بم ان گی اولاد کوان کے ساتھ ملادیں گے۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں آپ کے درجے میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ انتھی۔ بیبال حضرت ابن عمر نے صراحت کر دی ہے کہ فضائل میں جناب علی کو دیگر تمام صحابہ پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں حضور علیہ السلام کے درجے اور تواب میں ہیں اور رہی تم حاری ا حادیث افضیلیت تو وہ تو بعض صحابہ کی بعض صحابہ پر افضلیت کے حوالے سے ہیں۔ یہ اس کے اعتراض کا خلاصہ ہے۔

قلت الجواب عنه من وجوه ثلاثة وعشرين

الاول ان صاحب الرياض النضرة لم يرد ذالك بسند معلوم لا بصحيه ولا حسن ولا ضعيف بل انما اوردة بدون سنه و لم يوجد له في كتب الحديث المشهورة سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف حقيقي اصلا اى ما علم ان رواية ضعيف فهو تعليق والتعليق في الحديث اوالاثر لا يكون جمة في اثبات الاحكام بل اذافاتت الواسطة من السند ولو واحدة يحكم المحدثون عليه بالضعف و عن هذا حكموا بأن الحديث المعلق والمرسل و المنقطع و المفصل كلها من قبيل الضعيف فلا معتبرها في الاحكام اجماعا خلافا لحنفية في المرسل فقط وما نحن فيه من قبيل المعلق فلا معتبرها من السند و معتبر به اجماعا لا سيما فيها حن فيه اذ لم يذ كر صاحب الرياض النضرة شيئا من الوسائط اصلامع كونه حن فيه اذ لم يذ كر صاحب الرياض النضرة شيئا من الوسائط اصلامع كونه عنه التاريخ في سن يمكن ان يكون بينه و بين ابن عمر نحواثنتي عشرة

واسطة او اقل او اكثر فكيف يصح الاحتجاج به نعم لو كأن التعليق في كتاب التزم مصنفه الاقتصار على ايراد التعليق الصعيعة لكان ذالك عجة و لكن لا يوجد هذا الالتزام في كتأب من كتب الحديث المعلومة لنأ الا في مؤطأ مالك و الصحيحين فقط مع ان صحة التعليق المذكور في الصحيحين ايضا مقيدا بان يكون ذالك التعليق من كورا فيها بصيغة الجزم لابصيغة التمريض كما لا يخفى ان قيل لعل ما اوردة صاحب الرياض النضرة من اثر ابن عمر يكون صحيحا في حداداته والد تفضلي سند صحيح قلب الاحتمال لاينفع في الاستدلال الابرى ان الوفا من الاحاديث صحيحا المحدثون بناء على اسانيدها الصحاح والوفا منها ضعفوها بل حكموا بوضع جملة منها بناء على اسانيهها اللائقة بذالك وقدة ورواان الحديث بلاسند كبناء بلامامن فلا يحكم عليها بصحة ولانحن بلحكمه حكم الضعيف مالم يوجداله سنديحتج به و بعتمد عليه اذما جعل سندة فهو ضعيف ضعيفا حكما و قد قال مسلم في مقدمة صحيحة الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء بما شاء.

#### جواب

میں کہنا ہوں اس کے 23 جوابات ہیں۔

ا صاحب ریاض النظر ق نے اے کئی سدمعلوم سے بیان نہیں کیا یہ جے نہیں سے اور نہیں کیا یہ جے سے نہیں کیا یہ توجیح سے نہیں کیا کہ کی سے اور نہیں کی صفحیح یا جی سے بلکہ بغیر سند کے بی ذکر کہا ہے اور صدیث کی مشہور کتا اول میں بھی اس کی کوئی سندھی یا حسن یاضعیت حقیقی کہ جس کے راوی کا ضعیت ہونا معلوم ہو بالکل نہیں پائی جاتی جائی ہوئی اور صدیث یا اثر میں تعلیق احکام کو ثابت کرنے کے لئے جمت نہیں بن سمحتی بلکہ عمد ثین تو سند کا ایک واسطہ چھوڑ نے پر بھی صدیث کے ضعیت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہی و جدہے کہ محدثین نے صدیث

اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية معلق ومقطع ومرل اورمعضل ب کوضعیت مدیث کے زمرے میں دافل کیا ہے فلہذا مواء ایک مرمل کے کہ حنفید کے نزدیک دلیل بن سکتی ہے ۔ بقید قیمیں بالا جماع احکام میں معتبر نہیں میں اور جس مدیث کے بارے ہمارا کلام چل رہاہے و معلق کے قبیل سے اور معلق بالاجماع معتبر نہیں بالخصوص ہماری مختلف فید مدیث کیونکہ صاحب ریاض النضر ہے اس میں سرے سے کوئی واسطہ ذکر کیا ہی نہیں ۔ مالا نکدا گرعمر کی تاریخ کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو ہوسکتا ہے کہ صاحب ریاض اور حضرت ابن عمرُ کے درمیان کم دبیش بارہ واسطے بنتے ہول پھراسے دلیل بنانا کیونگر پھیج ہوسکتا ہے ہاں اگریتعلیق محسی الیی کتاب میں ہوتی جس کے مصنف نےخود پرصرف سحیح تعلیق کے بیان کرنے کو لازم کیا ہوتا تو یہ جحت بن سکتی تھی لیکن ہماری معلومات کے مطابق سوانچیمین مئوطاامام مالک کے جملہ کتب مدیث جوممیں معلوم میں ان میں سے کسی کتاب میں بھی التزام نہیں پایاجا تااور سیحین میں بھی جوتعلیقات مذکور میں ان میں بھی پیشرط ہے کہ صیغہ معروف سے مذکور ہول مجھول سے مذہوں ۔ جیسا کھنفی نہیں اگریہ کہا جائے کہ ہوسکتا ہے اثر مذکور فی نفستھیج ہوا گر جہ ہم اس کی سنتھیج پرمطلع نہیں ہویائے تو میں کہتا ہول یہ احتمال استدلال کو نافع نہیں کیا ایسا نہیں کہ ہزاروں مدیثوں کومحدثین نے ان کی اسانیہ سیجھے کی بنا پرسیجے کہا ہے اسی طرح ہزاروں مدیثین ضعیت بھی قرار دی میں بلکہ محدثین نے تو اعادیث کی ایک تعداد پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے وجہ بی ہے کہ ان کی سندیں ہی ایسی تھیں معلوم ہوا کہ اصل بات سند کی ہے۔اور محدثین کے پال یہ بات بھی مقررے کہ حدیث بغیر سند کے ایسے بی ہے جیسے عمارت بغیر بنیاد کے لیز اجب تک اس اثر کے کوئی مقابل احدلال اور قابل اعتماد مندمل مذجائے اسے تھے یاحن نہیں كها جا مكتا بلكه ال پر مديث منعيف بونے كا حكم ديا جائے گا كيونكه جو مجى اس كى مند بنائي جائے گی و و مجى حکماً ضعیت بی ہوئی۔امام ملم رحمۃ اللہ نے اپنی تھیج مقدمہ میں فرمایااساد دین ہے ہے اگر اسادیہ

الثانى انه لوقيل هب ان صاحب الرياض لعدية كرلهذا الاثر سند الكنه نسب

ہوتی توجس کے جی میں جو آتادہ کہتا۔

اخراجه الى على بن نعيم البصيرى فلعل ابن نعيم اوردله سند قلت الجواب عنه انك كيف علمت انه اوردله سندا والاحتمال لا ينفع في الاستدلال كما فصلنا لا انفا.

سے اگر کہا جائے کہ صاحب ریاض نے اس کی مندتو بیان نہیں کی کیکن اس کی روایت کرنے کو علی بن نعیم بسری کی طرف منسوب کیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کی کوئی مند بیان کی ہوتو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں آپ تو کیسے بتہ جلا کہ علی بن نعیم نے اس کی کوئی مند بیان کی ہے (بیتو صرف احتمال ہوں آپ کو کیسے باتہ جلا کہ علی استدلال کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا میسا کہ مرف احتمال ہندلال کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا میسا کہ ہما بھی اس پر تفصیلا کلام کرآئے۔

الثالث انا لوتنزلنا وفرضنا ان ابن نعيم البصرى اوردله في كتابه سندا فكتابه ليس من مشاهير كتب الحديث بل هو مثل كتب الواريخ يسمى مصنفها عند المحدثين بحاطى الليل والنفل التاريخي لا يكون محتجابه ولا معتمدا عليه.

سے اگر ہم فرض کرلیں کہ ابن نعیم بصری نے اپنی تماب میں اس کی سندز کر کی ہے تو بھی ان کی تماب کو ئی مشہور کتب مدیث میں سے نہیں ہے ۔ بلکہ یہ کتب تاریخ کی مثل ہے اور کتب تاریخ کے مصنفین کو محدثین کے ہاں ماطب الیل کہا جاتا ہے اور نقل تاریخی قابل جمت ولا اُق نہیں ۔

الرابع انألو سلمنا وجود سنداله في كتأب ابن نعيم البصرى و فرضنا ان كتأبه من مشاهير كتب الحديث فنقل الكلام الى سندا اثر ابن عمر المذكور هل هو صحيح او حسن او ضعيف فأن ثبت ضعفه بدون وجه الانقطاع فلكلام فيه مثل الكلام الذي مضى في الضعف بالانقطاع لان الحديث الضعيف لا يحتج به في الاحكام سواء كأن ضعفه من حجة الانقطاع او

غيره كما هو المقدر في علوم الحديث.

الخامس انه لو ثبت كون ذالك السند غير ضعيف فلبين هل هو حسن او صيح فان كأن حسنا فلا معارضة بينه و بين الاحاديث الصحيحة الكثيرة المروية في الصحاح الستة و غيرها بل البالغة بكثرتها حد التواترة الثي قدمنا ذكرما مفصلة في القسمين السابقين من هناد الرسالة اذ لا معارضة بين الحسن والصحيح كما لا معارضة بين الراجح والارجح لا بيما اذا بلغت الاحاديث الصحاح حد التواتر

مے اور اگریہ ثابت ہوجائے کہ بیر مدیث ضعیف نہیں تو پھر بیان کیا جائے کہ من ہے یا سیجے ہے اگر تو حن ہے تا گرقو حن ہے تو پھر اس کے درمیان اور ان کثیر صحاح سة وغیر ھاکی ان اعادیث کثیر ہمتوا تر ہمجے ہے جہیں ہم رسالے کی دونوں قیموں میں بیان کرآئے میں ان کے درمیان کوئی معارضہ خیس ہم رسالے کی دونوں معارضہ نہیں ہوتا جیسا کہ صرف رائج اور زیادہ رائج کے درمیان کوئی معارضہ نہیں ہوتا جیس ہوتا خصوصاً یہ اعادیث کہ عدال تا کہ کے گھرا کے کہ عدال ہوگا ہیں۔

السادس انه لو ثبت صحة الاثر المذكور فلبيين انه هل هو على شرط البخارى اور مسلم او ليس على شرطهما فان لم يكن على شرطهما فلا معارضة بينه وبين ما هو على شرطهما او شرط احدهما في الصحة على ما صحه

جوابه.

<u>۳۔</u> اگریہ ثابت ہوجائے کہ اثر مذکو صحیح ہے تو بیان کیا جائے کے آیا وہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے یا نہیں بصورت ثانی اس کے درمیان اور ان احادیث کے درمیان جوصحت میں بخاری و مسلم یا محی ایک کی شرط پر میں ان کے درمیان کوئی معارض نہیں۔

السابع انه لو فرض انه ثبت صحته على شرطهما او على شرط احدها فلا تعارض بينه و بين ما في الصحيحي منهما بل نصحاح السنة و بين ها من كتب الحديث الكثيرة كها هو مقرر عنداهل الحديث.

<u>ے۔</u> چلوفرض کیا کہ یہ بخاری و مسلم یاان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہے جب بھی اس میں اوران احادیث میں کہ مین بخاری و مسلم میں موجو دمیں بلکہ صحاح سنۃ اوران کے علادہ کشیر کتب حدیث میں موجو دمیں کوئی تعارض نہیں ہے جیسا کہ محدثین کے نز دیک بیام مسلم ہے۔

الشامن انه لو سلم على تقدير الفرض وجود الاثر المن كور في الصحيحين اور احداهما فذالك لا يعارض المروى في الصحاة الستة لكونه اقوى منه كما صرحوا به في كتب علوم الحديث.

<u>۸</u> بالفرض یہ بھی مان لیا کہ اثر مذکور سیجین یاان میں سے کسی ایک میں موجود ہے تب بھی یہ ان کے معارض نہیں جو صحاح سة میں مروی میں کیونکہ علوم محتب حدیث کی تصریحات کے مطابق کثیر حدیث میں سے قوی میں ۔

التاسع انا لو تنزلنا و قرمنا ان ما اخرجه ابن نعيد البصرى موجود فى الصحاح الستة فيهاره على ابن عمرو حدة فلا شك انه من اخبار الاحاد ولم يبلغ حد الشهرة المذكور في كتب علوم الحديث فلا تعارض بينه و بين

## والطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعالية

الاحاديث الكثيرة المروية من جم غفير من الصحابة والتابعين و غيرهم رضى السه تعالى عنهم البالغة حدالتواتر قطعا.

9 ہم نے فرض کیا کہ ابن نعیم کاروایت کردہ اڑ مذکورہ صحاح سنۃ میں موجود ہے پھر بھی اس کامدار تو سرف الکیلے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند پر بی ہے تو اس میں کوئی شک مذر ہا کہ یہ خبر واحد بی ہے اور کتب علوم حدیث میں مذکور حدیث مشہور کی تعریف کو نہیں پہنچی لینز ااس کے درمیان اور صحابہ و تابعین کے جم غفیر سے مروی روایات متواترہ کثیرہ کے مابین کوئی مصارضة منہوا۔

العاشر انه لو سلم على تقدير الفرض ان هذا الاثر له اسانيد كثيرة بسبها ارتقى من مرتبة خبر الاحادو وصل الى حد الشهرة فالمشهور ايضا لا يعارض المتواتر كما علم في علمي اصول الفقه والحديث.

ار برسیل تعلیم ہم نے فرض کیا کہ اس اثر مذکور کی بھی کثیر سندیں ہیں جن کے سب یہ خبر واحد کے درجے معلیٰ کر صدیث مشہور کے مرتبے کو پاچکا ہے پھر بھی مشہور متواتر کے معارض تو نہیں بن مسلمی عبد الدیمان فقد اور علم اصول حدیث میں یہ بات معلوم و مشہور ہے۔

الحادى عشر انه لو سلم على تقدير الفرض ان لهذا الاثر اسانيد كثيرة واصلة الى حد التواتر فالحديث المتواتر لا يقاوم الإجماع و ان كانكلاهما قطعتين لان التواتر يحتمل النسخ و الاجماع لا يحتمله كما ذالك في فصول البدانع للشمس القتاري التحرير لابن الهمام لا يسما في مسئلة الافضلية التي نحن فيها فقد اجتمع فيها الحديث التواتر والاجماع معا على تفضيل الى بكر وعمر على على وسائر الصحابة رضى الله عنهم.

<u>اا \_</u> فرض کیا کدار مذکور کی اسانید کثیره متواتره بی تب بھی مدیث متواتر اجماع کامقابله تو

الثانى عشر انه لو فرض انه ثبت تساوى الطرفين سنداو صحة وقوة و تواترا فلا شكان هذا الاثر المروى عن ابن عمر رضى الله عنه اثر صحابى والموجود في جانب تفضيل الشيخين بل الثلاثة على على رضى الله عنه احاديث مرفوعة مروية عن النبى ولا خفاء ان الحجة قول النبى الماعر به ابن الهمام فى فتح القدير في بأب صلوة الجمعة ان قول الصحابى انما يكون حجة عندنا اذا لم ينفه بشىء اخر من السنة انتهى و انما قيد بقوله عندنا لان قول الصحابى ليس مجحة عندالشافعى اصلا لجواز ان يكون قاله اجتهادا منه بدون سماع من النبى في والظاهر انه لا فرق في ذالك بين القول والفعل والتقدير.

الم الفرض بيرمان لياجائے كد دونوں طرفين كى روايات الر مذكورادرا عاديث مذكوره مند وصحت وقوت اورتوا ترجيب اوصاف بيس برابر بيس تب بھى كو كى فائده بنيس اس لئے كديدالر حضرت ابن عمر رفى الله عنه بدر وايت محض الر صحابی ہے جبكداس مقابل حضرت على في الله عنه بد شي الله عنه بد شين بلكه خلفائے ثلثہ كى افغليت برمرفوع احاديث بيس جومشكوة نبوت سے مروى بيس اوراس بيس كو كى فين بلكه خلفائي بيس كو كى بيس اوراس بيس كو كى فين بلكه خلفائي بيس كورى بيس اور بيس الم الله عنه بيس كو كى بيس الم الله من الله الله من ورب بيس در بيل رائح قول بنى ہے تابيل محال محال الله وقت جمت ہے جب و وسنت بياب صلوة المجمود بيس صراحت كى ہے كہ بمارے زديك قول صحابی اس وقت جمت ہے جب و وسنت كے مقابل منہ ہو ساتھ بيس مراحت كى جمارے زديك كى قيدلگا كى ہے كيونكہ امام شافعى رحمة الله كے بيس كورت بيل بيا عديث مرسل اصلا بى جمارے زديك كى قيدلگا كى ہے كيونكہ امام شافعى رحمة الله كے زديك قول صحابی بيا عديث مرسل اصلا بى جمارے زديك كى قيدلگا كى ہوسكتا ہے بيقول صحابی رضى الله بن ديك قول صحابی بيا عديث مرسل اصلا بى جمارے زديك قول صحابی بيا عديث مرسل اصلا بى جمارے نہيں ہے وہ سمجھتے ہيں كہ ہوسكتا ہے بيقول صحابی رضى الله بن ديك قول صحابی بيا عديث مرسل اصلا بى جمارے نہيں ہے وہ سمجھتے ہيں كہ ہوسكتا ہے بيقول صحابی رضى الله بدر كيك قول صحابی بيا عديث مرسل اصلا بى جمارے نہيں ہوسمجھتے ہيں كہ ہوسكتا ہے بيقول صحابی رضى الله بياب مرسل الله بياب مرسل الله بي جمارے نہيں ہوسمجھتے ہيں كہ ہوسكتا ہے بيقول صحابی رضى الله بياب

# والعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

منہ کے اپنے اجتماد سے ہوا در حضور علیہ السلام سے اس کی سماعت مذکی ہو۔ عنہ کے اپنے اجتماد سے ہوا در حضور علیہ السلام سے اس کی سماعت مذکی ہو۔

مصنف فرماتے ہیں!

اور صدیث مرکل کے ججت ہونے میں فعلی اورتقریری کامعاملہ ایک ہی طرح کا ہےکہ ان متینوں میں وہ جس کے بھی مقابل آئے گی اس کا عتبار مذکریں گے۔

الثالث عشران هذا الاثرلو فرض صعته وثبورة وفررض ان المراد بالالحاق في الآية الالحاق في الافضلية كما نومه صاحب الرسالة المردودة لا فادها الاشر افضلية كل من كأن من ذريته على ولو كأن فاسقا شربتا مدمنا للخمر مرنكبا للزفا وسائر اسباب الفسوق كلها على الخلفاء الثلاثة اعني الصديق والفاروق و ذوالنورين رضي االله تعالى عنهم و ذالك قول باطل مخالف للإجماع وصرائح النقل وبداحة العقلم

سا\_ اگريدمفروش موكدا أر مذكور يحيح طور برثابت باوراس كو آيت مذكورة والذين امنواو تبعتهم - الخ"كے ماتوملانامعنی افسليت كى بنا پر بے بيما كەمخالف كويبى وہم ہوا ہے تو پھراس اثر کی روشنی میں معنی پر ہوگا کہ ہروہ شخص جورمول اللہ ٹائٹیا کی ذریت میں سے ہے خواہ فاسق. دائمی شرانی زنا کامرتکب اورتمام گنا ہوں کا ہی رسا کیوں مذہو و ہنلفائے ٹلاشہ ہے بھی افضل ہے رضی اللہ منحسم ۔ عالانکہ یہ قول باطل اجماع ،صریح نصوص اور بدا صت مقل کے خلاف ہے۔

الرابع عشر انه لوضح هذا الاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما نوهمه هو لإفادة هذا الاثر فضلية كل من كأن من ذريعه على ما لى الآن و لو كأن فاسقا شريتا مدهنا للخمر مرتكبا للثرناو سائر اسباب الفسق كلها على على دضي الله عنه از قلنا بأن الملحق بألملحق لا يساوى درجة الملحق بلا واسمة بل يكون ادنى سنة و ذالك لان ذريته على حلها لا كأنت ملحقة به كما ان فاطمة ملحقة به لظاهر قوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم يكون عليا رضى الله عنه ملحقا بالذرية فيكون ادنى منهم كلهم اولا فاد ساواة كل ذريعة مطلقا بعلى رضى الله عنه الا قلنا ان الملحق بالملحق يساوى الملحق بلا واسطة و كل واحده من هذاين الامرين اى القول بافضلية كل ذريته و لو فاسقا على على رضى الله عنه و القول بمساوانهم اياة باطل قطعا و كيف يصح ذالك وقد اخبر النبى في بافضلية على رضى الله عنه على الحسنين رضى الله عنهما سيدا شباب اهل الجنة في الجنة و ابوهما خير مهما اخرجه ابن ماجه في سته والحاكم في مستدرك و ابن عساكر كلهم عن ابن عمر رضى الله عنه و غيرهم غيرة من الله عنه و غيرهم

الله الله الله المنافرة القرير كے مطابی حضور عيد الله مى ذريت كاوہ شخص كنه كار حضرت على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

### کی کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کے والد حضرت علی ان دونوں سے بہتر ہیں رضی اللہ عنه خاتمہ دسالہ میں مزیداس مدیث کا تفصیلی بیان کے والد حضرت علی ان دونوں سے بہتر ہیں رضی اللہ عنه خاتمہ دسالہ میں مزیداس مدیث کا تفصیلی بیان آتا ہے۔

الخامس عشر انه لوضح هذا الاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما توهمه هو لكان ذرية موسى و عيسى و سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام عن ليس بيني افضل من الخلفاء الاربعة وهو خلاف الإجماع وصرائح الاحاديث.

<u>ام۔</u> جواب نمبر ۱۳ کی تقریر کے مطابق حضرت سیدناموی وحضرت سیدیلی اور انبیائے کرام علیم السلام کی غیر نبی ذریت خلفائے اربعہ سے افضل ہو گی حالانکہ بیدا جماع اور صریح احادیث کے خلاف ہے۔

السادس عشر انه لوضح هذا لاثر و كأن المراد بالإلحاق في الآية ما توهمه هو لكان كل المؤمين ملحقين بأدم عليه السلام في الفضل و كانوا مستوين بالخلفاء الاربعة في المرجة تكون كلهم من ذرية آدم عليه السلام المتبعين بأيمان وهذا قول لم يقل به احد.

<u>۱۳۔</u> اسی تقریر پرتمام موث فضنیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے ہو جائیں گے اور رتبہ کے لحاظ سے خلفا کے اربعہ کے مساوی قرار پائیں گے کیونکہ پیرب ذریت جناب آدم ہیں ادرا یمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ۔اوراس قرل کا کوئی بھی قائل نہیں ۔

السابع عشر ان هذا الاثر ان كأن المرادبه ما توهمه صاحب الرسالة المردودة من ان عليا رضى الله عنه افضل من الخلفاء الثلالثة فيرده صريح قول النبي عنى بعض الروايات افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهم ويروه ايضا صريح قول على رضى الله عنه نفسه افضل هذا الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم انك سبق كل ذالك مفصلا عند مرواحاديث

الافضلية

<u>کا۔</u> اگراس اثر سے وہی مراد ہوجو مخالف نے لی ہے پیکہ صغرت ملی ذی اللہ عنہ نظائے ثلثہ پر افضل میں تو اس کی تر دید حضور علیہ السلام کے بعض روایت میں وارداس فرمان سے ہوجاتی ہے کہ لوگوں میں سب سے افضل حضرت الو بحر شیں پھر حضرت عمر شیں پھر حضرت عثمان ٹی پھر جناب ملی رضی اللہ عنہ ۔ اوراسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا قول بھی اس کارد کرتا ہے فرما یا اس امت میں سب انشا حضرت ابو بحر بین بھر حضرت عمر پھر حضرت عثم ان اور پھر میں رضی اللہ عنہ سے ان سب کا تفصیلی ذکرا حادیث افضلیت کے بیان میں گزر چکا۔

الثامن عشر ان هذا الاثر لو كأن المراد به ما توهمه فيرده ايضاً صرائح اقوال على رضى الله عنه المتقدم ذكرها من فضلني على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما جلدالمفترى ولعاقبته حدالزاني وامثال ذالك.

<u>۱۸۔ اس کارد صنرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ صرب</u>ح فرامین بھی کرتے میں فرمایا جس نے مجھے شخین پرفسیلت دی میں اسے مفتری کی سزا دول گااور زانی کی حدلگاؤل گاراور اس کی مثل دیگر اقوال بھی کہ بہت پہلے گزر چکے ہیں۔

التاسع عشر انه لو فرض صحة هذا الاثر فالظاهر ان المراد منه كون على دضى الله عنه رسول الله و في درجته في الجنة من حيث رفع الحجاب لامن حيث المهقام معه اوردة العلامة ابن جمر المكى في صواعقه الحديث المرفوع من احبني و احب هذين يعنى حسنا و حسينا و اباهما و امهما كأن معى في درجتي يوم القيامة اخرجه احمد في مسندة ثم قال ابن جمر ليس المراد بالمعية المهعية من حيث المهقام بل من جهه رفع الحجاب فهو تطير قوله تعالى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

وحسن اولئك رفيقاً انتهى لكن لا يخفى ان على ارادة هذا المعنى يكون رفع الحجاب في حق على رضى الله عنه اتم واكمل من رفع في حق عبيهم فتدبر.

تر جمد کنزالایمان \_پس بیان کے ساتھ ٹیل جن پراللہ کاانعام ہواانبیاء صدیقین شہدااور سالحین میں سےاور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں \_انتھی \_

لیکن مخفی نہیں کہ اس معنی کو مراد لینے کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں رفع حجاب (پر دول کااٹھنا)ان کے جیمن کی نبیت زیاد واتم واکمل ہوگا فی تر بر

العشرون انا لوسلمنان المراد معية المقام معه فذاكر لا يستلزم الافضلية والازواجة على كلهن لاريب في كونن معه في في درجته يوم القيامة وذالك لاستلزام افضليتهن على الخلفاء الثلاثة ولا على على رضى الله عنه ويويد هذا المعنى ما روى ان فاطمة رضى الله عنها فاخرت مع عائشة رضى الله عنها يو يا فقالت انى بضعة النبى منك اليه وان كنت قريبة اليه لكنك لست

ببضعة له فانت ابعده منى فقالت عائشة رضى الله عنها نعمر و لكن انا مكانى فى الجنة مع رسول الله ﷺ في درجته و مكانك مع على في درجته .

افغلیت کوتومتلزم نہیں وگر دصفور علیہ السلام کی تمام از واج مطہرات کے روز قیامت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہی ہو تھی یہ افغلیت کوتومتلزم نہیں وگر دصفور علیہ السلام کی تمام از واج مطہرات کے روز قیامت حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ ہی کے درجے عیل ہونے میں کیا شک ہے لیکن اس کے باوجو دیدامر ضلفائے تلاشر خی المذعنہ ما اور حضرت علی (رضی الدعنہ صم) پر الن کی افغلیت کومتلزم نہیں ۔ اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی الدعنہ السلام کے قریب میں لیکن آپ کو حضور علیہ السلام کے قریب میں لیکن آپ کو حضور علیہ السلام کے قریب میں لیکن آپ کو حضور علیہ السلام کے درجے جسم کا مجمول ہوں گئی ہوں آپ اگر چھضور علیہ السلام کے قریب میں لیکن آپ کو حضور علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کار بہنا حضرت علی رضی الد عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کار بہنا حضرت علی رضی الد عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کار بہنا حضرت علی رضی الد عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کار بہنا حضرت علی رضی الد عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں ہوگا۔

الحادى و العشرون انا لوسلمنا ان ليس المراد معية الجنة بل المراد معية الحادى و العشرون انا لوسلمنا ان ليس المراد معية الجنة بل المراد معية الفضل و الرتبة فلا يصح ذالك في نفسه لانه يستلزم كون على دض السلوة افضل من ابراهيم الخليل و موسى و عيسى و سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام لكمال الفضل الملحق به اعنى النبى و عليهم و ذالك مخالف الاجماع.

<u>۲۱ مرم مان لیں کہ بہاں جنت کی معیت مراد نہیں</u> بلکہ فضلیت ورتبد کی معیت مراد نہیں بلکہ فضلیت ورتبد کی معیت مراد ہے تو یہ فی نفریحیے ہی نہیں کیونکہ یہ تو اس کومتاز مہو گا کہ حضرت علی رضی اللہ عند حضرت ابراہیم وحضرت موئ اور حضرت عیسی اور تمام انبیاء علیم السلام سے بھی افضل ہوں اس وجہ سے کہ اس صورت میں آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کافضل کامل حاصل ہوگا۔ حالانکہ یہ اجماع کے مخالف ہے۔ الثاني والعشرون ان صاحب الرياض لم يورد هذا الثر بسيان افضلية على رضى الله عنه على جميع الصحابة بل انما اوردة لبيان افضلية على رضى الله عنه بعد الشيخين وعثمان ويدل على هذا قوله قبيل هذا الاثر فنسوق عبارته بما مها و هي انه قال قد اجمع اهل السنة من السلف و الخلف من اهل الفقه و الاثر على ان علياً رضى الله عنه افضل الناس بعد عثمان و اذا اتقرر ان اهل السنة اجمعوا على ذالك علم ان ابن عمر لم يرد باحاديثه المتقدم ذكرها يعنى المشتملة على قوله كنا في زمن النبي الله عنه لا نعدل بابي بكر رضي الله عنه احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصاب النبي الله لا تفاض الله بينهم نفي افضلية على رضى الله عنه بعد عنمان قال ويدل على ذالك اى على انه لعد يرد نفي افضلية على رضى االله عنه بعد عثمان انه قد جاء في بعض طرق حديثه فقال رجل لابن عمر يا عبد الرحمن فعلى رضى الله عنه قال ابن عمر على رضى الله عنهما من اهل البيت الى قوله اخرجه على بن نعيم البصرى ثم قال صاحب الرياض فهذا اول دليل على انه اى ابن عمر لعر يرد بسكوته عن على رضى الله عنه نفى افضلية اى بعد عثمان و انما سكت عنه لها ابداله لها سئل عزة فكانه قال افضل الناس من اصحابه لامن اهل بيته انتهى كلام صاحب الرياض يعنى ال حديث ابن عمر الذي وقع في اخرة قوله ثمر لا نفاضل بينهم محمول على الصحابة الذين لا ليسوا بداخلين في اهل البيت و هم سوى هو على رضى الله عنه و اما الصحابي الداخل في اهل البيت كعلى رضي الله عنه فهو افضل من جميع الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة فكان ابن عمر قال افضل الناس عن اصحابه الذين ليسوا بداخلين في اهل البيت ابو بكر ثم عمر ثم

عثمان ثم لا نفاضل بينهم اى بين الصحابة الذين هم غير اهل البيت ولا يلزم من حمل هذا الحديث على هذا الخصوص بقرنية زيادة لفظ لا نفاضل بينهم في الاخرة حمل سأئر الحديث المنقولة في افضلية الثلاثة على سأئر الصحابة الواردة بالفاظ العموم الشاملة لعلى رضى الله عنه و غيرة لفظ الناس و الامة و نظائرهما على هذا الخصوص نهى بقاة على عمومها فكما لا يلزم من حمل هذا الحديث على هذا الخصوص نفى افضلية على رضى الله عنه على سائر الصحابة بعد الثلاثة كذالك لا يلزم منه نفي افضلية الثلاثة على على رضى النه عنه من سائر الاحاديث الخالية عن تلك القرينة فثبت ههنا امر ان الاول افضلية الثلاثة على على رضى الله عنه وهو ثابت بالإحاديث الكثيرة التقدم ذكرها البالغة حد التواتر والقطع و بأجماع الصعابة و التابعين كما تقدم بيانه مفصلا و ثانيهما افضلية على رضى االله عنه على من سوى الثلاثة هو ثابت بأثر ابن عمر المذكور و بعد فرض صحته و بغير ص الاحاديث المنصوصة في افضلية بعد الثلاثة و بالإجماع القائم على افضلية بعد الثلاثة فلا يدخل على رضى الله عنه في قول ابن عمر لا نفاضل بينهم فاندفع بهذا التحقيق ماكأن يتوهم من قوله لا نفاضل بينهم من نفي افضلية على رضى الله عنه على غير الخلفاء الثلاثة ويكون على هذا معنى الاثران عليا رضى الله عنه مع رسول الله عنه في درجته اى بعد الثلاثة فظهر ان مراد صاحب الرياض هذا الزيادة معلمزيد عليه ثبت سندالا بماع الذي قام على اقضلية الخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه ان عليا رضى الله عنه افضل الناس بعد عثمان و ظهران مراد لا رفع المنافاة بين قول ابن ابن عمر ثمر لا

نفاضل بينهم و بين الاجماع القائم على افضلية على دضى الله عنه بعل عثمان فبطل ما توهمه صاحب الرسالة المردودة من استدلاله بهذا الاثر على تفضيل على دضى الله عنه على الخلفاء الثلالثة بطلانا بينا ظاهرا و كيف يصح ما توجمه هو مع انه يرده صريح رواية ابن عمر بلفظ الامة وهو قوله مرفوعا و موقوفا افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ويرده ايضا صريح روية على رضى الله عنه افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان و صريح روايته ايضا من فضلنى على الى بكر و عمر جلدته جلد المفترى و صريح رواية غيرة افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان و صريح روايته ايضا من ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ويردة ايضا صريح رواية غيرة الرياض هنة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ويردة ايضا صريح رواية عبارة الرياض هنة الموبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ويردة ايضا صريح رواية عبارة الرياض هنة الرسالة المردودة لا يخفى على من له ادنى مكة من العلم و الانصاف و نسأل الله تعالى ان يجتبنا عن طريق الانساب.

# 623 \ الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية \ القلامة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية \ المعلنت كالجماع بالأمعلوم وكيار

حضرت ابن عمر نے اپ اس فرمان کہ ہم حضور ٹاٹیائی کے زوائے بیل ہضرت ابو بکڑ پھر حضرت عمر میں جسرت ابو بکڑ پھر حضرت عمر میں جسرت عمر ان کے بعد ہم اسحاب بی ٹاٹیائی کے درمیان افسیلت مذکر تے ۔ یہ تامل مذکورہ احادیث میں حضرت عمران کے بعد حضرت علی کے افسیلت مذکر تے ۔ یہ تامل مذکورہ احادیث میں حضرت عمران کے بعد حضرت علی کے افسیلیت کی فی روایت نہیں کی اور اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ بعض طرق حدیث میں جب ایک شخص نے انہیں کہا کہ آپ حضرت علی گئی افسیلیت میں بیان نہیں کرتے تو فر مایا علی تو اہل بیت میں سے بی ۔ الی اس کوعل بن تعیم بصری نے روایت کیا ہے ۔ پھر صاحب ریاض النظر ہ نے فر مایا کہ بیاس پر دلیل قوی ہے کہ حضرت ابن عمر نے حضرت علی کرم اللہ و جہدا کریم سے سکوت کر کے ان کی افسیلیت کی نفی روایت نہیں کی ۔ آپ کا سکوت تو آپ سے کیے گئے موال کو بد لنے کے لیے تھا گیا آپ نے فیل الناس سے اسحاب نبی ٹاٹیائی کو مراد لیا ہے اہل بیت مراد نہیں ہے ۔ صاحب ریاض النظر ہ کا کا مختم ہوا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی جس مدیث کے آخر میں یہ قول ہے کہ پھر ہم افسلیت بیان مذکرتے ،یہ ان صحابہ پرمحمول ہے جوالی بیت میں داخل نہیں ہیں۔اوروہ حضرت کی شوخیرہ کے علاوہ ہیں اور رہے وہ صحابی جوالی بیت میں داخل ہیں جیسے حضرت کی شین تو یہ خلفاء شکھند کے بعد تمام صحابہ سے افسل ہیں گویا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایالوگوں میں سے غیر ابلیمیت اصحاب نی (جو الی بیت داخل نہیں ) سے افسل حضرت ابو بکر ٹی پھر حضرت عمر ٹی پھر جم صحابہ کے درمیان افسلیت بیان نہیں کرتے ۔ پھران کے درمیان کہ جوائی بیت ہیں سے بیں اور اس حدیث کو لا نفاضل کی زیاد تی کے قریب کیوجہ سے ایک خصوص پرمحمول کرنے سے بیان زم نہیں آتا کہ تم صحابہ بشمول کو نفلیت میں اور اس حدیث کو حضرت علی ٹی زیاد تی کے قریب کیوجہ سے ایک خصوص پرمحمول کرنے سے بیان املہ جیسا کہ لفظ الناس حضرت علی ٹی زمان کے دیگر الفاظ سے وار دہونے والی تمام احادیث عاملہ شاملہ جیسا کہ لفظ الناس اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے وار دہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پرمحمول کیا جائے بلکہ وہ اور امت اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے وار دہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پرمحمول کیا جائے بلکہ وہ

ا پیے عموم پر باتی رہیں گی۔اور جیسے اس حدیث کوخصوص پر محمول کرنے سے جناب علی کرم اللہ و جہد الکریم کی خلفاء شکھ بعد دیگر صحابہ پر افضلیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ایہا ہی اس قریبنہ سے خالی ان تمام احادیث سے بھی خلفائے ثلاثہ کی حضرت علی پر افضلیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہال سے دو باتیں شاہت ہوئیں۔

ہملی نیملی نیرکہ حضرت علی پر نعلفاء ثلاثہ کی افسلیت حدتو اثر وقطعیت کو پہنچی ہوئی کثیر ہ احادیث اور صحابہ و تابعین ڈ کے اجماع سے ثابت ہے جیسا کہ اس کا تفصیلی بیان گزرچکا ہے۔

دوسری نید کرخترت کی خلفاء ثلاثہ کے علاوہ پر افضلیت حضرت عبدالله بن عمر کے اثر مذکورکو صحیح فرض کر لینے کے بعد ان اعادیث جس میں خلفاء ثلاثہ کے بعد آپ کو درجہ دیا گیا ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے جضرت کی مضرت ابن عمر کے قول لا نضاضل بین بھھ میں داخل نہ ہونگے۔

اس تحقیق کی روشی میں حضرت ابن عمر کے قول الانفاضل بینبھید " ہے جو خلفائے ثلاثہ کے علاوہ پر افضلیت حضرت علی گاوہم ہور ہاتھا وہ ختم ہوگیا۔اوراس اثر کامعنی یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بم خلفائے ثلاثہ کے بعد حضور ڈٹٹٹٹ کے ساتھ آپ کے درجے میں ہونگے۔ یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ اس اضافی عبارت سے صاحب ریاض النفر ہی مرادیہ ہی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے حضرت عثمان میں افضل ہونے حضرت عثمان میں افضل ہونے پر اور حضرت علی معلوم ہوا کہ ان کامقصود قول مذکور الا نفاض لیبندھ میں اور افغلیت حضرت عثمان میں بعد حضرت عثمان میں بعد حضرت عثمان میں افضل ہوئے کے حضرت عثمان میں افضل ہوئے کے جدرت عثمان میں اور افغلیت حضرت عثمان میں ہوئے کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔ اس تحقیق کے بعد اس اس کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔ اس تحقیق کے بعد اس اثر سے تفضیل حضرت عثمان میں برفائے شدہ المات کا استدلال بالکل باطل ہوگیا۔اور اس کا یہ و ہم کیے صحیح بعد اس اثر سے تفضیل حضرت علی برخلفائے ثلاثہ کا استدلال بالکل باطل ہوگیا۔اور اس کا یہ و ہم کیے صحیح بعد اس اثر سے تفضیل حضرت علی میں خطرت کی میں اس کے درمیان بالکل باطل ہوگیا۔اور اس کا یہ و ہم کیے صحیح بعد اس اثر سے تفضیل حضرت علی میں خطرت کی میں ان سے منا قات کو المیں اور اس کا یہ و ہم کیے صحیح بعد اس اثر سے تفضیل حضرت علی میں میں ان اس میں کیا ہے درمیان سے منا قات کو المی الی میں کیا ہے درمیان سے میں ان اس میں کیا۔ اور اس کا یہ و ہم کیے صحیح بعد اس ان اثر سے تفضیل حضرت عثمان میں کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا کیا کہ کو کیا ہوں کیا کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کو کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ

## والطريقة المحدية في هيمة القطع بالانسلية

ہوتا جبکہ حضرت ابن عمرٌ بی کی ایک موقوف اورروایت اس کا تھلکم کھلارڈ گررتی ہے۔ ا آپ نے فرمایا! اس امت کے سب سے افضل فر دحضرت ابو بحرٌ میں پھر حضرت عمرٌ میں پھر حضرت عثمان میں ۔

ای طرح اس کی زوید جناب علی کی آس روایت سے بھی جوری جفر مایا:

اس آمت میں سب سے افضل حضرت ابو بحر میں پھر حضرت ممر میں پھر حضرت مثمان میں۔ یہ روایت دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے ۔اس کے ردّ میں حضرت کل ٹی ایک اور سرت کی روایت بھی ے ۔حضرت کل ٹے فرمایا:

جس نے مجھے شیخین پرفضیات دی میں اسے مفتری کی سزادوں گا۔

یوں بی صاحب ریاض النضرۃ گی مذکورہ عبارت سیاق وسباق کے حوالہ سے بھی اس کے رؤیس واضح ہے۔ اس پر صاحب رسالہ ہے۔ فائبذا ظاہر ہو گیا کہ ہروہ شخص جس کو علم و معرفت کا کچھر بھی حصہ حاصل ہے ، اس پر صاحب رسالہ مردودہ کا تعصب مخفی نہیں رہ سکتا ہم اللہ تعالیٰ سے اس راہ اعتدال کا سوال کرتے ہیں ۔

ئے کتب احادیث میں الیں رویات میں موجود تیں جس میں مواائلی کے نام کی واضح اصریح موجود ہے۔

عن ابن عمر قال كنافى زمن النهى تنه اذا قبيل من خير سناس بعدر سول الله تقيل البوبكر وعمر و عنمان و على يعنى بم رمول النه تن مُلِكَ زمانه مثل كما كرتے اس امت ميں سب سے فير و بهتر ني ميان آيك ابو بر ا وعمر وعثان ولی نيں \_ ( تاريخ وشق جلد ۹ ساس ۱۲۳)

ایک اورطرق کے ساتھ حضرت ابن عمراً سے مروی قول ہے کہ

عن ابن عمر قال کنیا و فیدنیا رسول ﷺ نفضل ابابکر وعمر و عنمان و علیهاً یعنی جمر ول الله بین یم نفسیل دیتے تھے ابو بکر ڈنٹم و شان ڈبلی کو۔ ( تاریخ ڈشق جلد ۲۳۰ س۳۰ ۲۰۰۱) ان مذکورہ بالاا قوال سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ممر کے دیگر طرق میں شیخین کے بعد سیدنا عثمان فنی کے بعد حضرت علی المرتفیٰ کی نام موجود ہے اور اس صدیث پر اعتراضات لا یعنی بیں۔ اور یکھی یا درہے کہ سیدنا عبداللہ بن محرق ک

افضلیت شیخین کے روایت متواتر ہے۔ راقم کے علم میں اسکی ۱۰۰ سے زائد سندیں ہیں۔

الثالث و العشرون انه لوضح هذا الاثر لدل على ان عثمان مع زوجته و هما مع رسول الله ﷺ في درجته و ابو العاص مع زوجته زينب و هي مع رسول الله ﷺ في درجته ولازم ذالك انهما مثل على رضي الله عنه في الافضلية و انهما افضل من الشيخين ولم يقل احد من اهل السنة و الجماعة و لا من الرافضة ان ابا العاص مثل على رضى الله عنه في الافضلية ولا انه افضل من الشيخين و لمريقل احد بأن عثمان افضل من الشيخين و انه مثل على رضي الله عنه في الفضل براه اما قائل بأفضلية عثمان على على رضى الله عنه جمهور اهل السنة والجهاعة واما قائل بعكسه وهم الاقلون منهم وجمع الرافضة فكان القول بماثلة عثمان ابي العاص لعلى رضي االله عنهما وساو انهما له و افضليتهما على الشيخين خرقا للاجماع لما تقرر في علم الاصول من انه اذا نقل من المجتهدين في عصر قولان لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث لئلا يكون خرقاللاجاع المتقدم فناءمل.

 627 کی الطریقة المحمدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الطریقة المحمدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی جناب علی شخمان اور حضرت الوالعاص فی جناب علی مثمان اور حضرت الوالعاص فی جناب علی کے ساتھ مما ثلت یاد ونوں کی شخین پرافضلیت کا قول اجماع کے خلاف ہے کیونکہ علم اصول میں یہ بات مح شدہ ہے کہ جب ایک زمانہ کے مجتمد ین کے کسی مئلے میں دوقول منقول ہوں توان کے بعد والوں کے لیعد والوں کے لیعد ایک زمانہ کے مجتمد ین کے کسی مئلے میں دوقول منقول ہوں توان کے بعد والوں کے کیے کے خلاف منہو۔

تنبيه لا يخفى عليك ان هذاة الاجوبة العشرين ما سوى الثلاثة الاول كلها مبنية على التسليم والفرض وان الجواب الحق النفس الامرى .

هو الاجوبة الثلاثة الاول فقط و حاصلها ان هذا الاثر المروى من ابن عمر الاصل له في الصحة قطعا و لم يثبت ذالك بسند صحيح ولا حسن بل هو اثر مجهولا السند فهو ضعيف حكمي و نقل تاريخي فلا معتبر بمثل هذا الاثر اصلا ولا ينها عند معانية الاحاديث الآثار الصحيحة التواترة والاجماع القطعيين على ما قدمنا تفضيلهما و ايضا هذا الاثر لا يحتاج الى الجواب عنه اصلا لان الحاجة الى الجواب فرع الثبوت كما لا يخفي على من اداد في دينة بعلوم الحديث الاصول ان قيل استدلال العالم بحديث يدل على جية و صاحب الرياض قد استدل بهذا الاثر قلنا هذا غير صبح لان عمل العالم بحديث او فتربته به او استدلاله به ليس حكما منه بحجيته ولا بعدالة دواية صرح بذالك النووى في التقريب و السيوطي في شرحه التدريب.

تنبید : یہ بات مخفی در ہے کہ پہلے تین حوالول کے علاوہ بقیہ بیس جواب ہیں وہ سب کے سب ہم نے دیے ہیں وگر دختی اور حقیقی جواب پہلے صرف تین بی ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اسلامی میں مروی اس اثر کی صورت میں قلعا کوئی آصل نہیں ہے اور ی کسی سندھیجے یاحن سے بھی ثابت نہیں سے مروی اس اثر کی صورت میں قلعا کوئی آصل نہیں ہے اور ی کسی سندھیجے یاحن سے بھی ثابت نہیں 628 کی سات کے الفریقة المحمریة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی سات کی سات ہے البنداایا از معتبر نہیں بلکہ اس کی سندییں جہالت ہے اور یہ مکماً ضعیت اور محض ایک تاریخی نقل ہے البندا ایما از معتبر نہیں بالمنسوش جبکہ اعادیث سیجے متواتر وقطعیہ اور اجماع قطعی کے مقابلے میں نہیں آئے ، تب تو بالمکل مفید نہیں ۔ویے بھی اس کا جواب و سینے کی کوئی عاجت نہیں کیونکہ کسی چیز کا جواب تو تب دیا جا تا ہے جب نہیں ۔ویے بھی اس کا جواب و سینے کی کوئی عاجت نہیں کیونکہ کسی چیز کا جواب تو تب دیا جا تا ہے جب و و پہلے ثابت ہو ( اور یہ تو ثابت نہیں ) جیرا کہ فوم حدیث واصول سے کچھ واقفیت رکھنے والے شخص پر مختل نہیں ہے۔

پیما گریدائے اس کیابائے کہ ایک عالم کائٹی حدیث سے انتدلال کرنااس کے جمت ہونے کی دلیل ہے اورصاحب ریاض النظر قانے اس سے انتدلال کیا ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بات سے جبیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عالم کئی حدیث پرعلم کرتا ہے یااس پرفتوی دیتا ہے یااس سے انتدلال کرتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے جمت قرار دسے رہا ہے یااس کے رایوں کی عدالت کا انتدلال کرتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے جمت قرار دسے رہا ہے یااس کی دایوں کی عدالت کا قائل ہے۔ اس منظے کی علامہ فووی نے تقریب النووی اور علامہ بیوطی نے اس کی شرح تدریب میں صراحت کی ہے۔

خاتمة الرسالة وهي مشتهلة على فائدتين.

#### خاتمه:

رسالے کا خاتمہ دو فائدوں پر مثمل ہے۔

الفائدة الاولى حاصل جميع ما ذكرنا في هذا المختصران مستدل اهل السنة و الجماعة في قولهم بالترتيب المتعارف عندهم امر ان الاول الاحاديث الكثيرة البالغة حد التواتر الدلالة على ذالك كما بيناها في صدر هذه الرسالة مفصلا الثاني اجماع الاصحابة و التابعين على ذالك ايضا كما بيناه ايضا هنالك بالروايات الصحيحة الصريحة الواردة و ان مستدل الشيعة الشنيعة و صاحب الرسالة المردودة على افضلية على دضي الله عنه على

الخلفاء الثلاثة اما حديث المنزلة ولا دلالة لرفية قطعا على مسئلة الافضلية كما فصلنا ذالك بالاحوبة الثمانية عشر المتقدم في اثناء هذه الرسالة و اما الاحاديث الدالة على نفس الفضيلة لا الافضلية وقد قد مناه ايضا مفع نه لا دلالة فيها على مسئلة الافضلية اصلا لعدم وجود صيغة افعل التفضيل فيها قطعا و اما الاحاديث الواردة بصيغة افعل التفضيل افضلية على رضى الله عنه على الخلفاء و الثلاثة لكنها باجمعنا موضوعة مضراة على رسول الله عنه ولا عبرة بالحديث الموضوع بل تحرم روايته اجماعاً

## يهلافانده

یہ ہے کہ المی سنت و جماعت کے ترتیب معروفہ والے موقف پر ہم نے جو کچھے دلائل ای مختصر رسالے میں جمع کیے ہیں ان کا خلاصہ دو چیزول میں ہے۔

ا \_اس پر دلالت کرنے والی حدتوا تر کو پہنچی ہوئی کثیرہ احادیث مبارکہ کا جنگا تصلیلی بیان آغاز رسالہ میں ہوچکا ہے ۔

اس پر محالبدو تا بعین کی اجماع ہے جیسا کہ اس کو بھی ہم وہاں روایات میجھے صریحہ سے بیان کے میں ۔

رہے شیعہ اور ہمارے مخالف صاحب (معین مختصوی) رسالہ مردودہ کے مصنف بغلفاء ثلاثہ پرتفضیل حضرت علی ہے دلائل تو ان میں مدیث منزلۃ ہے جس میں مسئلہ افضلیت پرقفعاً کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ گزشتہ اوراق میں ہم تفصیلا اس کے اٹھارہ جوابات ذکر کر کھیے میں ۔اوردیسے بھی اس طرح کئی اسادیث فضیلت پر دلیل میں مذکہ افضلیت پر ۔اوریہ بات بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکی احادیث فضیلت پر دلیا میں مذکہ افضلیت پر ۔اوریہ بات بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکی ہے گئی یہ امادیث موجود نہیں اور جن میں ہے بھی تو وہ ساری کی ساری موضوع میں ۔اور رسول افٹہ کی آفید کی اوری کی ساری موضوع میں ۔اور مدیث موضوع کا کوئی

فأن قلت ان ما ذكرته متدلا لاهل السنة والجماعة من الاحاديث المتواترة والاجماع ففي كل واحد منها نظر لما التواتر فلانه قد ذكر بعض اهل العلم في حدة انه يحصل بخبر سبعين نفساد قيل ثمانين نفسا و صنالم يرو هذا الحديث الا اقل منهم اما الاجماع فلانه قد قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ان السلف اختلفوا في التفضيل بين ابي بكر و على رضى الله تعالى عنهما قال وروى عن سلمان و ابي ذر و المقداد و جناب بن الارث و جابر و ابي عنهما نهم فضلوا عليا رضى و ابي سعيد الخدري و زيد بن ارقم رضى الله وابي سعيد الخدري و زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنهم انهم فضلوا عليا رضى

#### اعتراض:

الله عنه على غيره من الصحابة انتهى.

اگر مخالفین اعتراض کریں کدآپ کے دلائل اعادیث متواز کا آپ کے موقف پر قائم ہونے میں ان کال ہے ۔ تواز اعادیث کے مطابان تواز میں ان کال ہے ۔ تواز اعادیث کے متواز ہونے میں تو یوں کہ بعض اہل علم کے بیان کے مطابان تواز متر ۲۰ افراد اور بعض کے بزدیک ای ۱۸۰ افراد کی روایت سے عاصل ہوتی ہے ۔ اور ان اعادیث کو روایت کرنے والے مذکورہ تعداد سے تم میں ۔ رہا اجماع تو اسمیں اشکال اس لیے میں کہ عاقظ ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں فرمایا ہے کہ اسلاف کا اس حوالے سے اختلاف رہا کہ حضرت ابو بکر نزیادہ افضل پھریا صفرت کی ۔ ابن عبدالبر نے فرمایا کہ حضرت ملمان مضرت ابو ذر جضرت مقداد مضرت کی خاب بحضرت جابر محضرت ابو معید اور حضرت زید بن ارقم شسے مردی ہے کہ یہ حضرات حضرت کی شکو

# ور الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافسلية كالمسالية المحدية في هيئة القطع بالافسلية المحديد في هيئة القطع بالافسلية المحديد في الم

اجس عبارت کی طرف اشاره فرمایا ہے وہ عبارت مندرجہ ذیل ہے اور ساتھ ی اصل مختاب کے جوالہ جات بھی تحریری تا کہ قارئین اس مئلکو با آمانی سمجھ سکیں۔

روى عن سلمان وابى خروالمقدادوخباب وجابر وابى سعيدالخدرى وزيد بن ارقم دضى الله عنهمد ان على بن ابى طالب رضى الله عنه اول من اسلمه و فضله هؤلاء على غيرة. حضرت علمان ، بوذر ، مقداد ، خباب ، جابر بن عبدالله ، ابوسعيدالله رئى اورزيد بن ارقم لامولاكل كوب سے پہلے اسلام قبول كرنے كى وجہ سے فضيلت و بيتے تھے۔

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب، جلد المفحد ٣٥ ٣ ١٣، جلد ٢٠مفحه ٣٨٠)]

جن چھ جا ہے ابو عمر نے تفضیل میدناعلی کرم اللہ تعالیٰ و جہل کی ان میں سے دوسید نالا وسعید خدری وجابر بن عبداللہ انساری میں سرچینے مطلال کہ خود میں صنور سرورعالم سے تفضیل صدیق وفاروق سرچینے روایت فرماتے میں۔ تحقيقه فأذا ضم هذا العدد بعضه الى بعض صادوا اكثر من السبعين و النمانين فصح القول فيه بألتواتر بل خفاء و قد قدمنا تفضيل هذا الجواب في التبصرة الرابعة من التبصر "ت ثلاث عشر المذكورة في هذا المختصر فارجع اليه ان شنت و اما الجواب عن الثاني فهو انه قد قال الحبر التحرير هجب الدين الطبرى في الرياض النضرة انه قد قال الحافظ العلامة ابو القاسم عبد الرحمن بن الحبأب السعدى في كتابه المسمى بالحجة السلف هذه الامة انه قدوهم ابن عبد البرق هذا القول و غلط غلطا ظاهرا يعنى في ذكرة الخلاف بين الصحابة في تفضيل على دضى الله عنه على ابى بكر دضى الله عنه انتهى

جواب:

ہم کہتے میں پہلی بات کے دوجوابات میں۔

ا۔ حافظ سیونلی نے اپنے رسالے الاز حار المتناثر ، کلی الاخبار المتواتر ، میں فرمایا ہے کہ جس حدیث کو ۲۰ سحا ہدروایت کریں و ، بھی متواتر ہے ، انتخی ۔ اور پینے محدا کرم نصری پوری نے اپنی شرح شرح نخبة الظریس تقریب کے حوالے سے نقل فرمایا کہ متواتر کی تغییر میں یہ ہی قول مذکور مختار ہے انتخی ۔

ا متعدد گدشین مثلاً عافظ سیوطی و غیرهم نے مدیث درج ذیل ان الحسن و الحسین سیده اشباب اهل الجنه "( که کن وحین بنتی جوانول کے سرداریی ) پرمتواتر ہونے کا حکم اگا یا ہے حالانکہ بیده دیث مولہ ۱۱ اسحابہ سے مروی ہے (جب بیمتواتر ہے تو) شخین یاان میں سے ایک یا تینول نظاہ ثلاثہ کی حضرت علی پر افضلیت کے حوالے سے وارد ہونے والی کو تو سر شھے کہ صحابہ نے متوات کیا ہے اورو و بحی حضرت علی اور بیالیس ۴۲ تا بعین کے علاو و بیل حضرت علی آ کو چھوڑ کرا گر تا بعین کے علاو و بیل حضرت علی آ کو چھوڑ کرا گر تا بعین کو بھی صحابہ کے ماتھ ملا میں تو ۱۱ و ۱۱ فراد بن جا کیل اور خود حضرت علی سے دوایت کرنے والوں تا بعین کو بھی صحابہ کے ماتھ ملا میں تو ۱۱ و ۱۱ فراد بن جا کیل اور خود حضرت علی سے دوایت کرنے والوں تا بعین کو بھی میں تا بعین کو بھی صحابہ کے ماتھ ملا میں تو ۱۱ فراد بن جا کیل اور خود حضرت علی سے دوایت کرنے والوں

# کی تعداد تر پان ۱۳۵۳ ہے جیرا کداس کی تحقیق القطع بالافضلیة کی تعداد تر پان ۱۳۵۰ ہیں ملا دیں گے تو یہ سر اس سے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے لہندا ان روایات کو متواتر کہان کہی بالکل صحیح ہے تیفسیلی جواب رسالے میں مذکورہ تیرہ تبھرول میں سے چو تھے تبھرے کے تحت گزر چکا ہے۔ چاہو تو ہال دیکھ لیس۔

اور دوسری بات کا جواب حبر تحریر محب الدین طبری کے حوالے سے سنیے آپ ریاض النفرة میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابو القاسم عبدالرحمن بن حباب سعدی نے اپنی محتاب الحجة السلف هذه الامة میں فرمایا کہ حافظ ابن عبدالبر نے یہ جواختلاف صحابہ والاقول کیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ان (ابن عبدالبر) کو وہم ہوا ہے آئی۔ (علامہ محب طبری کا کلام ختم ہوا۔) ا

و قال العلامة المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوى في كتابه الفارسي المسمى تكميل الإيمان انه قد قال العلماء الكرام ان القول من ابن عبد البرليس بمعقول ولا معتبر لان الرواية الشادة التي نفع مخالته لقول المجهود لا معتبرها و جمهود الامة تقلوا في هذا الباب اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل ابي بكر دضى الله عنه على دضى الله عنه قلت و من الدليل على غلط ابن عبد البرفي قوله هذا ما كتبناه من قبل اوائل هذا للمختصر عن الامام الشافعي و الشيخ ابي الحسن الاشعرى و الشيخ ابي منصود البغدادي و غيرهم من اكابر الامة انهم فقلوا اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل الشيخين على على دضى الله عنه و غيره من الصحابة والتابعين على تفضيل الشيخين على على دضى الله عنه و غيره من الصحابة رضى الله عنهم فثبت

ا اعلى حضرت المستاب عبدالبرك حوالدك بارك يس الحق إن

بن چوسحابہ سے ابوعمر نے تفضیل سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جہد تل کی ان میں سے دوسیدنا ابور معید مندری و جابر بن عبدان انساری یں عین سالاں کہ خودیہ حضر اے حضور مرور عالم سے تفضیل صدیعی دفاروق فیشدوایت فرماتے یں ۔ (مطلع اقعم ین میں ۱۱۲۴)

هذاان مأ قاله صاحب الرسالة المردودة من نسبة القول بتفضيل على رضى الله عنه على الى بكر الى سبعة من الصحابة فهو غلط ظاهر و سهر بامر و ايضا قدنقل العلامة الشيخ عبدالحق الدهلوي في كتابه الفارسي المسمى بتكميل الإيمان انه قال الامام الشافعي لم يختلف احد من الصحابة والتابعين في تفضيل ابى بكروعمر رضي االله عنهما وعلى سائر الصحابة انتهى وهذا اللفظ يقلع عرفكلام ابن عبد البر من اصله لان لحد انكرة في خير النفي فيصم كل احد من الصحابة و التابعين و ايضا قال ابن الحجر المكي في الصواعق ان ماحكاه ابن عبد البرفهوشيء غريب انفردبه عن غيره من هو اجل منه خطأ و اصلاعا في العلم فلا يقول عليه كيف و الحاكي لاجماع الصحابة و التابعين جماعة من اكأبر الاثمة منهم الشافعي وغيرة وانما اختلف في عثمان و على رضي الله عنهما مخنا بدق ايضا على غلط ابن عبد البر في علامة و فهذا لم يبين احمدمن علما والكلام عمن قال بطنية ترتيب الافضلية قوله ليكلام من عبد البرهذا بلاغا بنوعلى بأزعموه من كون الحديث من الاحاداو كون الاحاديث فيه متارضة وقد اجبنا عند الامرين عليهما مفصلا بالا مزيد عليه فعرف بذالك انهلم يعتبرا حدبن علماء الكلام وغيرهم قول ابن عبد البراصلابل روالاسهوا وغلظامنه كها لا يخفي

اورشخ عبدالحق محدث و لجوى في ابنى فارى كتاب يحميل الايمان مين فرمايا : علماء كرام في فرمايا ہے کہ حافظ ابن عبدالبر کا قول مذکور معتمد ومعتبر نہیں کیونکہ جو شاذ روایت جمہور کے موقف کے خلاف واقع ہووہ معتبر نہیں ہوتی اور جمہورامت نے اس حوالے سے حضرت ابو بکڑ کے حضرت کلی سے افضل

# والطريقة المحدية في هيئة العلم بالافعلية كالمالية المحدية في هيئة العلم بالافعلية كالمالية المحديدة في هيئة العلم المالية المحديدة في المعلمة المعلمة

ہونے پراجماع نقل بحیاہے۔ ا

مصنف فرماتے میں ابن عبدالبر کے قول کے غلط ہونے پر مزید دلیل یہ ہے کہ امام ثافعی " بیخ ابوالحن اشعری" بیخ ابومنصور بغدادی اکابرین امت نے حضرت صدیل اکبڑ کے حضرت کل عُ اور دیگر سے افضل ہونے پر صحابہ و تابعین کا اجماع نقل فر مایا ہے۔ان بزرگول رجم اللہ کے اقوال ہم رسالے کی ابتداء میں بیان کر ملے ہیں۔اس سے ثابت ہوگیا کہ ہمارے مخالف صاحب مردودہ اس حوالے سے سات محابہ کی طرف تفضیل علی کے قول کی نسبت کرنا بالکل اور واضح طور پرغلط ہے۔ ای طرح شخ عبدالحق کے اپنی مذکورہ کتاب میں امام شافعی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔آپ فرماتے میں کہ صحابہ و تابعین میں حضرت الوبکر وعمر کے دیگر صحابہ سے افضل ہونے کے متلہ میں کسی ایک کااختلات نہیں ۔ آتھی ۔ امام ثافعی کافرمان کہ (کمی ایک کا بھی اختلات نہیں ) قول ابن عبدالبہ كو جود كاك ديتا ہے كيونكه الد العنى ايك عرو ہے جومقام نفي ميں واقع ہوا ہے لہذا ہر صحائی و تا بعی ا كو شامل ہو گا۔اور ابن جرمكی بھى صواعق محرقة ميں فرمايا كدابن عبدالبر كا قول بجيب شے ہے۔ يہ اسے اس قول میں اسکیلے ہیں۔ حالانکہ ان سے بڑے بڑے علماء نے قول نہیں کیا۔ اور یہ قول کرتے بھی کیسے جبکہ امام ثافعی ّ وغیرہ ا کابرامت کی ایک جماعت متلاقضیل ابی بکڑ وعمرٌ پرصحابہ و تابعین کا اجماع بیان کر رہے میں حضرت عثمان اور صفرت علی کی تضیلت کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ابن جرمکی کی مذکورعبات بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ابن عبد البر کا کلام غلا ہے۔ بہی وجہ ہے كى علمائے امت میں سے بھی جنہوں نے مئلہ افغلیت كی ترتیب توشی كہا ہے انہوں نے ابن عبدالبر

ا اس کے برعکس علامہ ابن عبدالبر مئلہ انضلیت میں اپنا عقیدہ یوں لکھتے ہیں۔

الخلفاء الراشدون المهديون ابوبكر وعمر وعثمان وعلى وهمر افضل الناس بعدار سول الله على ظفاے داشدین مهد بین حضرت الوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اورحضرت علی المرتضیٰ ٹوٹیٹی اور پیدرمول اللہ تاتیج کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ (جامع بیان انعلم وفضلہ جس ۱۳۱۳)

# و اللريقة الحمرية في هيقة القطع بالانتعلية المحلية الم

کے قول کی بنا پر یہ موقف نہیں اختیار کیا بلکہ ان کے نز دیک اس کی وجداحادیث کا خبر واحدیا آپس میں متعارض ہونا ہے۔ (مذکورہ ہر دواشکال کا جواب ہم اتنی تفصیل سے پیچھے بیان کرآئے میں کہ اب مزید اضافے کی حاجت نہیں )معلوم ہوا کہ ملمائے امت اور ان کے علاوہ کسی نے بھی قول ابن عبد البرثر کو اصلاً معتبر نہیں مانا بلکہ کہا کہ یہ ان کا سہوا ور ناطی ہے۔ کمالا یخفی ۔

الفائدة الثانية في بيان اعتقاد اهل السنة في كون الخلفاء الاربعة افضل من الحسنين رضى الله عنهم فاقول قدمنا في اوائل هذا المختصر ان هذا المسئلة المسئلة الافضلية مطلقاً لا مدخل فيها لرائى والاجتهاد بل الامر في ذالك موقوف على وردة النص عن النبي الكريم على وقد قد قدمنا فيه احاديث.

## دوسى افائده

یہ فائدہ اہلمنت کے اس اعتقاد کے بارے میں ہے کہ خلفاء اربعہ حین کریمین کے افضل میں ۔ افضل میں استے اور اجتماد کو کو ئی میں ۔ اور ہم نے رسالہ کی ابتداء میں بیان کیا تھا کہ افسلیت مطلقہ کے ممئلہ میں رائے اور اجتماد کو کو ئی وقت میں ہے بلکہ اس معاصلے کا دار دمدار نبی محترم نبی کا تیا ہے سروی نصوص پر ہے ۔ مذکورہ مؤقف کے حوالے سے ہم یمال چندا عادیث ذکر کررہے ہیں۔

الحديث الاول عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله يه ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه ابن ماجه في سننه.

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنه ايضاً مرفوع بنحو هذا اللفظ اخرجه

الحاكم في مستدكه.

اس فی شل دوسری حدیث امام ما کم نے اپنی متدرک میں انہیں سے روایت کی ہے۔

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنه ايضاً مرفوعاً بنحو هذا اخرجه ابن عساكر

او وتیسری حدیث جی ای فی شل براے این مراکرنے بیان کیا ہے۔

الحديث الرابع عن قرة ان رسول الله تقق ل احسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه الطبراني في معجمه. اي شمون كي چوتهي روايت امام لراني ني معجم يس

الحديث الخامس عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ اخرجه الطبراني ايضاً بسنداخر.

اور پانچوی روایت ضرت مالک بن حویث سے امام طیرانی نے قتل کی ہے۔

الحديث السادس عن على بن ابي طالب رضى الله عنه ان النبي عنه قال الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه ابن عساكر.

د پیش ۱ : این عما کرٹے حضرت علی کرم الله و جبدالگریم سے بھی اے روایت کیا ہے۔

الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عند انه قال الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه الحاكم و قال ان هذا الحديث بهذا الزيادة صميح على شرط الشيخين و لم يخرجاه قال وله شاهد من حديث ابن عمر ثمر سبق بسند ابن عمر المتقدم ذكرة في الحديث الثانى.

عدیث کے ایک عدیث امام حاکم نے حضرت عبدالله بن معود یہ روایت کی اور فرمایا کہ یہ

# 638 \ الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعالية \

مدیث اس زیادتی کے ساتھ تیخین کی شرط پر مجھے ہے،اگر چہ کہ انہوں نے اسے روایت نہیں کیا پھر امام ما کم نے مدیث نمبر ۲ حضرت ابن عمرٌ والی روایت کو اس کے شاہد کے طور پر ذکر فر مایا ہے۔

الحديث الثامن عن عبداالله بن عباس رضى الله عنه انه قال جعل رسول الله على عاتقه الإيسر فقال نعم المصى المسين على عاتقه الإيسر فقال نعم المصى مطيتها و نعم الراكبان هما وابو هما خير منهما اخرجه الملاء في سيرته و ينرة اوردة الحافظ عب الدين الطبرى في كتابه في ذخائر العقبى في مودة ذي القربي.

اس کو ملاء نے اپنی سیرت میں روایت کیا اور عاقا محب الدین طبری ؓ نے اپنی کتاب ذیائر العقبی فی مودة ذوی القربة میں بیان کیاہے۔

الحديث التأسع عن على زين العابدين عن ابيه الحسين بن على رضى الله عنهما انه قال لاخته زينب حين حضر وقت قتله اعلمي ان ابى خير منى و اى خير منى و اخى خير منى وللى و لحم و كل مسلم برسول الله الله الله الموة حسنة اخرجه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية.

حدیث ۹ : حضرت علی المعردت امام زین العابدین نے اپنے والد گرای سیدناحین کے بارے یس روایت کرتے یں کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بہن حضرت زین بھے سے فرمایا یا درکھو : کدمیرے والدمیری والدہ اورمیرے بھائی حضرت حن پیس جھے ہے

# والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

بہتر ہیں۔اورمیرے لیے ان کے لیے اور سب ملمانوں کے لیے رسول الله کا الله کا اور حمنہ پر عمل لازم ہے۔اس کو حافظ ابن کثیر ؓ نے اپنی مختاب البدایہ والنھایہ میں نقل کیا۔

له فهذه الاحاديث كلها نص صريح في ان عليا رضي الله عنها افضل من الحسنين رضى الله عنهما فظهر منه ان الخلفاء الثلاثة الذين هم افضل من على رضى االله عنه لا شك في افضليتهم عليهما و ايضا ما ذكر نا في اوائل هذا المختصر ص الاحاديث الكثيرة البالغة بكثرتها حد التواتر الدلالة على افضلية الشيخين والخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه بلفظ افضل الناس او افضل هذه الامة فهي ايضاً بكلها والة على افضليتهم على الحسنين لإندراجهما في لفظ الناس والامة و امثالها و وجه ذالك ان الأفضلية و ان كانت موهبة من عند الله تعالى كنها تحصل لمباب منها سبوا للاخول في الاسلام و كثرة ملازمة بسيد الإنام عليه الصلوة والسلام و اخن العلوم لكثيرة بلاواسطة من حضرت سيد المرسلين و نصرة الاسلام و قلع الكفار والمحاربين وكثرة صرف النفس والمال في حب الله الملك التعال وفي حب رسوله على صاحب الكمال و كثرة محضور في في المشاهدة حضرا و سفرا في سبيل الله ذي الجلال و الافضال و كثرة الشهود في مواضع الجهاد و القتال و لم يبشر بشيء من ذالك للحسنين بمرتبة ما ينسه لخلفاء الاربعة الاكهال بصفر منهما في عبدرسول الله الذي الجلاله نعم هما افضل من حيث شرف الجزئية على كل الصحابة رضي الله عنهم لكونهما بمعنى رسول الله على لكن ذالك فضل جزئي ولاكلام فيه و انما الكلام في الفضل الكلي المثسر بأكثرية الثواب عنداالله تعالى كمال اعملناك اوائل هذة المختصر مفصلا.

یہ تمام امادیث ایں بات میں واضح ہیں کہ حضرت مولائے کا ننات حضرت کلی کرم اللہ و جہد الکریم حین کریمین سے افغل ہی لیہ ندااس سے ظاہر ہوگیا کہ خلفائے ثلاثہ جو کہ حضرت کلی کرم اللہ و جہد الکریم سے افغل ہونے میں کوئی شک و شہبیں الکریم سے افغل ہونے میں کوئی شک و شہبیں ہے ۔ ویسے بھی ہم نے حضرت کلی پر شخین اور خلفاء ثلاثہ کے افغلیت کو واضح کرنے والی کثیر احادیث متواترہ و اور رویات نقل کیں ہیں، وہ افضل الدناس اور افضل الامہ ہے کے الفاظ سے وارد بی الفاظ سے وارد بی الفاظ عام ہیں البذائی ماری احادیث بھی اس پر دلیل ہوئیں کہ خلفاء ثلاثہ حنین کریمین شمین کے افغاظ سے وارد کریمین سے افضل ہیں ۔ کیونکہ لفظ النائی اور الامۃ وغیر ہما میں حضرات حمین کریمین شمین کریمین شمین داخل بی ۔ اس کی توجید یہ جاکہ افضلیت اگر چہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطافر مودہ بے لیکن ایں کا حصول چند بیں ۔ اس کی توجید یہ جاکہ افضلیت اگر چہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطافر مودہ بے لیکن ایں کا حصول چند اس بیاب کے ساتھ ہے ۔

ان میں سے بعض یہ میں قبول اسلام میں بعقت لے جانا بحرت کے ساتھ رمول اللہ اللہ الام پاؤن اللہ علاوا معلوں میں بعقت لے جانا بحرت کے ساتھ رمول اللہ اللہ بعد واللہ بعد اللہ بعد واللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد واللہ واللہ بعد واللہ وال

سيدان مات شاناً من اهل الجنة او انهماً سيدا اهل الجنة الامن خص بدليل اخروهم الانبياء والخلصوا لاربعة اذهم افضل اهل الجنة واهلها كلهم في من

الشبأبانتهي.

یہ ی وجہ ہے کہ طلامہ عبدالروف مناوی کی تخاب انموذج اللبیب کی جوشرح کھی ہے اس میں سرکار علیہ اللہ کے خرمان کرمین جنتی جوانوں کے سر دار میں کی شرح یوں کی ہے کہ مراداس سے و بہتی جوان میں جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے یا مطلب یہ ہے کہ میں گامانگ جنت کے سر دار میں سواان کے کہ جو کئی دوسری دلیل کی وجہ سے خاص اور مشتنی میں اور یہ انبیاءاور خلفاتے اربعہ میں کیونکہ یہ لوگ تمام الل جنت سے افضل میں حالا نکہ تمام الل جنت جوانی کی عمر میں جو نگے لہذا انبیاء عیمم السلام وخلفاتے اربعہ خی الذبیعت میں النائے میں عالا نکہ تمام الل جنت جوانی کی عمر میں ہوئے۔

وقال العلامة الملاعلى قارى في شرحه على المشكوة في الفصل الثائي من بأب مناقب اهل البيت في شرح هذا الحديث ايضا انه قال المظهر يعني هما افضل من مات شابا من اصحاب الجنت او انهما سيدا اهل الجنة سوى الانبياء و الخلفاء الراشدين و ذالك لان اهل الجنة كلهم في من واحد هو الشباب وليس فيهم شيخ ولا هل انتهى و قال العلامة الشيخ عبد الحق في شرحه على المشكوة في شرح الحديث المهذ كور ان الاولى ما قين ان المرادها هذا اهل الجنة لان اهل الجنة كلهم شباب لكن يخص بما سوى الانبياء و الخلفاء الجنة لان اهل الجنة كلهم شباب لكن يخص بما سوى الانبياء و الخلفاء

الراشدين انتهى .

یہ بی مضمون علامہ ملاعلی قاری نے اپنی شرح مشکوۃ باب مناقب اللی ہیت فصل ثانی میں اس مدیث کی شرح میں فرمایا ہے۔ ای طرح شیخ عبدالحق محدث د لیوی نے بھی اپنی شرح مشکوۃ میں مدیدے مذکور

کی شرح میں ذکر فرمایا کرمنین کرمین افضل تو عام الل جنت سے میں لیکن انبیاء ملسم السلام وضفائے

وقال القاضى شهاب الدين الدولت أبادى فى كتابه المسمى بشرف السادات انه قداذكر فى دستور الحقائق وهو حاصل شروح العقيدة و البداية اما فضل الخلفاء الاربعة فعلى ترتيب الخلافة فبعدهم اولا ورسولنا على كانة الانام اتفاق الرواية لقربهم من رسوله الله على و شرفه انتهى و قال الدولت أبادى ايضا فى شرف السادات فى موضع اخرانه قد اجتمع اهل الحق على ان الفضل ايضا فى شرف السادات فى موضع اخرانه قد اولاد فاطمة بنت رسول الله بالترتيب للخلفاء الاربعة بترتيب الخلافة ثم اولاد فاطمة بنت رسول الله على الستة الباقية من العشرة المبشرة ثم اهل بدر ثم اهل الحديبية ثم يقية الصحابة ثم التابعون لاتباعهم و اوليس خير التابعين بالحديث ثم ابو حنيفة رحمة الله ثم العلماء العاملون انتهى.

و قال الدولت آبادى فيه ايضاً في موضع اخر ناقلاً عن شرف النبوة كاولاد فأطمة رضى الله عنها بعد خلفاء الاربعة ازهم صابه و تابعين فاضلتراند انتهى.

اورقائی شہاب الدین دولت آبادی نے اپنی مختاب شرف السادات میں دستورالحقائق کے حوالے سے نقل فرمایا ہے (جوکد العقید و کی شروحات کا کچوڑ ہے) فرمایا نظامے اربعد کی ترتیب الفظیت الن کی ترتیب نظافت کے مطابات ہے پھران کے بعد ہمارے بیغمبر عیدالسلام کی اولاد ہا تفاق روایات تمام لوگوں سے افضل ہے کیونکہ الن کو حضور تا تی گئی کا قرب وشرف عاصل ہے انتھی۔

علاصد دولت آبادی نے شرف السادات کے ایک مقام پریہ بھی فرمایا کہ اہل ہی کا اس پر اجمال ہے کہ خلفائے اربعد کی ترتیب افضلیت و بی ہے جوان کی ترتیب خلافت ہے بیسب سے افضل بیل ان کے بعد دختر رمول الشاکا تیاج میدہ فاظمہ کی اولاد پھر عشر ومبشر وصحابہ میں سے باقی چوصحابہ پھر

## والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

بدری صحابہ پھر اٹمل مدیدیہ پھر بقیہ صحابہ پھر تابعین ۔(اور کسی مدیث میں ایسا نہیں ہے کہ تابعین میں فلال درجے کے تابعین زیادہ افضل میں بلکہ یہ طلق ہے۔) پھرامام اعظم ابوعنیفڈ پھرظماء اپنے علم پڑممل کرنے والے ۔انتھی۔

اور علامہ مذکور نے ایک اور مقام پر شرف النبوی گائی کے حوالے سے نقل کیا۔ فرمایا: جیسے خلفائے اربعد کے بعداولا دریدہ فاطمہ ؓ کہتمام سحابہ و تابعین سے افضل میں۔ اُتھی

وقال العلامة شارح القصيدة المعروفة بالامالي اعلم ان الافضل يعنى بعد الانبياء والخلفاء الاربعة ثمر اهل البيت ثمر سائر المبشرين بالجنة ثمر اهل بدر ثمر اهل الحديية ثمر سائر الصحابة ثمر التابعين ثمر تبع التابعين انتهى

اورالعقیدہ المعروف 'امالیٰ' کے شارح ' نے فرمایا جان کیجئے کرسب مخلوق میں انسل انبیاء میں پھرخلفائے اربعہ پھراہل بیت بھروہ سارے افراد جن کو جنت کی نویدمل پھرامل بدر پھر صدیب والے پھرتمام صحابہ ' پھر تابعین ؓ۔

وقال العلامة الملا سعد الدين التفتاز انى فى كتاب المقاصدله بعد ماقور ان افضل الامة بعد النبى الخلفاء الاربعة ورتبهم على ترتيب الخلافة ثمر قال و اما بعد هم فقد ثبت ان فاطمة رضى الله عنها سيدة بشاء العالمين

علا مرتفتاز انی ہوند میں نے اپنی کتاب مقاصد میں جہاں یہ ثابت فرمایا کہ نبی کریم ٹائیڈیٹا کے بعد امت میں سب سے افضل خلفا کے اربعہ میں اور ان کی ترتیب افضلیت ،ترتیب خلافت ہے ،تو اس کے بعد فرمایا پھران کے بعد تو ثابت ہے کہ میدہ فاطمہ ڈیٹٹٹ تمام خواتین عالم کی سر دار میں ۔اُتھی

فأن قيل هذا الذي ذكرتموة مخالف لما ذكرة العلامة عبد الحق الدهلوى في تكميل الإيمان ناقلا عن العلامة علم الدين العراقي انه قال كه فاطمة رضي

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

الله عنها و براد روی ابراهیم رضی الله عنهما افضل انداز خلفاء اربعه باتفاق و این امام مالک رحمة الله تعالی علیه اور ده اند که گفت ما افضل علی ما هو بضعة من النبی احدا انتهی

## اعتراض

پھرا گرید کہا جائے کہ جو گھر آپ نے ذکر کیا ہے یہ اس کے تناف ہے جو شیخ عبدالحق محدث دبلوی نے اس کے تناف ہے جو شیخ عبدالحق محدث دبلوی نے اپنی کتاب محمیل الایمان میں علم الدین علامہ عراقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ میدہ فاظمۃ اوران کے بھائی حضرت ابراہیم پاروں خلفاء اس افضل میں ۔ اور حضرت امام مالک سے متقول ہے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مصطفی کریم علیہ السلام کے جگر پارول پر کمی کو فضیلت نہیں دیتا ، انتھی ۔ آواس کا کہیا جواب ہے ۔؟

قلت قدرا جاب منه الشیخ عبدالحق الدهلوی فی تکمیله ایضا بعد نقل تینک اخبارتین بما نصه هکذای گویند که این همه روایات ضرر بمقصود ندارند و منافی مدعا نیست مدعای ما اینجا چنانکه تحریر کرده آمدا ثبات افضلیت بوجهی خاص است و آن بمفضولیت بوجهی دیگر منافات ندارد و این فضائل که ذکر کرده شد راجع بکثرت ثواب و نفع اهل اسلام نیست بلکه بمزید شرف نسب و کرامت جوهر ذات است چه بشک نیست که درا ولاد پیغامبر شرف نسب و کرامت جوهر ذات است چه بشک نیست که درا ولاد پیغامبر را دراین جامبال توقف و انکار نخواهد بود و با وجود آن ثوب شیخین نسیت هیچ کس را در این جامبال توقف و انکار نخواهد بود و با وجود آن ثوب شیخین اکثر و نفع ایشان در اسلام و اهل آن اعظم و اوفر است انتهی

جواب: \_

یں کبتا ہول کہ خودشخ عبدالحق نے اس کا حوالہ دے دیا ہے اوران دونوں عبارتوں کو نقل

والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

کرنے کے بعد جو انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے۔فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں یہ عام روایتیں ناتو
ہمارے مقصود لیے نقصان وہ ہیں اور نہمارے مدعا کے برخلاف ہیں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارا
مقصود یہاں ایک خاص و جہ کے سبب افضلیت ہے اورا گرئسی اور وجہ سے مفضولیت ہو گی تو یہائ
کے منافی نہیں ۔ چونکہ مذکورہ فضائل ہیں کنٹرت ثواب اورائل اسلام کو نفع کے پہنچانے کا معنی نہیں ہے
بلکہ یہ بنی شرف اور ذاتی جو ہر کہ ظمت کے حوالے سے بین (لہذاموقت پر کوئی حرج نہیں پڑتا) اور
اہمیں کوئی شک نہیں کہ حضور تا ہونی کی اولاد آپ تا پہنی کے مبارک جسم کا جزء ہیں ۔ اور یفضیلت شینین
اس کے باوجو و بھی شینیں ۔ اس حوالے سے میں شینی کے لیے بھی تو قف اورا انکار کی گئو کئی نہیں ہے لیکن
اس کے باوجو و بھی شینی کر میمین کوئرت ثواب، اسلام اور اٹلی سلام کے لیے نافع اور زیادہ جلالت و
بزرگی والے میں اور یہ ہی وجوہ افضلیت ہیں ۔ (شیخ عبد الحق می کا کلام ختم ہوا۔)

واجاب عنه ايضا العلامة عبد الرؤف المتاوى في شرحه عنى انموزج اللبيب ما لفظه حكمة ان اطلاق علم الدين العراقي هذا القول غير مرضى بل الذى ينبغى ان يقال ان فاطمة رضى الله عنها افضل من حيث البضعة الشريعة و الخلفاء الاربعة افضل من حيث بعد العلوم و نصرة الدين و رفع منار الإسلام و بسط ماله من الاحكام على الحقيقة كما يدل على ذالك بل يصرح بكلام المولى التفتازاني في المقاصد حيث قال بعد ما قدر ان افضل الامة بعد الدين المولى التفتازاني في المقاصد على ترتيب الخلافة ما نصه و اما بعدهم فقد المناه على المناه المناه على المناه عل

ثبت ان فاطمة رضى الله عنها سيدة نساء العالمين انتهى كلاهر المهناوى على مدعبد الرؤف مناوى مجيسة في الموذع اللبيب كى شرح بين اسى اعتراض كاجواب ديا عبي فرماتے ميں علم الدين عراقي بيت كاير قول پنديده نبيس بي بلكه چاہية و تحاكه يول كها جاتا كه سيده فاطمه رضى الذهنما جرم كوشه رمول التي تيم مولے كى وجہ سے افضل ميں اور ملفائے اربعة مرمول

والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

علامه محدز رقانی مین نے اپنی شرح مواحب الدنیہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے گرا گرتو علامہ علم الدین عراقی میں نے سے میدہ فاطمہ اور حضرت ابراھیم کی افسلیت اس حیثیت سے مراد کی ہے کہ وہ رسول اللہ کا نیاز کے جسم مبارک کا حصہ میں یہ بت تو یہ تحمل رہے۔ اگر چہ کہ علوم کثیرہ بکثرت معارف (دین کے اسرارورموز کی کمثرت سے معرفت) اور دین وامت کی مدد ونصرت کی وجہ سے منافائے اربعہ بی ۔ (علامہ زرقانی کا کلام ختم ہوا۔)

فحاصل كلامهم ال الخلفاء الاربعة افضل من فاطمة و يضحا ابراهيم و الحسنين رضى الله تعالى عنهم من حيث الفضل الكلى يمعنى اكثرية الثواب عند الله تعالى الذى سببه جمع العلوم الكثيرة و كثرة المعارف و نصرة الدين و رفع منار الاسلام و قتل الاعداء والمحاربين وانفاق الاموال في سبيل الله الحق البيين والسابقة في الشرف بالاسلام و طول الملازمة في صحبته عليه الصلوة والسلام و الحضور معه في مشاهدة العظام و اسفارة و مغاربه الكرام

و هم افضل من الخلفاء الاربعة من حيث الفضل الجزئي وهو شرف الجزئية و البضعية للرسول و كرامة نسبتهم العظيم و البتنازع فيه هو القسم الاول دون الثاني و ايضاً لو كأن البراد من قول الامام مالك و علم الدين العراقي تفضيل اهل البضعة على غيرهم فضلا كليا للزم ان يكون كل من كان من ذريته الى الآن و لو كأن شريشاهد منا للخمر مر تكبا للزنا و سائر اسباب الفسوق كلها افضل من الخلفاء الثلاثة بل و من على دضى الله عنه فضلا كليا و هذا باطل بالاجاع و بالاحاديث التي اود ناها في هذه الفائدة و بالاحاديث الكثيرة التي قدمناها اوائل هذا المختصر في ضمن القسمين المهاكورين هناك و هو تعالي اعلم بحقائق الامود والعالم لخفيات الصدور.

مصنف فرماتے ہیں ان سب علماء کے جواب کا خلاصہ یہ تلاکہ نظاء ار بعد میدہ فاظمہ اوران کے بیٹے جواب کا خلاصہ یہ تلاکہ نظاء ار بعد میدہ فاظمہ اوران کے بیٹے جین کر میمن سے فضلیت کلی کے ساتھ افضل ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے نزد کی ان کا تواب زیادہ ہے اوراس کا مبدہ علوم کثیرہ اور کشرت معادف کا حصول اوین کی مدد داسلام کے معارے بعند کرنا در محمنوں کو قبل کرنا دراہ خدا ہیں مال فرج کرنا اور اسلام قبول کرنے میں مبعقت کا شرف پانا درمول اللہ کا تیازہ کی بہت صحبت پانا آپ کا تیازہ کی اعلی مرتبت سفر وصفر اور جنگ وجہاد میں آپ کا تواب اور بھول اللہ کا تیازہ کی ساتھ رہنا ہے۔ اور جو اولا درمول اللہ کا تیازہ ان سے افضل میں تو فضیلت جزئی یعنی رمول اللہ کا تیازہ کے جسم مبارک کا حصہ ہونے اور اسپین عظیم و کریم نب ہونے کی بنایہ ہوئی رمول اللہ کا تواب کی افضل میں تو تھی گرد ہے۔ اور یہ ہونے کی افرام مما لک آورامام علم اللہ بن عواتی کا قول اس معنی میں ہوئے گرد کی ہوئی ہو۔ یہ جسم ہونے کا شرف حاصل ہے دو ہو تھے ہے۔ یہ کی طور پر افضل میں تو اس ہے دو ہو تھے ہے۔ یہ کی طور پر افضل میں تو اس سے دو ہوتھے ہیں ابز عہوئے میں خواہ و درائی شرائی دنا اللہ کا تواب کا کہ آج تک رمول اللہ کا تواب کا دلاد میں جھنے بھی ابز عہوئے میں خواہ و درائی شرائی دنا کا درائی حقیقی ابز عہوئے میں خواہ و درائی شرائی دنا کا درائی حقیق کی ایک کہ آج تک رمول اللہ تا تو اور ادمیں جھنے بھی ابز عہوئے میں خواہ و درائی شرائی دنا کا درائی حقیق کی ان جو تی بھی اگر درائی کو تواب کی دنا کہ کہ تو تک رمول اللہ تا کو الد میں جھنے بھی ابز عہوئے میں خواہ و درائی شرائی دنا کا

## الطريقة المحدية في هيقة العلم بالافضلية كالمالية المحديدة في هيقة العلم بالافضلية كالمالية المحديدة في المالية الم

اورتمام گنا ہوں کاارتکاب کرنے والے ہوں وہ سب کے سب خلفائے ثلاثہ بلکہ حضرت کل کرم اللہ و جہد الکریم پر مجمی کلی طور پر افضل ہوں۔ حالا نکہ یہ قول اجماع امت اور اس فائدے میں مذکورہ احادیث، اسی طرح رسالے کی دونول قیموں میں بیان کی گئی احادیث کثیرہ کی وجہ سے بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ بی امور کی حقیقتوں اور دلول میں چھپی با توں کو زیادہ جانے والا ہے۔!

تنبيه في ان الحسن افضل من الحسين رضى الله تعالى عنهما او بالعكس اوهما متساديان قلت قد سبق انفا من قول الحسين رضى الله عنه و قال العلامة بطاهرة يقتضى ترجيح حسن على الحسين رضى الله عنه و قال العلامة العارف بالله و قدوة السالكين الشيخ احمد السرهندى نفعنا الله تعالى ببركاته في المكتوب السابع والستين من مكاتيب المجلد الثاني مالفظه وحضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهما انتهى و الحمد الله تعالى عنهما التهى و الحمد الله تعالى على الختام والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الإنام و على اله العظام و صحبه البررة الكرام ما شرق شارق و هطل غمام ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و صلى الله على خير خلقه و نور

ا الا مر بمحانی فرماتے بیل است تحدید کا سواد اعظم (افل سنت و جماعت) عبد سحاب سے کرآن تک اس مند پر متفق ہے الد خضرت عثمان خضرت عثمان کی سندر منافق اور اجماع ہے جو جو دخواجش نفس ہے ممکن نہیں کیونکہ ساری امت کا حضرت عثمان کے ساتھ کو تی دشتہ نہیں میسا گذائی کی حضرت ابو بکڑا ور حضرت عمر کے ساتھ رشتہ واری نہیں اس کے باوجو وامت نے انہیں دیگر صحابہ پر امباب تفسیل کی وجہ سے فسیلت دی اس طرح امت نے حضرت عثمان کی حجہ سے فسیلت دی اس طرح امت نے حضرت عثمان کی تفضیل سے ذیاد وظاہر اور واضح بیل راس سلامیں حضرت عثمان کی تفضیل سے ذیاد وظاہر اور واضح بیل راس سلامیں ہم پر سلمت صالح کی اتباع لازم ہے کیونکہ جمیں ان کی ویش قوت علی کا مراح تیزیہ کے ساتھ رشتہ داری اور قربت کی جاتھ رشتہ داری اور قربت کی جات کی دیل کا کامل بھین ہے آگر وہ جانبداری سے کام کینے تو حضرت کلی نمی اکرم کائینچ سے ساتھ رشتہ داری اور قربت کی جسے اس کو تربیح دیستے '(الا سالیب البدیعۃ میں 159)

# الطريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعالية

عشريه نبينا محمد و آله و اصابه و التابعين الى يوم الدين و بارك وسلم برحتك يا ارحم الراحمين

### تمت بالخير والسلام

## تنبيه:

ایک مئلہ یہ ہے کرمنین کر میمین ٹیمیں ہے کون دوسروں سے افضل میں ۔آیا حضرت من جضرت حین ٹ سے افضل میں یااس کے برعکس صورت ہے یادونوں ہی مساوی میں ۔

#### جواب

تو میں کہتا ہوں کہ ابھی چند صفحات سے قبل حضرت امام حین گاید فرمان گزرا کہ میرے بھائی حس مجھے دی حس مجھے سے افضل میں ۔اس فرمان کے ظاہر کا تقاضا بھی ہے کہ حضرت حن محصوص میں ۔اس فرمان کے ظاہر کا تقاضا بھی ہے کہ حضرت حن محصوص مارف باللہ قدوۃ السالکین علامہ شیخ احمد سر ہندی الفعنا اللہ تعالیٰ ہر کا تہ نے اپنے ملحق بات کی دوسری جلد محتوب نمبر ہے ہیں بیان فرماتے میں ۔فرماتے میں کہ حضرت امام حسن محت مصوب من مصوب منہ ہے ۔ ا

ا\_ حضرت امام حن بن على كاعقيده افضليت: \_

قال (امام شعبی) أدر كت خمس مانة من أصحاب النبي الله ميقولون ابوبكر وعمر وعمان و على - (معمر ابن المرى رقم ٢٠٠٥)

سی اور الم الم معنی فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ موسحار کرام سے ملاقات کی اور تمام سحار کرام کہتے تھے کہ حضرت ابو بکڑ ، (پھر ) اور حضرت میں اور پھر ) حضرت میں اور پھر ) حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں اور پھر ) حضرت میں اور پھر ) حضرت میں اور پھر ) حضرت میں میں در تہذیب الکمال ،رقم ۳۰۴۲)

لبذامعلوم جواكدامام من بن كل كا بنا عقيدة فضيل تينين كاي تحما

# والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

اختتام رسالہ پرتمام تمدیں اللہ بحان و تعالیٰ کے لیے بیں۔ اور جب تک مورج کی کر نیں چمکتی رہیں اور بارش کی دوران کی کر نیں چمکتی رہیں اور بارش کی دھاریں برتی رہیں تب تک ہم سب امتیوں کے آقا حضرت محمصطفی کی تیا تھا اور آپ کی باعزت آل اور آپ کے نیک امت اصحاب پر درود وسلام نازل ہوتی رہیں۔ اور نیکی کرنے اور بدی سے فیجنے کی قوت و بدندی وعظمت کی حقیقت اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔

وصلى الله على خير خلقه و نور عرشه نبينا هجمه و آله و اصحابه و التابعين الى يوم الدين و بأرك وسلم برحتك يأاد حم الرحين. تمت بألخير - الحمد الرحين و بأرك وسلم برحتك يأاد حم الرحين. تمت بألخير - الحمد الحمد المحد المحد





من من الله

الوحمره مُفَتَى ظَفِيَّ خَنَّ الْجَشْقَيُّ

Rs.7500/=

ولدستنة ٢١٢ م وتوفي سنة ٢١١ م

الوحمره مفتئ ظفر جنار جشتي

Rs.2800/=





Rs.400 بين جلد Rs.3200/=

العلمة المستوالية المستوادية الم



ميقامات طهري

Rs.1200/=



جلداول برهيم يكتان مند كفلا وجناع ببساد ثبت قاديم شطالية فيقرق يم تحقيق عالات

جددوم مدانتهند اورس موها في المدور موفي كمالات تاليف تاليف مخرافي المخروي

Rs.2000/=

سلسة مطبئهات دادالمؤتيفين -٣

اوال دآار عبد للدخوي في فضر ري

یعید عدت جی نی ویالگیری کے دیک کیٹرالقد، ٹیف عالم، شاعر، موسّق اور تذکر مونوس کے صلاح نیدگی اور تلکی کمالات کا مفتسل مارتزہ



تالین مُحْدَاقبال مُحَدِّدُی

Rs.400/=



تالیف مفتی غلام سرورلا ہوری التےنی ۱۸۹۰/۱۳۰۷،

> معین بیلی =/Rs.495 مخداقبال مخددی





Rs.1000/=



1جلد

تعالیت شریشی اشتر ایس انتیج ابرا بیم الباجوری

مُتنج حافظ حامر حسين القادري الشازلي

Rs.700/=







النب المن الدّين أين العناس أحمد بن عَبْداً للّطِيفِ الزّبيدي الإمام ذَيْنَ الدّينِ أين العَبَاسِ أَحَمد بن عَبْداً للّطِيفِ الزّبيدي

منتج المسافة الترب محد ناصر الدني عطاري

Rs.1250/=

كِالْبِالله كَ بَهِد دُوسري صَحِنج تَرِين كِالْبَكاارُدوترَجَهُ



امام ابوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري تخفاشة

امام حافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى تعداله

علاملفاتراب محد تاصرالدين ناصرالمدنى عطارى

Rs.1250/=





ہمارے ادارے کی دیگرمطبوعات دکش طباعت تحقیقی اورمنفر دموضوعات معیار اور جدت کی علامت





















برو كليسوبلس نوا مودة الاعتدارة والاور والا